

المانية المنقق

|   | • |   |  |
|---|---|---|--|
| • |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | • |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

# دَارُلافِنَا مَامِعَهُ فَارُوقِیهُ کراچی کے زیریِگرانی دَلائل کی تخریج وخواله جَات اُورکیپیوٹر کتابئت کیساتھ

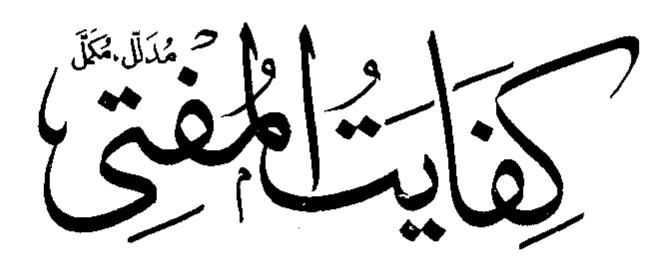

مُفَى عَلَمْ مَصَرَتْ مَولَانا مُفِق مُعَى كَلَا يَتُ اللّهُ دِهِ لَوَيْكُ مُعَكِّلًا كِفَا يَتُ اللّهُ دِهِ لَوَيْكُ

(جل أعمين

كِتَابُ البُيوع، كِتَابُ الرَّبِوَل، كِتَابِ الطَّيْف، كِتَابُ الشَّكَةِ وَللْصَالَبَيْنِ كِتَابُ الوَدِيعِيَّةِ ، كِتَابُ الدَّيُونِ ، كِتَابُ الْهِبَنِ وَالْعَارِيَّةِ ، كِتَابُ الْعَصَبِ كِتَابُ الْمُصْحِيَّةِ وَالدِّينِ عَنْ ، كِتَابُ الْفَرَانِض ، كِتَابُ الْوَصِس يَيْنِ

رافل المنطق المارد و بالأوكراجي المراف المرا

#### كالي رائث رجسر يشن نمبر

اس جدید تخ نخ وتر تیب وعنوانات اور کمپیوٹر کمپوزنگ کے جملہ تفوق با قامد دمعامد د کے تحت بحق دارالاشاعت کراچی محفوظ میں

بااجتمام : خلیل اشرف عثانی دارالاشاعت کراچی

طباعت : جولائی انتاء تکلل پریس کراچی-

ىنى مت 🐪 3780 صنحات در 9 جلد مكمل

المنے کے ہتے۔۔۔۔۔ابھ

ادارة المعارف جامعه دارالعنوم مراتی دوار داسلامیات ۱۹۰ با نارتی ۱: دور مکتبه میداحمه تهمیدار دو بازارا، جور مکتبه امداد به نی بی تابیتال روه متان مکتبه ردمانید ۱ با اروه بازارا، مد یبت القرآن اردو بازار کراچی بهت العلوم 26 تا بهدروؤاؤ نور تشمیر بکذیجی به چنیوت بازار فیفنس آباد تشب خاندرشید بید مدینه مارکیت راجه بازار راوا پیندی چانیورش بک الیجمی خیبر بازار پشاور

| مضامين | رست | فهر |
|--------|-----|-----|
|--------|-----|-----|

|            | فهر ست مضالین                                                                                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | "كتاب البيوع                                                                                                                                                       |
|            | بېلاباب<br>بىع باطل اور بىغ فاسىد                                                                                                                                  |
| سر سر      | چوری کے مال کو خرید نااوراس پر حاصل شدہ <sup>نفع</sup> کا تحکم                                                                                                     |
| 4          | مبيع كو فبضد كرنے ہے پہلے چنا                                                                                                                                      |
|            | ۔ پیشل ظاہر ہونے سے پہلے کی ٹمی بیع باطل اور پیمل بوراہونے<br>سام میں میں میں میں اور پیمل کی سام میں میں میں میں اور پیمل میں |
| 1          | ے پہلے فاسد ہے اور ان سے پیخے کیلئے متبادل صورت                                                                                                                    |
|            | روسر باب<br>زمین و مکان کی خریدو فروخت                                                                                                                             |
| 70         | اپنی زمین پر نقمیر کی حاطر پڑوی کوبلاو جه رقم دینا صحیح نمین                                                                                                       |
| 4          | روسرے کے لئے کوئی چیز خرید کراسپر اپناد عویٰ کرنا                                                                                                                  |
| ۲۶         | مع میں وھو کہ کالڈاک                                                                                                                                               |
|            | میسرا باب<br>حق شفعه                                                                                                                                               |
| ٣4         | )<br>(۱) مسجد کی زمین پر شفعه کاد عوی۱                                                                                                                             |
| *          | (۲) مسجد کے لئے تحریدی گنی زمین پر شفعہ کے دعوے کا تحکم                                                                                                            |
| *          | حق شفعہ بیع مکمل ہونے کے بعد ثابت ہو تاہے                                                                                                                          |
| ŗ <b>9</b> | (۱) مسجد کی زمین پر شفعہ کاد عویٰ                                                                                                                                  |
|            | ر ۱)     بدے ہے مصاب چو تھاباب<br>چو تھاباب                                                                                                                        |
|            | نباتات کی خرید و فروخت                                                                                                                                             |
| l,,        | گلمیاں نکلنے سے پہلے بھولوں کی خرید و فروخت                                                                                                                        |
| 4          | کھڑ ہے در ختوٰل کی لکڑیاں پیچنا<br>انجہ لاں!                                                                                                                       |
|            | يانيجوال باب<br>نيلام                                                                                                                                              |
| الم        | نیلام میں الیبی شرط لگانا جس میں بائع کا فائدہ ہو                                                                                                                  |

| <u>=</u> =<br>نہ ا | صفح   | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | -     | گاے خرید کر قبینہ میں آئے ہے پہلے آئے پچنایاو قف کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>'</b>           | ,     | چصاباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                    |       | خيار شرط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                    |       | مع ململ ہونے کے بعد ہائع کو ایک سال تک واپس لینے کا<br>معتبہ مل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1                  | ا سرم | ا اختیار دینااوراس دوران مشتری کا مبتی ہے فائد واٹھانا ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ·  (               | بر ال | مقرر دومدت پر مثمن ادانه کرنے کی صورت میں مبیع کو صبط کرنے کی شم طلگانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                    |       | ساتوال باب<br>خداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                    |       | خیار عیب<br>خود بنائے : وئے زعفران کے ساتھ اصل زعفران ملا کراعلی قشم کا کیہ کرچینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                    | ۱ ۲   | المعارف من المعارف المار |
|                    |       | اقاله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                    | ا يم  | نحرید ار کابا نع کوا قاله پر راضی کرنے کے لئے معاوضه دین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                    |       | نوال باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                    |       | مرابحة و توليت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                    | ٥.    | اصل قیمت خرید ہے زیادہ بتلا کر چیا<br>ایریق میں میں تاتی ہے ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                    | ¥     | الم قیت پر خرید کر زیادہ قیمت ظاہر کر کے پچن<br>خیال میں اگل نے الاص نے الکھی اور سال کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                    | or!   | خريدِار مهياكرنے والا صرف بائع ہے اجرت لے سكتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                    |       | ر حوبن باب<br>نفذاور ادھار میں قیمت کی کمی بیشی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                    |       | ے ستی چیز ادھار کی وجہ سے مہنگی خرید نا<br>استی چیز ادھار کی وجہ سے مہنگی خرید نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| +                  | 4     | اوائیگی کی مدت قریب مابعید ہونے کے اعتبارے قیمت میں کمی زیاد تی کڑنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                    | ٥٢    | ستازخ مقرر ہوتے ہوئے منگے زخ پر اوھاریا نفتہ پچنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                    | 4     | کیا مستی چیز ادھار پر مهنگی پیجناسود ہے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                    | ۳۵    | ایک چیزائیک کو سستی دوسرے کو مهنگی پیجنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                    |       | گیار هوال باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                    |       | بیعانه<br>اش نایه کرد به مع فتم کرد به دارس در در دارد دارس در در دارد دارس در در در دارد دارس در در در دارد دارس در در در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                    | #     | شرط فاسد کی وجہ ہے ہی محتم کرنے پر بیعانہ واپس کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - 1                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| صفحه       | مضمون                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | بارهوالباب                                                                                       |
|            | بيع سلم                                                                                          |
| ۵۵         | عام بھاؤے کم قیمت کی شرط پر بیع سلم کرنا                                                         |
| 27         | (۱) بیع سلم کرتے وقت بھاؤ متعین کرنا                                                             |
| "          | (۲) مقرره نرخ میں کمی بیشی ہونیکی صورت میں بیع سلم کا تقلم                                       |
| ٥٧         | ر قم کی ادا نیگی کے چھے ماہ بعد ملمجھ لینے کا کہنا ہے سلم ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ۵۸         | فلوس میں بیچ سلم کا تھم                                                                          |
| 09         | ین سلم میں وقت پر اولند کرنے پر جرمانے کی شرط لگانا                                              |
| ۲-         | مویشی رکھوالی کے لئے دینا کہ ان کے بچے آدھو آدھ تقتیم ہول گے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| <b>4</b> 1 | ابھی قرض لینا کہ فلہ کے موسم میں گند م دول گابیع سلم ہے                                          |
| ) ''<br>   | ہے شلم میں ادائیگی سے وقت بھاؤ میں کمی ہیشی یا جنس کی تبدیلی کا حکم                              |
|            | تیر هوان باب<br>پیائش اور اوزان<br>پیائش اور اوزان                                               |
| 4 ۲        | چی س ور در ت<br>اشرعی گزاور توله کی مقدار                                                        |
| , ,        | سر می سراور تولیه می شفدار                                                                       |
|            | چرید و فروخت کے لئے وکیل بنانا<br>خرید و فروخت کے لئے وکیل بنانا                                 |
| 4          | ووسرے کے لئے خریدی گئی چیز پر نفع لینے کا تھم                                                    |
| •          | يندر ہوال باب                                                                                    |
|            | متفرقات                                                                                          |
| 75         | (۱) قر آن کریم کوبغر ض تجارت پیچنے کا حکم                                                        |
| *          | (۲) قرآن کریم کوپاره پاره کرئے چھپوانا                                                           |
| ,          | (٣) قرآن پاک کورهنگ کرنے کا تھم                                                                  |
| مالا       | علمه کی شجارت کا تھمکا تھی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                |
|            | كتاب الربوا                                                                                      |
|            | پيلاياب                                                                                          |
|            | بینک کے معاملات                                                                                  |
| 10         | کفار کے پینکول ہے سود لینے کا تھیم                                                               |
|            | <u> </u>                                                                                         |

| ست عنوامًا،                                      |                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u> </u>                                         | مضمون مضمون                                                                                                      |
| <del>-</del> -                                   | مسجد کی رقم پر سود لینا                                                                                          |
| 77                                               | ا بینک میں سودی حساب کتاب کی مایاز مت کا محکم                                                                    |
| 4                                                |                                                                                                                  |
| 44                                               | میں آئی مبلغین پر خرچ ہونے کے خدشہ کی وجہ سے سودلیزا                                                             |
| , Ì.                                             | سيونگ بينك وْاكخانه كيش سرشيفكيت بر سود لينا                                                                     |
|                                                  | کیاسودی رقم 'دین تعلیم 'رفاه عام اور مسلمان فقر اء پر خرج کی جاسکتی ہے                                           |
| ٦^                                               | سودي کاروباروائے بینکول میں تجارت کرنا                                                                           |
| '                                                | سودی رقم استعمال کرنے کا حکم                                                                                     |
| 44                                               | مسجد یا مدرسه والی آمد نی پر ملنے والے سود کو طلبہ پر خرج کرنا                                                   |
| 4                                                | ا منجمع بعد ما مندن پر سے داہے مود تو تعلب پر سرج کرنا                                                           |
| "                                                | ہینک میں رقم اور بیمہ کے ذریعے منافع حاصل کرنے اور استعال میں لانے کا تحکم<br>نے مسلم فیریں فیریں                |
| ۱ د                                              | غیر مسلمول سے منافع لیز                                                                                          |
| 4                                                | سود کی رقم سود کی شکل میں دالیں کریا                                                                             |
| 1                                                | سود کا حساب کتاب کر نا بھی گناہ کا کام ہے                                                                        |
|                                                  | سود کیار قم سے مدر سین کو تنخواودینا                                                                             |
| \ <r th=""  <=""><th>سود کی رقم کا مضرف</th></r> | سود کی رقم کا مضرف                                                                                               |
| "                                                | بینک ژانخانه اور بجلی کمپنی میں جمع شده رقم پر سود کا تھم                                                        |
| < m                                              | محد ندرسه اورمدز کاه کی آمدنی پر سود کو کهال خرج کیاجائے!؟                                                       |
| , ,                                              | مینک میں موجو در قم پرز کوه کا تھکم                                                                              |
| س به ا                                           |                                                                                                                  |
| 40                                               | سودی رقم کمال خرچ کی جائے ؟                                                                                      |
|                                                  | ہندوستان داز الحرب ہے یادار الا من ؟<br>معسقیر سر                                                                |
|                                                  | سود عني رقم كو كس استعال ميس لايا جائے ؟                                                                         |
| "                                                | سودى رقم ہے رشوت ديتا                                                                                            |
| 47                                               | بنك مين روپيه جمع كرانے كالحكم                                                                                   |
| "                                                | مجوری کی وجہ سے بینک میں رقم جمع کر نامباخ ہے۔                                                                   |
| #                                                | ا) غیر مسلم ہے سود لیننے کا تعلم اور ہندو- تان دار الحرب ہو توسود لینے دینے کا تعلم                              |
| 44                                               | عار استعمال کا تھکم ، اور ہملاو ممان دار افخر ب ہو تو سیود کیلئے دینے کا علم<br>۲) سود کی رقم کے استعمال کا تھکم |
|                                                  | نات پر سود کینے دینے کا تھی                                                                                      |
| 4                                                | مات پر عودیت دستے کا م                                                                                           |
| 21                                               | الاستان والانتخرب ہے یادار الاسلام ؟                                                                             |
| ] -                                              |                                                                                                                  |

| صفحه | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۷۸   | (۲) ۋا كخانداورىينگ سر كارى سے سود لے لينا جابئي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | پیکول ہے سود لینے کا تحکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| < 9  | ینک اور ڈاکخانہ سے سود کی رقم لے لینی چاہئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4    | ا سودی رقم مساکین میں تقشیم کی جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | تخت مجبوری کی وجہ سے سود لینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4    | ا سود لینے کی غرض سے روپیہ جمع کراناناجائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۸-   | سودی رقم کو مصیبت زدہ مسلمانوں کے مقدمات پر خرج کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | دَّا كَانِهُ كَيْشُ س <b>ر ثيفكيتِ خ</b> ريد كراس يرسود لينے كاخلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1    | ينگ ميں سودي رقم نه چھوڙي جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . #  | ا بیت ین ودن را می پورن جانے۔<br>کیامسجد کی رقم پر ملنے والا موجد کے ٹیکسول میں دینا جائز ہے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۸ı   | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | دوسر کباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | يمه كرانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 45   | زندگی کاپیمه کرانانا جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٨٣   | كيا جان ومال كايممه كرانا جائز ہے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ,    | شادی فنڈ اور بیمیہ کا تنگم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | د کان اور کار خانه کاییمه کرانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| •    | ہندوستان میں پیمیہ کرانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1    | زند گی کابیمیه کرانالور شادی فنڈ کا حمکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 46   | Best recorded to the control of the |
| ٨٥   | ا نشور نس کے متعلق ایک فتویٰ گی وضاهت میں است میں است میں است متعلق ایک فتویٰ گی وضاهت میں است میں است میں است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| "    | پڑو ی کی طرف سے نقصان کا خطرہ ہو تو ہیمہ کرانے کا حکم میں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 47   | وارالحرب اور دارالا سلام میں بیمه کرانے کا تحکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 14   | یمہ تمپنی ہے نفع حاصل کرنے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1    | تنگ دستی اور غربت سے بچنے کے لئے ہمہ کرانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٨٨   | لا نَف انشورنس كا تحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | ہنت نقصان کے اندیشہ ہے ہمہ کرانے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1    | کیاانشورنس سمپنی میں زندگی کا یمه کرانا چائز ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 19   | ان اور ان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1    | رغدی کے چمہ کا م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

4

| <del></del>    | 20                                                                                      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه           | مضمون                                                                                   |
| 49             | يمه كاشر عي تتكم                                                                        |
| 9.             | ا همه کے ذریعے نفع حاصلی کرہ ا                                                          |
| ,              | ا مد شمینی کے متعلق ایک فتون کی وضاحت                                                   |
| 4              | 🛚 🚓 تى مختف صور تول كالتحكم                                                             |
| 97             | ا انگریز کی مملو که شمینی مین پزمه َ سران                                               |
| 9 m            | ا زنمر کی کاپیمه بھی ناجائز ہے                                                          |
| 4              | عمر كالدميه كراناتا حيا تزيت                                                            |
| ,              | ينمه شميق كاحصه فحريد نا                                                                |
| 900            | ا نیاز ندگی کاپیمه کرانانا جائز ہے ؟                                                    |
| ŧ              | المديران كالتنم                                                                         |
| ¥              | ينمه تمينی کوادا کی ہوئی رقم پر ز کوۃ کا تختم                                           |
|                | تيسر لباب                                                                               |
|                | براویڈنٹ فنڈ اور یونس اورپینشن                                                          |
| 95             | ا بر او یُدنت فنڈ اور بینک کے سود میں فرق                                               |
|                | پ او یکه نث فنڈ لوراس میر سود لیننه ه ځلم                                               |
| 97             | تبنیوں عدروں پر معینے ما<br>تبخواہ ہے کافی ہوئی رقم پر سود لینے اور اس پر ز کو ڈ کا حکم |
| 1              | من المنتي كا حملم                                                                       |
| 44             | " تنخواہ سے کافی ہمو کی رقم پر سود لینے کا حکم                                          |
| 9              | ا - ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ                                                 |
| 9.4            | المینی میں جمع شد در تم پر سود لینے کا تحکم                                             |
|                | پوهاباب<br>په بر کخه نه د                                                               |
|                | ہنڈوی کی خریدو فروخت<br>مند ماری میں ت                                                  |
| 99             | (۱) ہنڈی کی بیغ کا تحکم                                                                 |
| •              | (۲) ہمہ شمینی کے شر کاء کافر ہوں تو ہمہ کرانے کا تھم                                    |
|                | یانچوال باب<br>متفرق مسائل                                                              |
| 1 1 2 2        | (۱) کیا سود لینالور دینا گناه می <u>ن بر ابریب</u> ؟                                    |
| ,              | (۲) هندوستان کو دارالحرب سمجھ کر سودلینه                                                |
| , <del>,</del> | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                   |
|                | <u> </u>                                                                                |

| ص <u>ن</u>  | مضمون                                                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| -5-         | مونمون                                                                                        |
| 1           | (٣) ذَا كَانْهَ كَ سود كَا تَحْكُم                                                            |
| •           | (۱) کافر اور مسلمان دونول ہے سود لیںالور دیانا جائز ہے ۔۔۔۔ ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، |
|             | (۴) عام رواج کی صورت میس سود ک کاروبار کا تحکم                                                |
| 1.1         | (٣) ذا کانہ ہے مولینا بھی ناجائز ہے                                                           |
| #           | ہندوؤن سے سود لینے کا تختم                                                                    |
| ,           | سوداد <b>اکرے م</b> ر ہون شی چیتر وانے کا حکم                                                 |
| 1-5         | بندوستان دارالحرب ټو توسود ی کاروبار کا حکم                                                   |
| 1.50        | سودی رقم کو کمال خرج کیاجائے ''                                                               |
| ,           | سودی کاروبارے لئے انجمن ہونے کا حتم<br>  مدودی کاروبارے لئے انجمن ہونے کا حتم                 |
| 1.74        | ا قریش دے کر منافع حاصل کر نا جائز خمیں                                                       |
| 4           | ا دارالحرب میں سووی معاملات کا حکم                                                            |
| J- <b>3</b> | بلیس جمع کرنے اور چھوڑنے پر نمیشن لیمنا                                                       |
| "           | قرض خواہوں ہے فارم کے ٹکٹول کی قیمت و حسول کرنا                                               |
| ۲۲          | ا مجبورا سود پر قرض لینے کا حکم<br>اور م                                                      |
| ,           | ا قرض پر سودلینالوراس کامصرف این میسرد است                                                    |
| 1.<         | ا مجبوراسودیر قرض لینے والے کے پیچیے نماز پڑھنہ                                               |
| 1.4         | کیامان منگوانے کے لئے سود دینا جائز ہے                                                        |
| *           | ہندوؤں ہے سودوصول کرنے کا حکم<br>سکتاب الصرف                                                  |
|             | يبلا باب                                                                                      |
|             | مبادله سكه                                                                                    |
| j- q        | مسجد کی آمدنی کو یولی کے ذریعہ بڑھانے کا تحکم                                                 |
| 11.         | نوٹ 'ور جم 'روپیے کاچاندی اور پیمیول ہے تباد لہ کا تھم                                        |
| #           | روپے کو پونے سولہ آنے پر پیچئے کا تحکم                                                        |
| 4           | ایک روپے کے پندرہ آنے لینے کا تنگم                                                            |
| []]         | روپے کے عوض پونے سولہ آنے لیٹا جائز ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    |
| "           | رو پید کوباره آئے میں چینے کا تحکم                                                            |
|             |                                                                                               |

| صفي      | مضمون                                                                                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u> </u> |                                                                                                                                        |
| 111      | چاندې کاروپهيه ذيره روپهيه پين چنا.                                                                                                    |
| (1r      | مرکنی نوش مے ذریعے سونا میا ندی خربینا دو سر ایاب                                                                                      |
|          | سر نسي نوٹ                                                                                                                             |
|          | نوٹ کی حقیقت<br>انوٹ کی حقیقت                                                                                                          |
| ļir      |                                                                                                                                        |
| 4        | کیانوک ہے ز کو قادا ہو جائے گی یا نہیں ؟ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                           |
|          | كتا ب الشركة والمضاربة                                                                                                                 |
|          | پىلاباب _                                                                                                                              |
|          | ایک شریک کی کار گزاری                                                                                                                  |
| 1114     | ترک کی تقسیم سے پہلے حاصل ہونے والا نفغ بھی ترکہ میں شار ہو گا                                                                         |
| ,,,      | دوسرا باب                                                                                                                              |
|          | مضاربت                                                                                                                                 |
|          |                                                                                                                                        |
|          | (ایک کاسر مایید دوسرے کی محنت)                                                                                                         |
| بهانا    | کیا عقد مضاریت میں شر کت کے لئے صرف نام درج کروانا کا فی ہے ہوں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                              |
| ý        | عقد مضارہت کے اختتام پر مضار ب کی غیر ضرور می شرط معتبر نہیں                                                                           |
| 1117     | کیاد کان کا کراییه 'ملاز مین کی تنخواه اور تشهیر کاخمہ چے مضارب پر ہو گا 🖣                                                             |
| 114      | کیاوسی موصی کی د کان کے منافع اور اجرت لیے سکتاہے؟                                                                                     |
| ,        | تيسرلاب                                                                                                                                |
|          | سمینی کے حصص کی فحرید و فروخت                                                                                                          |
|          | تمپنی کے حصص کی خریدو فروخت کا ت <sup>خل</sup> م                                                                                       |
|          |                                                                                                                                        |
| 15-      | ا نیاما <i>ں کے بیا کہنے ہے '' میں</i> ا پنے بیٹے کوا پناشیئر دیتی ہول''شیئر بینے کی ملک ہوجائے گا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|          | چو تھابا <i>ب</i><br>                                                                                                                  |
|          | متفرق مسائل                                                                                                                            |
| 171      | شركت مين نفع اور نقصان كالحكم                                                                                                          |
| 144      | نفع میں کی بیشی اور برابری کی صورت میں مضاربت کا تنکم                                                                                  |
|          | كتاب الوديعة                                                                                                                           |
|          | · •                                                                                                                                    |
|          | پہلاباب<br>امانت اور اس کے ضائع ہونے کا تاوان                                                                                          |
|          | امامت اور اس سے صاب ہو ہے کا بادائ                                                                                                     |
|          | <u> </u>                                                                                                                               |

|       | عقاية المفتى حملة الممتلم                                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه  | مضمون                                                                                               |
| المرا | محفوظ حبکہ ہے امانت چوری ہوئے کی صورت میں امین پر منمان کا تحتم                                     |
| 150   | نوت و نیک کھاجائے یا چوری دو جائے تو منمان کا خلم                                                   |
| *     | تحریری حساب ہے کم آمدنی وصول ہونے کی صورت میں امین پرز کو ہ کا حکم                                  |
| דזן   | امانت کی مجموعی مقداراداکر نے کے بعد امین ہری الذمہ ہوگا۔                                           |
| 174   | المانت کے ضائع ہونے کار عویٰ جب ظاہر حال کے خلاف ہو توصان کا تھم                                    |
| 174   | تالہ لگے ہوئے بحس سے چوری کی ہوئی امانت کے منمان کا تحکم میں میں سیاست کے منان کا تحکم              |
|       | <sup>س</sup> تماب الديون                                                                            |
|       | پيلاباب                                                                                             |
|       | قرض کی تشریحات و تفریعات واحکام                                                                     |
| 179   | ا انتثناء کے ساتھ قرنس کا اقرار کرنے کی صورت                                                        |
| 15.   | ق نس دينے کو کاغذ خرید نے کے ساتھ معلق کرنے کا تعم                                                  |
| 11-1  | ا ڈری ہونے کی صورت میں اصل حق کے ساتھ مقدمہ کے اخراجات لینے کا تھم                                  |
| 177   | میت کا کرانیه پر دیا ہوا مکان تر که میں شار ہو گا                                                   |
| مهمها | ا عاريت پر لی جو ئی چیز اصل مالک کواو نائی جائے کی                                                  |
| 4     | (1) مهر میں دیا ہوامرکان زوج کے قرض خواد شمیل کے سکتے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    |
| ý     | (۲)مهر کی مقدار سے مہنگی چیز مهر میں دنی جاستی ہے                                                   |
| iro   | کاشت کے لینے دی ہو کی زمین پر کاشتگار کے وار تول کے قبضہ کا حکم                                     |
| #     | ا پہلے متولی سے فرمے وقف کے دیون میں کئی کرنے کا حکم                                                |
| •  TY | ا قر ش اوانه کرنے کی آخرے میں من میں                            |
| 154   | مد عی کے ذمہ گواہ اور مدعی ملیہ کا قول عشم کے ساتھ معتبر ہو گا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  |
| /     | قرض واپس کرنے ہے پہلے نفع پہنچانے کی شمرطت قرمض لیمنا                                               |
| IMA   | مقروض اور قرض خواہ کی و فات کے بعد قرض کا کیا کریں گئے ؟                                            |
| ,,,,, | مر نش انو فات میں وارث کے لئے قرض کے اقرار کا حکم                                                   |
| 14.   | کی قرین اوا نه کرنے والے کی نماز جناز دیر تھی جائے گی ؟                                             |
| '     | نمی مد <i>یون نمی میرون کو قرص نمی عوض استفال کیاجا سکتا</i> و قوشمر اباب<br>د خلی ربن<br>د خلی ربن |
| ا د.  | د مین بایاغ کور جن رئے خالوراس سے تفع اٹھانا                                                        |
| ۱۳۰   | ا برقین یاباخ کور مهن رهمنااوراش سے ساتھانا                                                         |
|       |                                                                                                     |

|          | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -2-5     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ا محاد   | مرتضن کا رئن رکمی بونی چیزے نفع اٹھا ہا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4        | ُ عِامِندو کَی رہن رِ تھی ہو کی چیزے مسلمان مر تھن <sup>نفع</sup> اٹھا سکتاہے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١٣٢      | مر بون شی کے نفع کی شرط کے لکھنے کی اجرت کا تھلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          | م کان کو نفع اٹھائے کی فرنس ہے رہمن رئھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| , ,      | زر فی زمین میرر بین رکھنے کا تقلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 187      | م دون مکان ترابیه پر دینا جائز شمیں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ,,       | مر:ون زمین کا نفع حاصل کرنانا جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <br>     | مرتشن كامر ;وك زمين يام كاك ت انفع الفعانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | أليام تتهن مر زون ماكان كأكرابيه (وأثر سكتاہے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ساسا     | وین کے بدے زمین کراہے پر بیما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ١٣٥      | ر بن رکھی ہوئی زمین ہے مرتب کا نفع حاصل کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الريما ا | ر بہن ر بھی ٹنی زمین ہے مرتشن نفح نہیں اٹھا سکتا ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | ر بهن رئحی دو ئی جانبیدادی نفخ انتهائے اور اسے پہنے کا تنکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الامه    | ا قرض کے عوض زمین کراپیا پروینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| "        | تيسراباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | أقعه ف في المرجون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4        | ر ہمن رکھی ہونی زمین کوزراعت پرایتہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۸۸۱      | ا یام شن م جونه زمین کاشت کے لئے <u>ل</u> ے سَمَانِ بِعِیْ اِن کا میں کا اِن |
| 11 .     | چو تھاباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | يتع بالو فا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4        | الآيا او في ء كى صورت مين فريدار كالمبن ت نفع ها صل َ من الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16.0     | ن يا وفاء كا تنام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| " '      | يا نجوال باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | قرض كواوث لينا (حواليه)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4        | (۱) نیا قرمنس کی منبدات او فمرید تانی ہے تا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| , v      | (۲) منانت كي اجرت نائنم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| , ,      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

: •

| صفحه           | مضمون                                                                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                |
| 1              | جيماياب<br>نيان نيان ا                                                                                         |
| -              | دین کی خریدو فروخت                                                                                             |
| 10.            | و بن کی ہم غیر مدیون ہے کرنا                                                                                   |
|                | سا توال باب                                                                                                    |
|                | ضامن بينا<br>ضامن بينا                                                                                         |
|                |                                                                                                                |
| 107            | كيادائن نيادين ضامن سے كے سكتا ہے؟                                                                             |
| 4              | مقروض کو مفلس قرار ویاجائے توضامن ہے قرض وصول کیاجائے گایا نہیں ؟ ب                                            |
|                | تشخوال باب                                                                                                     |
|                | غير جنس ميں قرضُ وصول کرنا                                                                                     |
| 107            | مشتر کہ مکان ہے شریک کے جے کو بیچ کر قرض و صول کرنا                                                            |
| , , <b>.</b> , | <u></u>                                                                                                        |
|                | كتاب الهبة والعارية                                                                                            |
|                | پيلاباب                                                                                                        |
|                | صحت وجواز ہبہ                                                                                                  |
| 107            | ئىيانىيە يى زوخ كى كوئى چىز بلاا جازت بېيە كرىكتى ہے '                                                         |
| 104            | مرين الموت ميں وصيت گرنے کا تعلم                                                                               |
|                |                                                                                                                |
| "              | کیا ایک مرکان کتی افراد کو ہبہ کیا جا سکتا ہے ؟                                                                |
| <b>∤∆</b> ∧    | کیا ہند ہ کے قول" میں اپناشیئر بیٹے کو دیتی ہوں "سے مبیہ ہو جائے گا ؟                                          |
| 109            | ا متبنبی کو جائیداد و قف کرنے کا تحکم                                                                          |
| #              | تنام جانبدادایک بینے کو ہیہ کرز                                                                                |
| 7-             | ہبہ کی ہو ئی جانبیرادے رجو ن کا تقلم                                                                           |
| . ,            |                                                                                                                |
| į              | مشتری مال بغیر تقسیم کئے پیلوں کو ہبہ کرنے کا حکم است کی نقسیم کئے پیلوں کو ہبہ کرنے کا حکم                    |
| 171            | میں نے یہ مکان صرف رہنے کے لئے دیاہے 'عاریت ہے ۔                                                               |
| 175            | وراث ہے محروم کی ہوئی ہیٹس کوشر می طریقہ سے جائز حق داوانا ثواب کا کام ہے                                      |
| 175            | الموملية ماري مين وفات سيني بعض واراثول كوبهه كرنا                                                             |
| 4              | کیا اپنی زندگی میں ہبد کی ہو تی جائیداو پرور ثاء تر کہ کاو عوی کر سکتے ہیں 'ڈسسسے میں ہوں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| פרן            | · 1                                                                                                            |
|                | مر نغی الموت میں ممکان اور روپیا نجیر وارث کو جہد کرنا                                                         |
| "              | کیانابالغ امرکوں کے لئے جانبیداد محربید ناہبہ ہے؟                                                              |
| i              |                                                                                                                |

|      | عقابه المقنى حلقه هشته                                                                                                    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه | مضمون                                                                                                                     |
| דדן  | ایادادا کی اجازت سے آباد کی ووفی زنین کو تاوالیاں کے سکتا ہے؟                                                             |
| 174  | ربيب ئابالغ لزكول كوبيه كرف كالتحكم أله أستناه المستناء المستناء المستناء المستناء المستناء المستناء المستناء             |
|      | ووسرا باب                                                                                                                 |
|      | ہبہ اوالا د کے لئے                                                                                                        |
| 17 A | زندگی میں بیشی کے لئے وصیت کرنے کا تحکم سین نہیں ہے۔ ان کا کی میں بیشی کے لئے وصیت کرنے کا تحکم                           |
| 179  | بعض اه اود کو بیبه کریااه ربعض کو محروم کرنے کااخرونی عذاب                                                                |
| 14-  | زند ئی میں جانبیددا تقشیم کرنے کا طریقہ                                                                                   |
| "    | قرض الدکوروانے کی خاطر و کال کی فرم ہیئے کے نام کروانا ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،                                |
| 4    | ئىياچار يىغون كاباپ اپنى جائىداد دو كوبېية كېرسكيتا ہے؟                                                                   |
| •    | ا اوالاد کووراثت ہے محروم کرنے کا تعم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                 |
| i    | ميسرا باب                                                                                                                 |
|      | مدید وعطیه<br>از با ساحه در                                                                                               |
| 147  | ئے مبلغین مدر سین اور سفر او سالانہ جلسول میں شریک ہو کر بدید وغیرہ لے سکتے ہیں ؟<br>مسرور مان ماند                       |
|      | كتاب الغصب                                                                                                                |
|      | پہلاباب<br>قیضہ مخالفانہ                                                                                                  |
| 144  |                                                                                                                           |
| '-'  | کاشت کے لئے وی ہو تی ہندو فی زمین پر ملکیت ثابت کر کے اسے پیجنالور تحرید نا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔<br>ومیر ال |
| 1    | دو سر باب<br>حويہ تلفی                                                                                                    |
| احلا | ر می می است کا تعلم میں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                |
| ,    | الييم يول فال هائے والے فال موش رہے۔<br>ميتم باهند جون كاحق كھائے جانے پرخاموش رہے والے كائنم                             |
|      | الليم بالسيبول ما ل هوت بوت را لا بالسيبول ما                                                                             |
|      | تيرا باب                                                                                                                  |
|      | تصرف بغير اجازت                                                                                                           |
| 140  | ر سے میں اور اور اور میں الکار تنبیر ف کرتا                                                                               |
| "    | عربار جارت بعد ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے                                                                    |
|      |                                                                                                                           |
|      |                                                                                                                           |

|   | صفحه        | مضمون                                                                                                                                            |
|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |             | چو تھاباب<br>چو تھاباب                                                                                                                           |
|   |             | ا تلاف وا ہلاک مال غیر                                                                                                                           |
|   | 141         | کیامال کا تاوان قیمت خرید کے حساب سے لیاجا سکتاہے؟                                                                                               |
|   |             | كتاب الاضحية والنديجة •                                                                                                                          |
|   |             | پېلاباب                                                                                                                                          |
|   |             | قربانی کابیان                                                                                                                                    |
|   |             | نصل اول وجوب قربانی اور نصاب                                                                                                                     |
|   | 149         | نابالغ پر ز کو ة اور قربانی واجب شیس                                                                                                             |
|   | #           | جائیداد مشترک ہونے کی صورت میں قربانی اور زکوہ کا تعلم                                                                                           |
| • | 14.         | (۱) کیا قیدی اور ملازم پر قربانی واجب ہے ؟                                                                                                       |
|   | 4           | (۴) ایک شخص پرایک قربانی داجب بے خواہ کنتا ہی مالدار ہو                                                                                          |
|   | <b> A</b> 1 | ا نابالغے لڑ کے کے مال ہے قربانی جائز شمیں                                                                                                       |
| ŀ | 4           | ]<br>گھر کے صاحب نصاب افراد پر قربانی واجب ہے                                                                                                    |
|   | ١٨٣         | کیا قربانی کرنےوالے ہی پر ذرج کر نالازم ہے ؟                                                                                                     |
|   | // ·        | کیانابالغ مالداراه لادکی طرف ہے باپ پر قربانی واجب ہے؟                                                                                           |
|   | #           | صدقه نطراور قربانی صاحب نصاب پرواجب ہے                                                                                                           |
|   | ١٨٣         | (۱) سیح تلفظ"عیداضیٰ"ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                      |
|   | 1           | (۳) کیامسافر پر قربائی واجب ہے ؟                                                                                                                 |
|   |             | ۹ ذی الحجه کو عبداصحی کی قربانی کر ناجائز خمیں                                                                                                   |
|   |             | قصل دوم ۔ بڑے جانور<br>ترزی ارزی برگڑ کا برس متعلقہ میں ال                                                                                       |
|   |             | قربانی کے لئے خریدی گئی گائے کے متعلق چند سوالات                                                                                                 |
|   | 14Y<br>#    | گائے کی قربانی قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔<br>گائے کی قربانی میں ہر شریک کا کم از کم ساتوال حصیہ ہو ناضروری ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ļ |             | و کے بی حربان میں ہر حسر میں گا ہے ہے۔<br>ا قربانی ذع کرتے وقت تمام شر کاء کے نام لیٹا ضروری شیں                                                 |
|   | <i>"</i>    | عربان دن مرحے وقت ممام منز 8ء سے نام میں سروری میں                                                                                               |
|   | 11/4        | بوے جانوروں یں سات مسلوں ہے ؟ مار تھ سے ہیں۔<br>شرکاء میں ہے کسی ایک کا نگلنا قربانی کے لئے مصر نہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔         |
|   |             |                                                                                                                                                  |
|   | •           | گائے کی قربانی میں ہر شریک کا حصہ ساتویں حصے سے کم نہ ہو                                                                                         |
| • |             |                                                                                                                                                  |

| نعفيه | مضمون                                                                                                                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JAA   | مسلمانوں کا ہندوؤل کے ساتھ ملکر گائے کی قربانی ر کوانا تھیجے شیں                                                                                                   |
| 149   | قربانی کے لئے گائے خریدی کئین وہ گا بھن نگلی تو کیا کیا جائے ؟                                                                                                     |
| ,,,   | روبا تین تھن خشک ہونے کی صورت میں قربانی جائز شیں ۔<br>ا دویا تین تھن خشک ہونے کی صورت میں قربانی جائز شیں ۔                                                       |
| ,     | کیا قربانی کا جانور خرید نے سے پہلے شر کاء کی تعیین ضروری ہے ؟                                                                                                     |
| 19.   | ی رہاں بہار مالیے کے اس میں شراکت کا تنام<br>اسود خور کے ساتھ قربانی میں شراکت کا تنام                                                                             |
| 17.   | ا بیل ابحری اور بھیدسہ کی قربانی جائز ہے                                                                                                                           |
| "     | ا و نت کی قربانی میں احناف کے نز دیک صرف سات جھے ہی ہو سکتے ہیں                                                                                                    |
|       | ا میں رہاں کا مال کا رہیں اور میں اور میں اور میں اور میں ہو سکتی اور میں کی تربانی نہیں ہو سکتی اور میں کا می                                                     |
| 191   | ہ رہے اور سر من رہان میں اور سن منتیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                          |
| #     | ہر ن وریں 6 سے میں طرف اور منت میں است<br>چانور ذرج کرنے سے پیلے کسی شریک ہے علیجد دہونے کا حکم                                                                    |
|       | ا جاوردن سرعے کے جاتر میں ہے جارہ ہوئے ہا<br>فصل سوم' چھوٹے جانور                                                                                                  |
|       |                                                                                                                                                                    |
| 197   | کیاچھ مینے کے مینڈھے یا بھیڑ کی قربائی جائز ہے ؟<br>اخصہ رن کی قربائی ہائی جائز ہے؟                                                                                |
| 9 7   | التحقیمی جانور کی قربانی جائز ہے۔۔۔۔۔۔<br>التحصی دی تی ڈیر کھی                                                                                                     |
| #     | التحصی جانور کی قربانی کا حکم<br>اس خصر ن من تاریخ در بر من م                                                                                                      |
| 19 2  | کیا حصی جانور کی قربانی زیادہ بہتر ہے ؟<br>ا نام خصا میں جانور کی قربانی زیادہ بہتر ہے ؟                                                                           |
| 4     | جانور کو حصی کرنے کا حکم                                                                                                                                           |
| 197   | المحصی بحرے اور د نبہ کی قربانی جائز ہے۔<br>الحدید سے قدر ہے                                                                                                       |
| 4     | ا حصی بحرے کی قربانی کا حکم<br>ا سی سر سر می در زیر سری                                                                                                            |
| "     | ا دس ماہ کے بحرے کی قربائی نہیں ہو شتی                                                                                                                             |
|       | ۔<br>عربانی کے جانور کی تعیین یا نذر<br>ایستہ نیاں میں میں                                                                                                         |
| #     | کیا قربانی ک <b>ا جانور متعین</b> کرنے سے متعین ہو جا تاہے ؟                                                                                                       |
| 194   | اگر پیماری کی وجہ ہے قربانی کے جانور کوایام قربانی ہے پہلے ذیج کیا جائے تو گوشت کا کیا تھم ہے ؟                                                                    |
| 191   | ا قربائی کے لئے خریدے ہوئے جانور کو پیچنے کا حکم<br>حضا سے سے سے میں میں میں میں میں اور کی استان کی استان کی میں اور کی استان کی میں اور کی میں استان کی میں استا |
| 199   | ا عیداضیٰ ہے پہلے ہمرے کی ٹانگ ٹوٹ جائے تو قربانی کا حکم<br>ایر                                                                                                    |
| ۲     | کیا بحر می خریدتے وقت ''اس بحر می کولیام نحر میں ذرج کرول گا'' کمنا نذر ہے ؟<br>فصل شخصی تن رفیس نیست کے میں درج کروں کا میں ایست کے میں درج کروں گا               |
|       | مصل پیجم۔ قربانی کااپنے اوپر واجب کر لینا<br>اس                                                                                                                    |
| ٣٠٣   | گم ہونے والا جانور مل جانے کی صورت میں کیا کیا جائے ؟                                                                                                              |
|       | · .                                                                                                                                                                |

| مأد               | مضمون                                                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | فصل ششم گیابھن کی قربانی                                                                                          |
| ٠ ا               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                             |
|                   | یجوالی گائے کی قربانی کا تھم<br>فصل ہفتم ، میت کی طرف سے قربانی کرنا<br>دور سے میں مقربانی کرنا                   |
| 1                 | (۱) مروے کے نام پر قربانی کرنا                                                                                    |
|                   | (۲) زندول اور مر دول کے نام پر مشتر ک جانور فرائے کرنے کا تھم                                                     |
| /                 | (٣) غنی مروے کے نام پر قربانی کرے تواس سے واجب ساقط شیں ہوتا                                                      |
| 1.0               | میت کی طرف ہے کی ہوئی قربانی کے گوشت کا حکم                                                                       |
| 4                 | قربانی کرنے سے پہلے بچے کے فوت ہونے کی صورت میں تقیقہ کے حصول کا تھکم ،                                           |
| ۲۰۶               | مشترک قربانی ہے سات آد میول کو ہی تواب، پہنچانا ضرور می شیل                                                       |
|                   | فصل ہشتم نفلی قربانی                                                                                              |
| 1                 | (۱) کیا ہندوستان میں موجود ہے کے عقیقہ کا جانور منی میں ذکے کر سکتے ہیں ؟                                         |
| "                 | (۲) نفلی قربانی کرنے کے عبائے نقدر قم اٹل حاجت کودے دینا بہتر ہے                                                  |
| T·<               | قرض دار کی قربانی کا هنم                                                                                          |
| *                 | قربانی نه کریکنے کی صورت میں اس کے لئے متعین رقم کا تھم<br>فصل تنم قیمت کا صدقه کردینا                            |
| <br> - A          | ے ، ایک معرف کر میں جانور کی جانور کی جانبہ کیااس کی قیمت صدقہ کر سکتے ہیں الاسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس |
| 714               | ا مربان کے دنوں میں غنی اور فقیر دونوں کے لئے صدقہ کرناضروری ہے؟                                                  |
| ۳۱۶۳              | ایک آدمی کا تمام شروالوں کی طرفء تربانی کرنا                                                                      |
|                   | قصل دہم قربانی کے جانوروں کی عمریں                                                                                |
| דוץ               | قربانی کے لئے جانور کے وانت معتبر ہیں یا عمر ؟                                                                    |
|                   | دوسراباب .                                                                                                        |
|                   | چرم قربانی کے مصارف                                                                                               |
| ۲۱ <b>۸</b>       | کیا قربانی کے جائے اس کی قیمت وے شکتے ہیں ؟                                                                       |
| 4                 | قربانی کی کھال عید گاہ اور بیتیم خانہ کی تقمیر پر خرج کرنا کیسا ہے ؟                                              |
| //<br>۲1 <b>9</b> | قربانی کی کھال کو غیر مصرف میں خرچ کرنےوالے گناہ گار ہوں گے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   |
| דין.<br>ואץ       | قربانی کی کھال بطور اجرت امام کو دینا جائز نسیل.<br>کیا ہر حصہ دار کھال میں ہے اپنا حصہ کاٹ کرلے سکتاہے؟          |
|                   | النيابر مقد والرهال ين عقر بي مسدنا لا العالم المان   |

| صفح                | مضمون                                                                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 771                | ئيا قرباني کي کھال مسجد کي تقميم ٻيه اڳائي جا سڪتي ہے ؟                                                                  |
| rrr                | سيد كو قرباني كي كھال دينے كالحكم                                                                                        |
| ,                  | قربانی کی کھال ہے خود نفع انتحانا جائز ہے                                                                                |
| ;                  | قربانی کی کھال سید کودینا                                                                                                |
| trm                | قربانی کی ہبہ کی ہوئی کھال کی قیمت صدقہ کر ناضروری شیں                                                                   |
| "                  | چرم قربانی کی قیمت اسکول پاسپتال میں نمیں دی جاسکتی                                                                      |
| 777                | قربانی کی کھال ' گوشت بڈی وغیرہ ہے نفع اٹھانے کا تھا ہے کا تھامی کی کھال ' گوشت بڈی وغیرہ ہے ا                           |
| 710                | كھالوں كى قيمت مكتبہ اسلاميه كى تغمير ميں لگانا                                                                          |
| ,                  | قربانی کی کھالوں کاروپیدیسی معلم کودینا جائز شیں                                                                         |
| 777                | قربانی کی کھالوں کا صحیح مصرف :                                                                                          |
| ,                  | قربانی کی کھالوں کی قیمت ہے تھانا کھلا ناجائز شیں                                                                        |
| 774                | قربانی کے چیڑے کی قیمت مسجد کی ضروریات کے لئے استعمال کرنانا جائز ہے                                                     |
| *                  | قربانی کی کھال فروخت کرنے کے بعد قیمت کو صدقہ کرناواجب ہے۔                                                               |
| TTA                | قربانی کی کھال کی قیمت اپنے استعال میں شیں لا تھتے                                                                       |
| *                  | کیا قربانی کی کھالول ہے دیگ خرید کراس کاکراہے مستحقین کودے سکتے ہیں ؟                                                    |
| ,                  | مر دار کے چیزے کو دہاغت کے بعد فروخت کرنے کا تھم                                                                         |
|                    | تيسرلېب                                                                                                                  |
|                    | مااہل بدلغیر اللہ                                                                                                        |
|                    | مانهان به مسير اللد                                                                                                      |
|                    | و غروب المراجع المراجع                                                                                                   |
| 1 779              | ُ غیر اللّٰہ کے لئے مقرر کئے ہوئے جانورول کا تھم                                                                         |
| ۲۳.                | نیبر اللّنہ کے نام پر چھوڑے ہوئے سائڈ کا گو ش <b>ت</b> کھانا                                                             |
| الطالم             | نیر الله کی ن <b>ذرما ناحرام ہے</b> ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                 |
| . 4                | غیر اللہ کے نام پر چھوڑا ہوا جانور مسنون طریقہ پر ذرج کرنے سے حلال نہیں ہو گا<br>نے میں جس سریر سے میں میں میں میں تکریف |
| <b>           </b> | غیر اللّٰه همے نام کا بحراتکبیر پڑھ کرذع کیاجائے تو کیا تھم ہے ہوں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   |
| •                  | ہوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانور کو تکبیر پڑھ کرذہ کیا تو کیا تھم ہے ؟<br>ایس میں بار سے بینے بینے سے میں جب میں رہازی چکھ |
| 777                | نیت کی تبدیلی کے بعد غیر اللہ کے نام پر چھوڑے ہوئے جانور کا حکم                                                          |

| صفحه         | مضمون                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۳۳          | کیا غیر اللہ کے نام پر چھوڑ اہوا جانور خود خریدار کے لئے حلال ہو گا؟               |
| 777          | غیر اللہ کے لئے ذرج کئے جانے کا کیامطلب ہے؟                                        |
| }            | چو تھاباب                                                                          |
|              | بالاث                                                                              |
| 4            | ہند وق ہے شکار کی ہوئی مجھلی اور جانورول کا تقلم                                   |
| 444          | یندوق کے ذریعے مرے ہوئے جانوروں کا حکم                                             |
| . "          | کیاذ بح کرتے ہوئے منجمد خون نگلنے والا جانور حلال ہو گا؟                           |
| 774          | تنمیہ و تکبیر پڑھ کر چھوڑ نے ہوئے کتے اور باز کے شکار کا تھلم                      |
| .#-          | ہندوق کے ذریعے کئے ہوئے شکار کا حکم                                                |
|              | يا نيچوال باب                                                                      |
|              | عقق                                                                                |
| 4            | عقیقه کا گوشت بپکا کر تقسیم کرنا بھی جائز ہے                                       |
| 144          | (۱) ذیح کئے جوئے جانور کی ران دائی کواور سیری نائی کودینی ضروری نہیں               |
| 4            | (۲) تقیقہ میں لڑکی اور لڑکے کے لئے کتنے بحرے ہونے چاہئے ؟                          |
| 11           | (٣) کیالڑ کے اور لڑکی کے باپ 'وادا 'نانا 'نانی و غیرہ عقیقہ کا گوشت کھا سکتے ہیں ؟ |
| #            | (۴) گیا بھن بحری فرخ کرنے کا حکم                                                   |
| 4            | (۵) ندیو حد بحری کے زندہ پیدا ہونے والے بچے کو بھی ذرج کیا جائے                    |
| rr.          | عقیقہ کے لئے بھی سات آدمی ایک گائے میں شریک ہو سکتے ہیں                            |
| 4            | ایک گائے میں عقیقہ کے سات جھے ہو بکتے ہیں                                          |
| <b>LL.</b> 1 | (۱) عقیقہ کا گوشت بچہ کے مال باپ کھا گئے ہیں                                       |
| 4            | (۲) عقیقہ کے گوشت کی ہڈیاں توڑنا جائز ہے نہ توڑنا وہم ہے                           |
| 4            | ا تحقیقه وہاں کر ناچاہئے جمال بچہ موجود ہو                                         |
| 4            | عقیقه کا گوشت چهه کے والدین بہن بھائی وغیر ہ کھا شکتے ہیں                          |
| ۲۳۲          | کیا بیٹے کے عقیقہ میں دو بحرے ضرور ئی ہیں ہو ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔   |
| *            | عقیقه کاتمام گوشت مهمانوں کی دعوت میں خرچ کرنے کا حکم                              |
| •            | عقیقه سنت ہے یاداجب                                                                |
|              |                                                                                    |

| نسفي | مضموان                                                                                      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | چھٹاباب                                                                                     |
|      | فيحه                                                                                        |
|      | فصل اول 'اجرت ذخ                                                                            |
| 777  | ا نے کی اجر ت ذر تے والے کا حق ہے                                                           |
| 11   | اجرت پر ذرج کرنے والے صحفیں کی امامت در ست ہے                                               |
| 4    | ا ذر کی اجرت لیمناہر وقت جائز ہے                                                            |
|      | فصل دوم غير مسلم كاذيحه                                                                     |
| 144  | ذاخ مسلمان اور معاون مشرک : و توذیخ در ست ہے                                                |
| 750  | فرقه مهدوبيه والول كافيتحه درست شيل                                                         |
| "    | مرزانی کے فیجعہ کا تعلم                                                                     |
|      | م زائی کے بیٹے کے ذیجہ کا تھم                                                               |
| ۲۳۲  | آج کل کے یہودونصاریٰ کے ذھے کا تھم                                                          |
| "    | میں نیول کے فیصہ کا حکم                                                                     |
| #    | کیا موجوده پهودی اور نصر افی ابل کتاب میں ؟                                                 |
| ۲۳۷  | ا فیجہ کے حلت کے لئے ذات کا مسلمان یا تمانی ہونا شرط ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 449  | عیما ئیوں اور بہودیوں کے تکبیر پڑھ کرڈٹ کئے ہوئے جانور کا تحکم                              |
|      | فصل سوم مشتنبه ذيحه                                                                         |
| 70.  | المشتبه ذينعه كَ لُوشت كا مَيا تحكم بـ "                                                    |
|      | فصل جيبار م مقصد فديحه                                                                      |
| "    | بزرگان دین کو تواب پہنچائے کے لئے قبر ستان میں ذرج کئے ہوئے جانور کا حکم                    |
| 101  | (۱) مرنس ہے نجات کی نحر نس ہے جانور ذرج کر کے صد قد سر ہ                                    |
| #    | (٣) جانوراس نيټ ہے ذَنَّ کرنا که جان کابد له جان ہو جائے کيسا ہے ؟                          |
|      | نصل پنجم ذیح کرنے کا طریقه                                                                  |
| 10m  | جانوروں کو زخمی کرئے ذی کرنے کا حکم                                                         |
| , ,  | جانور کوذع کرنے کی دوحالتیں ہیں.                                                            |
|      |                                                                                             |

| مفحه ا | مضمون                                                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 101    | جان نکلنے کے بعد جانور کی پوری کھال اتار ناجائز ہے                                        |
| 100    | ·                                                                                         |
| 100    | ذِحْ فوق العقدة يه جانور حلال و گايا نهيں؟                                                |
| "      | قباب <sub>ہ</sub> رخ اٹنا کر ذیخ کیا ہوا جانور طلال ہے                                    |
| , ,    | (۱) جانور کو طلقوم ہے اوپر ذبی کرنا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                |
|        | (ع) ذع كى حبكه معلوم كرنے كے لئے آو صے سركى شكل بنانا                                     |
| 107    | جانور کوذی کرتے وقت غیر ضروری آکلیف ہے بچانا ضروری ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| "      | ہے ہوش کر کے ذرج کتے ہوئے جانور کا تھم                                                    |
|        | فصل ششم غیر مسلم سے گوشت خریدنا                                                           |
| 102    | مسلمانوں کاذبح کیا ہوا گوشت ہندوؤں سے خرید ناکیساہے ؟                                     |
| 4      | ہندوؤں سے گوشت خرید نے کا تلم                                                             |
| 701    | غیر مسلم ہے منگوائے ہوئے گوشت کا تھم                                                      |
| 4      | ا ذائح مسلمان اور چینے والا ہندو ہو تو گوشت کا کیا تھم ہے ؟                               |
|        | فصل ہفتم مسلمان کاذبیحہ                                                                   |
| 4      | (۱) مسلمان قصاب کے فیچھ کا تحکم                                                           |
| #      | (۶) بل شخفیق مسلمان قصاب کے ذیخہ کو حرام کمنا جائز نسیں                                   |
| 709    | ہ مزاج دید زبان قصاب کے فیجھہ کا کیا تھم ہے ؟                                             |
| 4      | ا ذائج مسلمان اور معین هندو بو توذیحه کا محکم                                             |
| 77-    | انشه کرنے والے کے فی <b>حد کا ت</b> کم                                                    |
| 4      | نا پینے کے فریحیہ کا تحکم                                                                 |
| /      | زانيه عورت کے خاوند کافیحہ حلال ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    |
|        | فصل مشتم ستكبير ذرمح                                                                      |
| "      | ا خ تر تے وقت صرف بسم اللّه ميز ھنے کی کياوجہ ہے ؟                                        |
|        | فصل منم سيابهن كافيحه                                                                     |
| +41    | حامله بحيره ول كوذ بي كرنے كالحكم                                                         |
|        |                                                                                           |

| صفحه              | مضمون                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 741               | میچہ کا چمڑاحاصل کرنے کے لئے عاملہ بھیر کو ذرج کرتا.                               |
|                   | فصل دېم کيا گوشت کھانا                                                             |
|                   | طلق میں ذیج کی جگہ کو نسی ہے ؟                                                     |
| ۲77               | کیا گوشت کھانا کیساہے ؟                                                            |
| 4                 |                                                                                    |
| #                 | ا خصیے 'حرام مغزاور گردے کھانے کا حکم                                              |
| 444               | عفعو تناسل' او جھٹری اور آنت کھانے کا تحکم                                         |
|                   | ہری اور پائے کھانے کا تقلم                                                         |
|                   | كتاب الفرائض                                                                       |
|                   | بهلاباب                                                                            |
|                   | میراث کے احکام                                                                     |
|                   | فصل اول تشريحات و تفريعات                                                          |
| مربر              | کیاخدمت کے عوض قاضی کو ملنے والی مین میں وراثت جاری ہو گی ؟                        |
|                   | تحریری طلاق زوجہ تک پہنچئے ہے قبلِ شوہر فوت ہو توعورت میراث میں شریک ہوگی یا شیں ؟ |
| ר דין             | و ظیفه میں ملنے والی زمین مالک ہی کی ہو گی وار نوں کواس میں کوئی حقّ نہیں ۔        |
| 774               | کیانابالغ لڑی پر کئے گئے اخراجات اس کے ترکہ ہے لئے جاسکتے ہیں ؟                    |
| ' ' '             | مانک اپنی مملو که جانبیداد کے فروخت کاحق رکھتا ہے                                  |
| 777               | تجارتی فرم میں صرف نام وُالنے ہے شر کت ثابت منیں ہوتی                              |
| ' ' '             | مشتر کہ مال میں کسی ایک شریک کی محنت ہونے والی زیادتی سب شر کاء کو ملے گی          |
| \ <sub>Y</sub> <- | قانون وراثت کے منکر کا تحکم                                                        |
| , ,               | یرورش نه کرنے کی صورت میں بھی باپ میراث کا حقد ار ہو گا                            |
| ,                 | خاوندیوی کے اخراجات نہ واشت نہ کرنے کی ضورت میں بھی اس کی میراث ہے حصہ لے گا۔۔۔۔۔  |
| 141               | باپ کی میراث بیشول کی او یادی تقتیم کرنے کی ایک صورت                               |
| . rer             | باپ کی میراث بیٹول کے حصول کے اعتبار ہے ان کی اواا دیر تشیم ہو گی                  |
| r<#               | مصلتا مکان کوکسی کے نام کر دیا تواس کا کیا تھم ہے ؟                                |
| j .               | کیانصف مکان کے عوض اس کے مالک کا اور اتام قبالہ میں تکصوانا بیع ہے؟                |
| 14/4              | شوہر کابیہ قول" میں اپنی جائیدادے بالنعل اس کو کچھ شیں دیناجا ہتا" بیوی کو میر دے۔ |
|                   |                                                                                    |
| <u> </u>          |                                                                                    |

| صفحه     | مضمون                                                                                               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 740      | محروم نہیں کرے گا                                                                                   |
| 544      | کیا تقتیم ہے پہلے ترکہ سے ضروریات کے لئے لی ہوئی رقم کل مال سے وضع ہوگی ؟                           |
| "        | (۱) عاریت پر دی ہوئی چیز مالک کے ور ثاء کو ملے گی                                                   |
| 4        | (۲) مفقود کی وراثت میں ملے ہوئے مال کا حکم ؟                                                        |
| "        | (٣) عاریت پر لی ہوئی چیز کو فروخت کرنا جائز نہیں                                                    |
| "        | (۴) نفع اٹھانے کے لئے مفت دی ہوئی چیز کاعوض لینا؟                                                   |
| 4        | (۵)وصیت کرنےوالے کی وصیت ثلث مال کی حد تک پورٹی کرناضروری ہے                                        |
| 744      | کیا پوتے کو دادا کی میراث ہے حصہ مل سکتاہے ؟                                                        |
| "        | ا ابیابات کے ساتھ شریک اور مد د گار اولاد کی علیحدہ ملکیت ثابت ہو گی ؟                              |
| 149      | کیاز ندگی ہی میں کل مال و قف کر نازیادہ بہتر ہے ؟                                                   |
| 4        | ا باپ کے ساتھ شریک اولاد کی آمدنی کا حکم ؟                                                          |
| ۲۸-      | ینے کو نفع اٹھانے کے لئے ری ہوئی چیز کے منافع بیٹے ہی ہے ہوں گے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 717      | کیا خاو ند کی و فات کے بعد عورت گزشتہ زمانے کا نفع لے سکتی ہے ؟                                     |
| ۲۸۳      | ہ بیوی اور اولاد کی موجود گی میں شوہر کے حقیقی بھا نیو <i>ں کو پیچھ خمیں ملے گا</i>                 |
| 4        | یو توں کی موجود گی میں بھتے وراثت کے حقد ار نہیں                                                    |
| ተላሮ      | صرف مل جل کرر ہے ہے جائنداد میں شرکت ثابت حمیں ہوئی                                                 |
| 11       | نابالغ اولاد کو مبیه کی ہوئی جائنداد پر ہقیہ وار ثول کا حق حمیں                                     |
| ۲۸۶      | میراث تقیم کرنے کی ایک صورت<br>سراین بھتے ہیں در در در بھتر سیات میں منعمد سے ہو                    |
| <i>#</i> | کی جمیعی اور چھاکی اولاو 'بیوی' بہت ل اور مجھیجے کے ساتھ وارث شمیں بن سکتے ؟                        |
| ۲۸۷      | باپ کی میراث میں تمام اوا اوجا ہے گئی دیو اول ہے ہوبرابر کے حقدار ہیں                               |
| 4        | نبہن کے ہوتے ہوئے بھیجی وراثت کی حقد ار نہیںمممم                                                    |
|          | مسرف خاوند اور مامول وارث بولو تقسیم میراث کی کیاصورت ہوگی ؟                                        |
| 7        | فوت شد واوږ موجو د ه پیوی کامبر خاوند کے ترکہ ہے ادائیگی کاطریقه                                    |
|          | ا ولد النه ناکو" زانی باپ "کی وراثت ہے حصہ نہیں ملے گا                                              |
| 749      | (۱)حرام مال کے حلال ہونے کی کیاصورت ہے ؟ند اور ان کی کیاصورت ہے ؟                                   |
| 1        | (۲) کیا حرام مال دار تول کے لئے بھی حرام ہو گا؟                                                     |
| "        | (۳)حرام مال ہے تھارت کے ذریعیہ حاصل ہونے والے مال کا تھم                                            |
|          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                               |

| صفحه            | مضمون                                                                                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 7/19            | (سم) توبه سے مال حظال شہیں ہو گا                                                       |
| 79.             | کیا بوتے دادا کی وراثت سے حصہ کے سکتے ہیں ہج                                           |
| 4               | ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                  |
| 4               | <u>ينځ</u> کې موجو د گی مين يو تا حق دار شين                                           |
| 791             | ممل کی حالت میں دنی جو نی طاباق بی صورت میں پیدا ہونے والاسچہ بھی باپ کادارث ہو گا     |
|                 | فصل دوم مجوب الارث                                                                     |
| "               | (۱) بیٹے کے ہوتے ہوئے بیاتے کو میراث نہیں ملے گی                                       |
| <i>"</i>        | (۲) شرعی وارث نه بونے کی صورت میں بچ <b>ے کی</b> و مکھے بھال کا تحکم و دیگر چند سوالات |
|                 | فصل سوم محروم الارث<br>فصل سوم محروم الارث                                             |
| i<br>  <b>.</b> | ''                                                                                     |
| 790             | کیا خاو ند کوز ہر پانے کی وجہ ہے دو می میراث ہے محروم ہو گی ؟                          |
|                 | · قصل چهارم لاوارث کاتر که                                                             |
| 790             | وارث مَّم بونے کی صورت میں اس کا حصہ امانت ر کھا جائے                                  |
|                 | فصل پنجم ترکه کی تولیت                                                                 |
| 4               | کیاباپ کی مدم موجود گی میں تایا کو نابالغہ پرولایت حاصل ہے ؟                           |
| 797             | کیا تابالغ لڑکی کے مال کواس کاباپ کاروبار میں لگا سکتا ہے ؟                            |
| 4               | کیا بھائی کو بھائی کے مال پر و لایت حاصل ہے؟                                           |
|                 | د وسرابا <b>ب</b>                                                                      |
|                 | تر که                                                                                  |
| 792             | باپ فوت ہونے کی صورت ین نابانغ کی اولاد کی پرورش کس کے ذھے ہے؟                         |
| 1               | تقشیم میراث کی ایک صورت                                                                |
| 191             | التخشيم ميراث کی ایک صورت                                                              |
| ۳۰۲             | تشیم میراث کی ایک صورت                                                                 |
| ۳۰۳             | یو دا پنے مہر کامطالبہ مرحوم شوہر کی والدہ ہے شمیں کر سکتی                             |
| 4               | المعلقة میں ئے ترکہ ہے باپ کو حصہ ملنے کی صورت                                         |
| سم سم           | (۱) کیابیشی کے علاج پر کیا ہوا خرج اس کے ترکہ میں سے لیاجا سکتاہے ؟                    |
|                 | (۲) جمیز میں دیا دو اسامان کڑئی کے تر کہ میں شار ہو گا                                 |

| تسفحه  | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مهم ۲۰ | (۳) والدو کو بیشی کے ترکہ سے محروم کرنے کے لئے حیلہ جائز نہیں                                                                                                                                                                                                                   |
| #      | (س) تابالغ لڑئی کا حصہ نافی کے بجائے باپ کے پاس رکھا جائے                                                                                                                                                                                                                       |
| ۳۰۵    | ازندگی میں میراث تقشیم کرنے کا تلم                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۳۰۶    | ا بھائی اور دوبہوں میں تقشیم میراث                                                                                                                                                                                                                                              |
| ,      | میراث مشتر که کی تقسیم                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٣.٤    | فوت شدہ کڑے کی میراث میں صرف مال 'باپ ہی حق دار ہول گ                                                                                                                                                                                                                           |
| ۳- A   | وویو یوں کی تنین لڑکیوں کوباپ کی میراث کس طُرح ملے گی ؟                                                                                                                                                                                                                         |
| T-A    | ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۳۱۰    | وو کھا ئیوں کا اتفاق رائے ہے قرعہ اندازی کے ذریعے میراث تقسیم کرنا صحیح ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                            |
| 411    | ا ہبہ تام ہونے کے لئے قبضہ شروری ہے                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4      | حبر ف بيوه اور بهائي وارث بهول ميراث سن طرح تقشيم : و گني ؟                                                                                                                                                                                                                     |
| #ir    | ں پہتے کی عدم موجود گی میں داد نیائں کے مکان کو فرو خت نہیں کر سکتی!                                                                                                                                                                                                            |
|        | ووى الارجام میں میراث تقتیم کرنے کی صورت                                                                                                                                                                                                                                        |
| 414    | تقیم میراث کی ایک صورت                                                                                                                                                                                                                                                          |
| "      | فاوند کے ہوتے ہوئے صرف والدین تمام تز کہ کے مستحق نہیں                                                                                                                                                                                                                          |
| سمالها | ا ٹڑ کول کو سوتیلی مال کے ترک ہے کہ تھیں ملے گا                                                                                                                                                                                                                                 |
| *      | تین عور تول والے شوہر کی میراث کیسے تقسیم ہو گی 'ا۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                   |
| 710    | یوی کی ذاتی جائیداداور مرحوم پر قرض کے علاوہ باقی میراث تقسیم ہوگی!                                                                                                                                                                                                             |
| 4      | کیاخاو ند کی دوی کے نام کی ہوئی جانبداد صرف میوی کی مجھی جائے گی ؟                                                                                                                                                                                                              |
| 414    | یوں کے نام کی ہوئی جائیداد سے بیش بھی حصہ کے سکتی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                        |
| ۲۱۲    | ا نکاح کے پانچ ماہ جد بچہ پیدا ہونے کی صورت میں نکاح اور میراث کے احکام                                                                                                                                                                                                         |
| MIA    | التقیم میراث کی ایک صورت                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 719    | ا بہازاد بھائیوں کے ہوتے ہوئے نواسول کو حصہ ختیں ملے گا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                     |
| "      | المنتسيم شرعی کے بغیر میراث پر قابض بو کرمسجد میں دینا                                                                                                                                                                                                                          |
| ۳۲-    | البحيون کی موجود گی میں بھانجے محروم ہول گے                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4      | ا بینگ اور دون کے گئے تقسیم میراث کی مثال                                                                                                                                                                                                                                       |
| 441    | التنظيم ميراث ئي مثال                                                                                                                                                                                                                                                           |
| "      | ور لاثت میں شریعا متبنی میٹے کا حق تعمین میں متبنی میں کا حق کا حق تعمین شریعا متبنی میں میں متبنی میں متبنی میں متبنی میں میں متبنی میں میں میں میں میں میں میں میں میں می |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| بچو پہتی کے بیٹول کے ہوتے ہوئے پوتول کووراثت نہیں ملے گ<br>پوتول کی خاطر بیٹیول کووراثت ہے محروم کر ناجائز نہیں<br>بیٹیوں کاحق پوتوں کو دینا جائز نہیں<br>بیٹیوں کاحق پوتوں کو دینا جائز نہیں<br>بہن اور بھتیجوں میں تقسیم میراث کی ایک صورت.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|
| استان کی فاطر متیدال کو وراشت سے تحروم کرناجائز میں انتخاب کو ایک فاطر متیدال کا تختایہ تو تال کو دیناجائز میں انتخاب میا انتخاب میں انتخاب می | صفحه         | مضمون                                                     |
| الله دوره کی تاب اور جنایا کو بینا جائز نسمی الله الله و بینا جائز نسمی الله و بینا جائز نسمی الله و بینا بینا و بینا بینا و بینا بینا و بینا بینا بینا بینا بینا بینا بینا بینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٣٢٢          | پھو پھی کے بیٹول کے ہوئے ہوئے ہوئے تو اور اثت نہیں ملے گی |
| استان کا ترابی ہو اس کو رہا جا کر شمیر میں استان کی ایک صورت استان کی بیان کو تعلق میں تقلیم میراث کی ایک صورت استان کو رہا ہو استان کی ایک شوہر اور دو کی بیس تقلیم میراث کی ایک صورت استان کی ایک صورت استان کی ایک صورت استان کی ایک صورت استان کو ایک صورت اللہ داور میراث کی ایک صورت بی گی کیا صورت بردگی ؟ میراث کی ایک صورت بی میراث کی ایک میراث کی صورت بی میراث کی ایک صورت بی میراث کی ایک میراث کی صورت بی میراث کی میراث کی صورت بی میراث کی ایک میراث کی صورت بی میراث کی ایک میراث کی صورت کی ایک میراث کی میراث کی ادارہ ایک میراث کی ادارہ دیا کی ادارہ دیک خواہد میں تقلیم میراث کی ادارہ دیا کی میں ان کی میں ان کی میں ان کی میں کی دیا کی ایک مثال کو دیا کی میں کی دیا کی ایک مثال کی دیا کی میں کو میں سیارٹ کی ایک مثال کی دیا کی میں کو میں کو میں گور ان کی میں کی دیا کی میں کو میں کور کو کی کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کور کی کور کور کی کور                                                                                        | ~r~          | پو تول کی خاطر بینیول کووراثت ہے محروم کر ناجائز نہیں     |
| ال الموردة كي بين النول الموردة كي بين الموردة كي بين الموردة كي بين الموردة كي بين الموردة كي كي الموردة بين كي كيا موردة بين كي كيا كي كيا كي كيا كيا كيا كيا كيا كي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | {            | ا بیٹیوں کا حق یو توں کو دیٹا جائز نہیں                   |
| الباد اور اس کی اور اور میں تقسیم میر اف استان کی ایک صورت استان کی ایک صورت کی اسکان اور اس کی او اور میں تقسیم از کہ اسکان اور اس کی او اور میں تقسیم از کہ اسکان اور اس کی او اور میں تقسیم از کہ اسلام اور اس کی او اور میں تقسیم از کہ اسلام اور اس کی اور اسکان اور اسکان اور اسکان اور اسکان اور اسکان اور اسکان اور تعظیم کی کیا صورت ہوگی؟  اللہ اور اس اسکان اور معظیم اور اسکان کی اسلام کی ایک اسلام کی اسکان کو میں اسکان کو اور اور اور کھائی کو کس طرح میراث ملی گا؟  الله اور اور کھائی کو کس کس طرح میراث ملی گا؟  الله اور اور کھائی کو کس طرح میراث ملی گا؟  الله کا اور اور کھائی کو کس طرح میں اسکان ہوگا؟  الله کسیم میراث کی اور اور کی دور اور کھائے خور وام ہوں گا۔  اللہ مشیم میراث کی ایک مثال اور کی میں تقسیم میراث میں اسکان ہوگا؟  اسکان میں تقسیم کرنے نے پہلے دیا ادار ہوا نے دورالے بیٹے کی میراث سے حصہ لگی اسلام کسیم کی اور اور ایک والد اور کھائی اور دوری میں تقسیم میراث کی اور اور اسکان اور اوری کی میراث کی ایک مثال ہو تھائی اور دوری کی میراث کی ایک مثال ہوں تو اوری کو حصہ میں میراث کی ایک مثال ہوں تو اوری کو حصہ میں میراث کی ایک مثال ہوں تو اوری کو حصہ میں میراث کی ایک مثال ہوں تو اوری کو حصہ میں میں اسکان ہوں کی میراث کی ایک مثال ہوں تو اوری کو حصہ میں میراث کی ایک مثال ہوں کو دور میں میں میراث کی ایک مثال ہوں کو دور میں میں اسکان ہوں کو دور میں میراث کی ایک مثال ہوں کو دور میں میں میراث کی ایک مثال ہوں کو دور میں میراث کی ایک مثال ہوں کو دور میں میراث کی ایک مثال ہوں کو دور میں میراث کی ایک مثال ہوں کی میں دوران کی ایک مثال ہوں کی میں دوران کی ایک مثال ہوں کی میں دوران کی اسکان ہوں میں میراث کی ایک مثال ہوں کو دور میں میراث کی ایک مثال ہوں کی میں دوران کی اسکان ہوں میں میران کی ایک مثال ہوں کی میں دوران کی اسکان ہوں میں میران کی ایک مثال ہوں کی میں میران کی اسکان کی ایک مثال ہوں کی میں میران کی اسکان کی میران کی میں میران کی میں میران کی میران کی ایک میران کی میران | 474          | ا بهن اور بطیجول میں تقتیم میراث کی ایک صورت.             |
| البادر اس کی اولاد میں تقسیم ترک اس کی اولاد میں تقسیم میراث کی ایک صورت اس کی اولاد میں تقسیم ترک اس کا ایک صورت کی ایک صورت ہوگی ؟ بین اور بختیاں وارث ہوں تو تقسیم کی کیا صورت ہوگی ؟ بین اور بختیاں وارث ہوں تو تقسیم ترک کی اور اولاد میں تقسیم ترک کی سرات میں اس کی اولاد کی اولاد کی وحد کی سال ہوگا ؟ ہوگی اولاد اور بھائی تو ترک میں شام ہوگا ؟ ہوگی ہوں کی اولاد کی اولاد کی وجد نے اور بھائی تحر وم ہوں گے ہوں ہوں گے ہوگی کی میراث کی ایک مثال ہوگا ہوگی ہیں تقسیم میراث کی ایک مثال ہوگا ہوگی ہوں تو بھن کو حق شفد حاصل ہوگا ہیں تقسیم میراث کی ایک مثال ہوگا ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگا ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,            | مال شوہر اور سوتینے بھائیوں میں تقسیم میراث               |
| الب اور اس کی او اور میں تقدیم ترک در میان تقدیم میرا ن اللہ داور میت کے اختیافی بھا آبوں کے در میان تقدیم میرا ن اللہ داور میت کے اختیافی بھا آبوں کے در میان تقدیم میرا ن کا بیک صورت بوگ ؟  وی ارت کی اس اور بھیجیاں وارث بوں تو تقدیم کی کیاصورت ہوگ ؟  وی اور اور اور بھیائی کو کس طرح میرا ن طرق ؟  وی اور اور اور بھیائی کو کس طرح میرا ن طرق ؟  وی اور اور اور بھیائی در ہوتو بھیجوں کو حصہ مل سکتا ہوگا ؟  وی اور اور اور بھیائی در ہوتو بھیجوں کو حصہ مل سکتا ہوگا ؟  اللہ علی اور اور بھیائی در ہوتو بھیجوں کو حصہ مل سکتا ہوگا ؟  اللہ علی اور اور بھیائی اور دو کی میں تقدیم میرا ن میرا نے خروم بوں کے سے میرا نے کی ایک مثال اور دو کی میں تقدیم میرا نے کو میرا نے کے میرا نے دو اور اور اور اور اور اور اور اور اور او                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20           | 2/1                                                       |
| ال اور اس کی اولاو میں تقسیم ترک در میان تقسیم میراث الدور میت کے انتیاقی ہما تیوں کے در میان تقسیم میراث الدور میت کے انتیاقی ہما تیوں کو در میان تقسیم میراث التحقیم میراث کی ایک صورت میں مرک عالیہ ورت ہوگی؟  ۱۹ کی میں اور مجھیجیاں وارث ہوں کو تقسیم کی کیاصورت ہوگی؟  ۱۹ کی اوراہ الادمین تقسیم ترک میراث کی اوراہ وار میں تقسیم میراث م | 4            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                     |
| الد داور میت کے اخیاتی بھا نیوں کے در میان تقسیم میرا نے  الد داور میت کے اخیاتی بھا نیوں کے در میان تقسیم کی کیاصورت ہوگی؟  الا دائر ہمین اور بھتیجیاں وارث ہوں تو تقسیم کی کیاصورت ہوگی؟  الا دائر ہونے کی صورت میں ممر کے علاوہ نو کی کاچو تھا حصہ ہے  الا دائر ہونے کی صورت میں ممر کے علاوہ نو کی کاچو تھا حصہ ہے  الا کو ایسی اور بھائی کو کس طرح میرا نے طرگی؟  الا کا اوار بھائی نور کی کو الد ہی و میں شام ہوگی؟  الا کو ایسی کی اوار و کی وجہ نے نوات اور بھائی جمتر و میں ہوں گے  الا کہ میں کہ بھتیم میرا نے کی ایک مثال ہوگی؟  الا کہ مشیم کر نے سے پہنے و بن او الیاجات ہوں کو میں ہوں گی  الا کہ مشیم کر نے سے پہنے و بن او الیاجات ہوں کو کس شام ہوں گی؟  الا کہ مشیم کر نے سے پہنے و بن او الیاجات ہوں کو کس شام ہوں گی؟  الا کہ مشیم کر ہے ہوئے نواسوں کو حصہ نیج و سے مسل ہوں گی؟  الا کہ مشیم کی ہوئے ہوئے نواسوں کو حصہ نیمیں کو حق شام ہوں گی؟  الا کہ مشیم میرانے کی آیک مثال ہے؟  الا کہ مشیم میرانے کی آیک مثال ہے؟  الا کہ مشیم میرانے کی آیک مثال ہے؟  الا کہ مشیم کر نے تی ہوئے نواسوں کو حصہ نیمیں میلے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>, ,,,</b> |                                                           |
| الان الم المراحث کی ایک صورت میں مرک علاوہ نو کا تو تقایم کی کیا صورت ہوگی؟  الان المور نے کی صورت میں مرک علاوہ نو کا چو تقاحصہ ہے۔ الان المور کی کی کو رواند اللہ علی تقایم کی کا چو تقاحصہ ہے۔ المور کی المور کی کی کو کس طرح میراث ملے گی؟  المور کی المور کی کی کس طرح میراث ملے گی؟  المور کی المور کی کی کس شرک میں شام ہوگا؟  المور کی کی المور کی کو جہت نوات اور کھائے تحروم ہول گی ہوراث کی ایک مثال ہوگا؟  المور کے کہا کی اور دور کی میں تقسیم میراث ہوگا؟  المور کے دورائی والدہ پہلے خاو ندے ہوئے والے بیخ کی میراث سے محروم ہول گی ہوراث سے محروم ہول گی ہوراث کی ایک مثال ہور کے دورائی والدہ پہلے خاو ندے ہوئے والی والدہ پہلے خاو ندے ہوئے نواسوں کو حصہ خاصل ہے۔  المور کی میں تقسیم میراث کی ایک مثال ہوں کی جو نے نواسوں کو حصہ سیس میل گا ہوں کی جو نے نواسوں کو حصہ سیس میل گا ہوں کی جو نے نواسوں کو حصہ سیس میل گا ہوں کی خود میں سیس میل گا ہوں کو زندگی میں حصہ دیاجا مکتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11           | ,                                                         |
| المجان اور بھنجیاں وارث بول تو تقییم کی کیاصورت ہوگی؟  الاونہ ہونے کی صورت میں ممر کے علاوہ نیو کی کاچو تھا حصہ ہے  الاونہ ہونے کی صورت میں ممر کے علاوہ نیو کی کاچو تھا حصہ ہے  الاونہ اور بھائی دور بھائی کو کس طرح میراث ملے گی؟  المجان اور اور اور اور بھائی دور ہوں گئے ہوں کو حصہ مل سکتاہے  المجان اور اور اور اور کی اور اور کی میں شامل ہوگا؟  المجان اور اور کی ایک مثال  المجان اور اور کی میں تقییم میراث میں اور اور بھائے تھروم ہوں گے  المجان اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | rr<          | l · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                   |
| الاوند ہونے کی صورت میں مہر کے علاوہ نیو کی کاچو تھا حصہ ہے۔  الم کی اور اوا اور میں نگتیم ترک۔  الم کی ایدیا کی اور بھائی کو کس طرح میراث ملے گی ؟  الم کی اور اور بھائی ند ہو تو بھیچوں کو حصہ مل سکتا ہے۔  الم کی اور اور بھائی ند ہو تو بھیچوں کو حصہ مل سکتا ہے۔  الم کی ایدیا کی اور اور کی اور اور کی ایج ترک میں شامل ہوگا ؟  الم اللہ میں کہ اور اور کی اور اور کی ایج ترک میں ہول کے ایمانی اور نہوں کے ترک میں ایک مثال اور نہوں کی میں تقسیم میراث سے حصہ لے گی میراث سے حصہ لے گی میں اور نہوں کی میں تقسیم میراث سے محروم ہول گی ؟  الم تسیم کرنے سے پہنے و نی اور آبیا ہوئے کی میراث سے محروم ہول گی ؟  الم مشتر کہ جاند اور ہے کہ نے دیٹیان میراث سے محروم ہول گی ؟  الم مشتر کہ جاند اور ہے ہوئے نواسوں کو حصہ سیس طے گا ہوں کے دو تے ہوئے نواسوں کو حصہ سیس طے گا ہوں کے دو تے ہوئے نواسوں کو حصہ سیس طے گا ہوں کے دو تے ہوئے نواسوں کو حصہ سیس طے گا ہوں کے دو تے ہوئے نواسوں کو حصہ سیس طے گا ہوں کے دو تے ہوئے نواسوں کو حصہ سیس طے گا ہوں کے دو تے ہوئے نواسوں کو حصہ سیس طے گا ہوں کے دو تے ہوئے نواسوں کو حصہ سیس طے گا ہوں کو نواسوں کو دیو ہوں گی ہوں کو نواسوں کو حصہ سیس طے گا ہوں کو نواسوں کو حصہ سیس طے گا ہوں کو نواسوں کو دیواسوں کو حصہ سیس طے گا ہوں کو نواسوں کو دیواسوں کو حصہ سیس طے گا ہوں کو نواسوں کو دیواسوں کو حصہ سیس طے گا ہوں کو نواسوں کو دیواسوں ک | ,            |                                                           |
| وی اور او او دیس تقسیم ترک میراث ملی گا؟  وی ایسی اور بیمانی کو کس طرح میراث ملی گا؟  پاک او الا اور بیمانی ند بو تو بختیوں کو حصہ مل سکتا ہے  پاک اور ایمانی ند بو تو بختیوں کو حصہ مل سکتا ہے  پاک اور ایمانی اور دیمانی بیمانی بوگا؟  سسا اسکی ایک مثال مثال ہوگا؟  سسا میراث کی ایک مثال  سسس کے بیمانی اور دیم کی میں تقسیم میراث بیمانی ایمانی میراث سے حمود میراث سے حصہ لے گا  سسس کا مناز دیمانی اور دیمانی بیمانی میراث ہے محروم بول گا؟  سسس کی بیمانی اور دیمانی اور کیمانی میراث ہوں گا کہ میراث ہوں گا کہ میراث میراث ہوں گا کہ میراث ہوں گا کہ میراث کی ایک مثال  سسس کی میراث کی ایک مثال  سسس کی میراث کی ایک مثال  سسس کو زندگی میں حدد بیمانی ایمانی ہوں کو حصہ سیس ملے گا  سسس کو زندگی میں حدد بیمانی اسک ہوں گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 444          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                     |
| وی بیسی اور بھائی کو کس طرح میراث طرگی؟  پاک اولاد اور بھائی نہ ہو تو بھنچوں کو حصہ مل سکتا ہے  پاوسیت کیا ہوایال بھی ترکہ میں شامل ہوگا؟  پاوسیت کیا ہوایال بھی ترکہ میں شامل ہوگا؟  سسا اسکی اولاد کی اولاد کی وجہ نے نوات اور بھائے تحروم ہوں گے  سسے کہ بھائی اور نہو کی میں تقسیم میراث  سسس کے بھائی اور نہو کی میں تقسیم میراث  سسس کے بھائی اور نہو کی میں تقسیم میراث  سسس کے بیٹے و نیا والیا جائے ہوئے و نیا والیا جائے ہوں کو حق شفعہ حاصل ہے  سسس کی جائیداد سے حصہ بھی دے تو بہن کو حق شفعہ حاصل ہے  سسس کی میں تقسیم میراث کی ایک مثال  سسس کی میں تقسیم میراث کی ایک مثال  سسس کی ایک مثال ہے کہ ایک مثال  سسس کی ایک دوئے ہوئے نواسوں کو حصہ سیل ملے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 779          |                                                           |
| چاک اولا: اور بھائی نہ بو تو بھیجوں کو حصہ مل سکتا ہے۔  ہوا صیت کیا ہوا امال بھی ترکہ میں شامل ہوگا؟  ہوا اس کے کیا اولاد کی اولاد کی وجہ نے نوات اور بھانے تحروم ہول گے۔  ہم میر اث کی اکیا مثال  ہم میر اث کی ایک مثال  ہم اضافی نہ کرنے والی والد دیکیا خاہ نہ ہونے والے بیخ کی میر اث سے حصہ لے گی  ہم میر اث نہ کرنے والی والد دیکیا خاہ نہ ہوئے والے بیخ کی میر اث سے حصہ لے گی  ہم میر اث ہوئی اور ہے دین اوا آئیا جائے۔  ہم میر اث کی ایک مثال  ہم میر اث کی ایک مثال  ہم اللہ مشتر کہ جائے اور ہوئے نواسوں کو حق شفعہ حاصل ہے۔  ہم میر اث کی ایک مثال  ہم کی ایک تقسیم میر اث کی ایک مثال  ہم کی ایک تقسیم میر اث کی ایک مثال  ہم کی ایک انواسے کو زندگی میں حصہ دیا جا سکتا ہے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4            |                                                           |
| یاد صیت کیا ہوالا کے اور اور اور اس اور ہھائے تحروم ہول گے۔  السم میراث کی اوارہ فی وجہ سے نوات اور ہھائے تحروم ہول گے۔  السم میراث کی ایک مثال  السم میراث کی ایک مثال  السم میراث کی ایک مثال  السم میراث کے بھائی اور یو و میں تقسیم میراث  السم تقسیم کرنے سے پہلے ویں اوالیا جائے۔  السم میراث کی ایک مثال  السم میراث کی ایک مثال  السم میراث کی ایک مثال  السم تقسیم میراث کی ایک مثال  السم تا کیون کے دوتے ہوئے نواسوں کو حصہ ضین ملے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | #            |                                                           |
| ا المال الم | ۳۳.          | •                                                         |
| سیست کے بھائی اور دوی میں تقسیم میراث  اس اخاد ند کر نے دالی دالدہ پہلے خاد ندے ہونے والے بیٹے کی میراث سے حصہ لے گ  اکہ تقسیم کرنے سے پہلے وین ادائیا جائے۔  اکہ تقسیم کرنے سے پہلے وین ادائیا جائے۔  الکی مشتر کہ جائید ادب کرنے سے بیٹیان میراث سے محروم ہول گ ؟  الکی مشتر کہ جائید ادب حصہ بی دے دو بہن کوحق شفعہ حاصل ہے۔  الکی مشتر کہ جائید ادب حصہ بی دور کے نواسوں کو حصہ شیں ملے گ  الکی ایواں کے بوتے ہوئے نواسوں کو حصہ شیں ملے گ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4            | 1                                                         |
| ساس کے بھائی اور یوی میں تقسیم میراث  اس اضاو ند کر نے وائی والد دیسلے خاو ند ہے ہونے والے بیٹے کی میراث ہے حصہ لے گ  اکہ تشیم کرنے ہے پہنے وین اوا کیا جائے۔  البینے کے نام جاند او بہ کرنے ہے بیٹیان میراث ہے محروم ہول گ ؟  ائی مشتر کہ جاند اور ہے حصہ بیٹی وی تو بہن کو حق شفعہ حاصل ہے۔  اگری میں تقسیم میراث کی ایک مثال  السم میراث کی ایک مثال  السم انیول کے جوتے ہوئے تواسوں کو حصہ نمیں ملے گ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ا ۳۳۱        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                     |
| اس افاہ ندکر نے والی والدہ پہلے خاہ ندہ ہونے والے بیٹے کی میراث سے حصہ لے گ  اکہ تشیم کرنے سے پہلے وین اوا آبیا جائے۔  الی تشیم کرنے سے پہلے وین اوا آبیا جائے۔  الی مشتر کہ جائیداد سے حصہ بھی دے تو بہن کو حق شفعہ حاصل ہے۔  الی مشتر کہ جائیداد سے حصہ بھی دے تو بہن کو حق شفعہ حاصل ہے۔  الی مشتر کہ جائیداد سے حصہ بھی دے تو بہن کو حق شفعہ حاصل ہے۔  الی مشتر کہ جائیداد سے دوسے نواسوں کو حصہ ضیں ملے گ  الی میان نواسہ کوزندگی میں حصہ دیا جا سکتا ہے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 777          |                                                           |
| کہ تشیم کرنے سے پہلے وین اوا آبیا جائے۔<br>باینے کے نام جائید او بہ کرنے سے بیٹیان میر اٹ سے محروم بول گی؟<br>مائی مشتر کہ جائید اوسے حصہ بھیج وے تو بہن کو حق شفعہ حاصل ہے۔<br>کدگی میں تقییم میراث کی آبیک مثال<br>انہما نیول کے جوتے ہوئے نواسوں کو حصہ نہیں طرگا۔<br>انہما نیول کے جوتے ہوئے نواسوں کو حصہ نہیں طرگا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                   |
| باینے کے نام جائیداد بہد کرنے سے دیٹیان میر اٹ سے محروم ہوں گی؟  ائی مشتر کہ جائیداد سے حصہ بھیج دے تو بہن کو حق شفعہ حاصل ہے۔  اگر گی میں تقسیم میر اٹ کی ایک مثال  ان بھا نیوں کے جوتے ہوئے نواسوں کو حصہ سیں ملے گا  ان کیا نواسہ کو زندگی میں حصہ دیاجا سکتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۳۳۳          |                                                           |
| مائی مشتر کہ جائیداد سے حصہ بھیجادے تو بہن کو حق شفعہ حاصل ہے۔<br>گدگی میں تقسیم میراث کی ایک مثال<br>ان بھا نیول کے جوتے ہوئے نواسوں کو حصہ ضیں طے گا<br>ان کیا نواسہ کو زندگی میں حصہ دیا جاسکتا ہے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1            |                                                           |
| المرگی میں تقسیم میراث کی ایک مثال<br>ان کھا نیول کے جوتے ہوئے نواسوں کو حصہ سمیں ملے گا<br>ان کیا نواسہ کوزندگی میں حصہ دیاجا سکتا ہے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | "            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                     |
| ا) کھا نیول کے جوتے ہوئے نواسوں کو حصہ ضی <u>ں ملے گا۔</u><br>1) کیا نواسہ کو زندگی میں حصہ دیا جا سکتا ہے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1            |                                                           |
| 1) کیانواسہ کوزندگی میں حصہ دیاجا سکتاہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | `            |                                                           |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | mmd          |                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | "            | 111111111111111111111111111111111111111                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1            |                                                           |

| صفحه. | مضمون                                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| rrc   | کیا سو تیلی مال کوتر کہ میں ہے حصہ دیا جا سکتا ہے ؟                             |
| 4     | (۱) تقتیم ترکه کی ایک صورت                                                      |
| 1     | (۲) ترکه کی تقسیم سے پہلے بیوی کومبر دیا جائے                                   |
| 774   | تقیم میراث کی ایک صورت                                                          |
| 1/    | مہر اور غیر وارث کے لئےوصیت کے علاوہ ہاتی مال تقشیم کیا جائے                    |
| ٣٣٠   | تقسیم ترکه کی مثال                                                              |
| ١٣١   | ہو ی اور بھائی وارث ہوں تو میر اث کیسے تقسیم ہو گی ؟                            |
| ۳۳۲   | جھٹیجوں کا حق ہیٹیوں کے نام کروانے کا حکم<br>یس موجہ تقد س                      |
| **    | ترکه کی شرعی تقشیم کی صورت                                                      |
| *     | منا سخد کی ایک صورت                                                             |
| 44.4  | تر کا اور دو تر کیال وارث ہوں کو تر کہ ہیے ہی ہو گا۔<br>تقسیم تر کہ کی ایک صورت |
| 4     | یم تر که می میک سورت<br>خاوند' بیشی اور والدوارث ہوں تومیراث کیسے تقشیم ہو گی ؟ |
| 777   | ا خاد کله بیبهای اور والکدوارت اول و میر الت یا اول ا                           |
| 4     | تا میزات<br>خاله اور مامول کی اولاد میں تقتیم تر که کی مثال                     |
| ۲۳۲   | تقتیم میراث کیالیک صورت<br>                                                     |
| 4     | علاقی بھائیوں کے ہوتے ہوئے بھتیجیاں محروم ہوں گ                                 |
| ٣٣٤   | وه <sup></sup> يو تول اور يو تيول ميس تقتيم ميراث                               |
| "     | تقتیم ترکه کی ایک صورت                                                          |
| 4     | بیوه 'ہمشیره اور جھنچوں کاتر که میں کتنا حصہ بنتا ہے ؟                          |
| TOA   | بیوی 'بیشی اور علاقی بھائی وارث ہوں تو میراث کی تقسیم شرعی                      |
| 4     | تقشیم تزکه کیالیک صورت<br>***                                                   |
| 509   | تقیم ترکه کیالیک صورت                                                           |
| 4     | تقتیم تزکه کیا یک صورت<br>ر                                                     |
|       | استدراک جواب مر قومه بالا                                                       |
| 10.   | عاق کئے ہوئے لڑکے کے ترکہ میں باپ ئیوی اور لڑکیوں کا حصہ                        |
| 201   | بیوی 'پیٹااور ہیٹیوں میں تقسیم ترکہ کی ایک صورت                                 |
| ror   | تقسیم ترکه کی ایک صورت                                                          |

|         | ***                                                                                                            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه    | مضمون                                                                                                          |
|         | استدراك جواب مذكوره                                                                                            |
| 700     | تقتیم ترکه مناخه کی صورت میں بین                                                                               |
| ror     | شوېرېښول اور دادې مين تقسيم                                                                                    |
| 4       | بیشی اور بینے کو ملنےوالی جائیداو کے تین جصے جول کے                                                            |
| 100     | یٹے کے ہوتے ہوئے بھائی محروم ہو گا                                                                             |
| "       | صرف شوہر اور بھائی وارث بوں تو میراث نصف نصف تقسیم ہو گی                                                       |
| , ,     | جہن کے معاف کروہ حصہ اس کا شوہر و وہارہ طلب نہیں کر سکتی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  |
| ן ד פיץ | التقسیم ترکه کی ایک صورت میں میں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                               |
| 0       | ا تقسیم ترکه کیالیک صورت ؟<br>ا تنتی بر سر .                                                                   |
| 404     | ا تقسیم ترکه کیا یک صورت<br>ا تقسیر سریر                                                                       |
|         | تقسیم ترکه کی ایک صورت                                                                                         |
|         | تيسرا باب                                                                                                      |
|         | متفرقات                                                                                                        |
| ۸۵۳     | خاوند کی میراث تقییم ہے پہلے نواسہ کو ہبہ کرنا                                                                 |
| T09     | التقسيم تركه كي ايك صورت                                                                                       |
| 4       | کیاز ندگی میں علیجدہ حصہ وصول کرنے والاو فات کے بعد ترکہ میں ہے حصہ لے سکتاہے ؟                                |
| ۳۲۰     | ا نکاح کے ثبوت کے بغیر بیوی اور اس کی اوالا دِ تر کہ کی مستحق نہیں                                             |
| "       | ا شمر علی شمادت سے خاہمت ہونے والی بیوی اور اس کی اولاد وراثت کی مستحق ہے                                      |
| 777     | کیا و صیت کئے ہوئے مال کو موسی لہ کے وارث لے سکتے ہیں ؟                                                        |
| 4       | ۔ سو تیلی م <b>اں اور ا</b> س کی اولاد کوؤراد ھم کا کروراثت ہے محروم کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 777     | کیا مسلمان کے قادیانی وارث کوئز کہ میں ہے حصہ ملے گا؟                                                          |
| 770     | ینے کوعاق کرکے میراث ہے محروم کرنانا جائز ہے                                                                   |
| "       | از کیول کووراثت ہے محروم کرنے کے لئے پیش سے ہوئے بل کی ضانت ناجائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      |
| :       | حتماب الوصية                                                                                                   |
|         | بهلاباب .                                                                                                      |
|         | صحت وجواز وصیت                                                                                                 |
| 774     | و صیت کی نفاذ کی صورت اور اس پر اجرت کا تحکم                                                                   |

| ي څخ           | مضمون                                                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 777            | جائید اد کی ملکیت منتقل کرنے کی نسبت موت کے بعد کی طرف کرناوصیت ہے            |
| 779            | فاحشہ عورت کے ترکہ سے خریدی ہوئی جنازہ گاہ میں نماز پڑھنے کا تھم              |
| 74.            | متبنی کے لئے اپنی جائنداد سے وقف کرنے کا تھم                                  |
| •              | (۱) مرنس الموت میں مشتر کہ جائیداوے نابالغ بیٹے کے لئے وقت کرنے کا تحکم       |
| *              | (٣) مربني الموت مين و قف كرنے كائتكم                                          |
| r<1            | بھانی 'بھتیجی اور بھتھ میں تقسیم میراث                                        |
| <b>"&lt;</b> " | متحد کے لئے وصیت کئے ہوئے مکان میں دو ثلث تک در ثاء کا حق ہے؟                 |
| 747            | زندگی میں وراثت نه دینے کااظهار کرنے ہے وارث محروم نه ہو گا                   |
| *              | وارث کے لئے کی ہوئی وصیت تب نافذہو گی؟                                        |
| ٣٧             | "میری و فات کے بعد میری متبنی لزگی میری جائیداد کی واریث ہوگی "کمنا وصیت ہے   |
| ۳۷۲            | کیاو صیت کا نفاذ حقوق لازمہ اداکرنے کے بعد ٹکٹ مال تک ہو گا؟                  |
| T<1            | وصیت کے بعد پر ہبو ثی کی حالت میں انقال ہو توو صیت کا کیا تھم ہے ؟            |
|                | ووسر نے ور تاء کے ہوتے ہوئے داماداور بیشی کو کل مال کاوارث بنانا              |
| 4              | ا زوی کے جن میں وصیت کا تحکم                                                  |
| 174 9          | عمر و کو ہبه کی ہوئی جائیداد ان کی وفات کے بعد واپس خمیں کی جانگتی            |
| 24             | بیٹی کے لئے کل ترکہ کی وصیت بیٹول کی رضامندی کے بغیر کرنا                     |
| 4              | کیا خاص مدر سہ کے لئے وصیت کی صورت میں دوسرے مدر سے مین کتابیں دی جاعتی ہیں ؟ |
| 441            | مختلف وصيتول كانحكم                                                           |
| 47             | و معی صرف اجرت مثل کے سکتا ہے                                                 |
| 740            | مختلف چیزوں کے بارے میں وسیت کا حکم                                           |
| 744            | وصیت کے لئے دوسری تحریر سے پہلی وصیت باطل ہو جانے گا                          |
| ۳۸۹            | کھانا کھلانے 'کنوال بیوانے اور مسجد کی تغمیر کے لئے کی ہوئی دسیت کا حکم       |
| 4              | مرض الوفات میں ور ثاءاور غیر ور ثاء کے لئے کی ہوئی وصیت کا تلم                |
|                | دوسرا باب                                                                     |
|                | امانت میں وصیت                                                                |
| 444            | امانت رکھے ہوئے مال ہے وصیت اور اقرار کرنا                                    |
| 11             | ججبدل کے لئے اپنے پاس رکھے ہوئے بہن کے مال کا تعلم                            |
| 790            | نابالغه لڑکی بالغ ہونے کے بعد امانت رکھے ہوئے زیورواپس لے عق ہے               |

| صافحه    | مضمون                                                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | تيسرلباب                                                                                     |
|          | ثملث میں وصیت                                                                                |
| 795      | مختلف و صیتیں جمع ہونے کی صورت میں ان کے نفاذ کی عملی صورت کیا ہو گی ؟                       |
| 794      | خاص مدرسہ کے لئے کی گئی و معیت شد ہ کتابیں دو سرے مدرسہ میں استعال کر سکتے ہیں یا نہیں ؟<br> |
| 294      | خیر اتی فنٹر اور نواسے اور نواسیوں کے لئے کی گئی وسیت کا تھم                                 |
| ۳-۳      | (۱) واقف کے مقرر کر دومتولیوں کی و فات کے بعد کون متولی ہو سکتا ہے ؟                         |
| "        | (۲) و قف کے متولی اپنی مرصنی کے مطابق وصیت کی رعایت کرتے ہوئے خرچ کر سکتے ہیں                |
|          | (۳) متولیول کی خیانت ہے وصیت باطل شیں : و تی                                                 |
|          | (۴) ئیاد صیت کرنے والے کے کہنے کے خلاف و سیت کا نفاذ ہو سکتاہے ؟                             |
| "        | (۵) ثلث کی مقدار تک غیبر منقولہ جائیداد میں وصیت نافذ ہو گی:                                 |
|          | (۲)وصیت کے لئے مکان کی تقشیم پروصیت شدہ مال ہے خرچ کرنا                                      |
| ۲۳-A     | ا مجبد ل اور مال کے لئے کی ہوئی و صیت کا حتم<br>م                                            |
|          | (۱) کیاوصیت کرنے والے کامال اس کی بتانی ہوئی تر تیب سے خرج ہوگا؟                             |
| 4        | ( † ) نمازوں کا فدیہ کے طور پر دین معاف کرنا                                                 |
| 41-      | یوتی کے لئے باپ والا حصد وصیت کرنا جائز ہے                                                   |
|          |                                                                                              |
|          |                                                                                              |
|          |                                                                                              |
|          |                                                                                              |
| <u> </u> |                                                                                              |
|          |                                                                                              |
|          |                                                                                              |
|          |                                                                                              |
|          |                                                                                              |
|          |                                                                                              |
|          |                                                                                              |
|          |                                                                                              |
|          |                                                                                              |

# کتاب البیوع بهلاباب بیع باطل اور بیع فاسد

## چوری کے مال کو خرید نااور اس پر حاصل شدہ نفع کا تھم

(مسوال) ایک تاجر چرم سولہ ہزار بحری کے چڑے کو ایک یور پین تاجر کے ہاتھ فروخت کر چکا تھارات میں اس کے لڑکے نے اس میں سے چرا کر چڑا فروخت کر ڈالا اور مشتری کو بھی ملم ہے کہ لڑکا باپ کے فروخت کر دہ چڑے کو چرا کر فروخت کر ڈالا اور مشتری کے علم کے یہ معاملہ شراء شرعا درست ہوگایا نہیں ؟ نیز اس مشتری کا باوجود چوری کے علم کے یہ معاملہ شراء شرعا درست ہوگایا نہیں ؟ نیز اس پوری کے مال کو چورا کر فروخت کر ڈالٹاش عا درست ہے یا نہیں ؟ نیز اس پوری کے مال کو جرید کیا ہے وہ حاجی نمازی مؤدی زکو قت اس چوری کے مال کو خرید کیا ہے وہ حاجی نمازی مؤدی زکو قت اس چوری کے مال کو خرید کر نے سے اس کی دینداری اور نیکی میں کوئی نقصان الازم آئے گایا نہیں ؟ اور اس معاملہ شراء سے وہ سانہ گار دو گایا نہیں ؟ نیز اس مال مسروقہ کے نفع اور اصل مشتری کے مال حلال میں آگر مخلوط ہوجائے تو اس کے حلال میں کوئی شری قباحت الازم ہو گی یا نہیں آگر لازم ہو تو اس سے مال حلال کو کس طرح بیاک کیا جائے ؟ المستفتی نمبر الا ۸ حاجی مولا بخش ڈھاکہ 17 محرم ہو تو اس سے مال حلال کو کس طرح بیاک کیا جائے ؟

(جواب ۱) لڑکے کا یہ فعل حرام ہے اور اگر مشتری کو یہ علم تفاتواں کو نمرید نابھی حرام نھااور بیٹے و شراء دونول ناجا نزوا قع ہو کمیں ''اور مشتری کی صلاحیت اس فعل ہے خراب ہو گئی اور اس مال کا نفع بھی اس کے لئے حلال نہیں۔''محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ'

#### مبیع کو قبضہ کرنے ہے پہلے پچنا

(سوال) سوناچاندی یادگیراشیاء کواس طرح خریدی که اس کانرخ طے کر کے تھوڑارو پیہ بطور بیعانہ کے دیکر کچھ مدت مقرر کرلیں که اس مدت کے بعد ہم باقی کارو پیہ دیکرمال لے لیں گے لیکن مدت ختم ہونے سے پیشتر ہم نے اس مال کو دو سرے شخص کے ہاتھ فروخت کر دیا اس مال کے اندر جو کچھ نفع ہوا وہ مالک ندکور سے لیا یا جو کچھ نفصان ہوا وہ ہم نے مالک ندکور کو دیدیا اس طریقہ سے تجارت کرنا جائز ہے یا نہیں ؟ المستفتی حاجی محمد داؤد صاحب تاجر (ملیماران و ہلی)

 <sup>(</sup>١) وبطل بيع ماليس في ملكه. ... و حكمه عدم ملك المشترى ( الدر السختار مع الرد باب بيع الفاسد ٥٠ ١٥٨ هـ ط سعيد )

<sup>. (</sup>٧) وفي الدر : الحرمة تتعدد مع العلم بها الا في حق الوارث وفي الشامية وان لم يرده يكره للمسلمين شراء ه لانه ملك حصل له بسبب حرام شرعا ر ردالمحتار مع الدر باب بيع الفاسد ٥/ ٩٨ ط سعيد

(جواب ۲) نیع وشراء کایه طریقه ناجائزاور حرام ہے بیہ سٹہ ہے جو قمار میں داخل ہے اور قمار حرام ہے۔' محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لیہ 'ویلی

### پھل ظاہر ہونے ہے پہلے کی گئی بیع باطل اور پھل پورا ہونے

ہے پہلے فاسد ہے 'اور ان ہے بچنے کیلئے متباول صورت

(سوال) فصل انبہ کی بہار فروخت کرنے کی ملک ہندو ستان میں چند صور تیں ہوسکتی ہیں اول صرف پھول کے نکلتے ہی بہار کی بیع کی جائے ٹانی پھل نکل آئے ہیں لیکن بڑے نہیں ہوئے یعنی اس میں تعقیل نہیں پرئ ان کی اس شرط پر بیع و شراء کی کہ بائع پھلوں کو در خت پر رہنے دے ٹالٹ پھل بڑے ہو چکے ہیں لیکن پختگ نہیں آئی اس شرط پر عقد واقع ہوا کہ بائع پھلوں کو در خت پر رہنے دے رابع پھل بڑے ہوئے کے عد مطلق عقد واقع ہوا کوئی شرط صلب عقد میں نہیں کی نہ قطع کی نہ ترک کی بعد ہ مشتری نے باجازت بائع پھلوں کو در خت پر رہنے دیا حال نہیں کا شخاور پھلوں کو در خت پر سے دیا حال نہیں کا شخاور پھلوں کو در خت پر رہنے دیا حال نہیں کا شخاور پھلوں کو در خت پر رہنے دیا حال نہیں کا شخاور پھلوں کو تا اختیام فصل نہیں کا شخاور بائع بھی وار تعلی میں کہ تا۔

اگرکوئی مخص چاہے کہ ایک صورت افتیار کرے جس میں کوئی شر کی نقص نہ ہو تو کس صورت پر عمل کرے تاکہ اس کے عقد میں کوئی حرمت یافساد اازم نہ آئے اور فصل بھی اس کے لئے حلال ہو۔المستفتی نمبر سم ۲۳۷ باید فضل الرحمٰن صاحب باند شر ۱۸ جمادی الاول کے ۳۵ اور مے ۱۹۳۱ء میں اور جو اب ۳) پہلی صورت تو بی باطل کی ہے ('')ور دوسری صورت اور تیسری صورت بیع فاسد ک ہے ('')ور دوسری صورت اور تیسری صورت اقرب الی الجواز اور چو تھی صورت صورة جائز ہوار معنی تحکم عرف وہ بھی فاسد ہے لیکن کمی چو تھی صورت اقرب الی الجواز ہے (''')ور بالکل جائز ہونے کی صورت ہے کہ اس معاملہ کو زمین کے اجارہ کے طور پر کیا جائے لیمنی مثلاً پہلوں کی قیمت قرار دیں اور دوسورو پ میں زمین کو اجارہ پہلوں کا در نمول پر بیا وجائے اور پر کیا جائے جو پھلوں کی قیمت قرار دیں اور دوسورو پ میں زمین کو اجازہ پر دیدیں مدت اجازہ وہ معین کی جائے جو پھلوں کی آخری مدت ہو تو اس صورت میں پھلوں کادر نمول پر دیدیں مدت اجازہ وہ معین کی جائے جو پھلوں کی آخری مدت ہو تو اس صورت میں پھلوں کادر نمول پر

 <sup>(</sup>١) قال الله تبارك و تعالى : يا ايها الذين أمنو انما الخمر والميسر والا نصاب والا زلام رجس من عمل الشيطان الخرر سورة ماندة ' ب ٧ اية ٧)

<sup>(</sup>٢) في الدر المختارا و بطل بيع ماليس في ملكه لبطلان بيع المعدوم و ماله خطر العدم و في الشامية ( قوله خطر العدم) كالحمل واللبن في الضرع ( وفي حاشية ابن عابدين) اي وكذا التمر والزرع قبل الظهور الخ (الدر المختار مع الرد باب بيع الفاسد ٩/٥ هل سعيد )

 <sup>(</sup>٣) في الدر المحتار ومن باع ثمرة بارزة ظهر صلاحها اولا صح ولو برز بعضها دون بعض لا في ظاهر المذهب و يقطعها
المشترى في الحال وان شرط تركها على الاشجار فسد الخ ( الدر المختار مع الرد كتاب البيوع مطلب في بيع الثمر
والشجر ٤ /٤٥٥ طاسعيد)

رَ £ ) في العالمگيرية' ولو اشتراها مطلقا وتركها باذن البائع طاب له الفضل ( عالمگيرية ' كتاب البيوع ٣/ ١٠٦ ط كونـه)

#### ر ہناجائز ہو جائے گا۔ ''محمر کفایت اللہ کان اللہ لہ ' دیلی

### دوسر اباب زمین و مکان کی خرید و فروخت

# ا پی زمین پر تغمیر کی خاطر پڑوسی کوبلاوجه رخم دینا صحیح نهیں

(سوال) ایک تخص نے ایک زمین خریدی پڑوس میں ایک مکان ہے جس کی دیوار میں کھڑ کیاں ہیں ۔ کھڑ کیال کھلے رہتے ہوئے ہیں سال کا عرصہ ہوا جس نے زمین خریدی ہوہ مکان بنانا چاہتا ہے پڑوتی کہتا ہے کہ تم ہماری کھڑ کیاں بند نمیں کر سکتے کیونکہ سرکاری قائدہ کے موافق کوئی حق بند کرنے کا شہیں نمیں ہے اگر بند کرنا چاہتے ہوتو ہم کواس قدر روپیہ دو چنا نچہ وہ شخص جس نے زمین خریدی ہے آپس میں طے شدہ روپیہ دیا ہے اور پچھ ککھا پڑھی ہوتی ہے پھر صاحب زمین مکان بنا سکتا ہے سوال ہے ہے کہ یہ روپیہ کس چیز کی قیمت باید لہ ہے اور پڑوی کولینا جائز ہے یا نہیں ؟

(جواب ٤) یہ معاملہ ناجائز ہے جس نے زمین خریدی ہے اسے اپنی زمین اور ملک پر مکان بنائے کا حق حاصل ہے اور پڑوی کاروکنا ظلم ہے اور اس کے عوض میں روپیہ لینابلطل ہے۔ رجل له باب او کو ة فخاصمه جاره فصالحه على دراهم معلومة بدفعها الى الجار لیترك الكوة و لا يسدها كان ذلك باطلا و كذا لو كان الصلح بينهما على ان ياخذ صاحب الكوة دراهم معلومة ليسد الكوة والباب كان باطلا كذافى الظهيرية (قاولى عالمگيرى) (۲) كوه روشندان كرك كور يچه كو كتے ہيں۔ والتداعلم 'محمد كايت اللہ غفر له سنهرى محمد و بلی

### دوسرے کے لئے کوئی چیز خرید کراسپر اپناد عویٰ کرنا

(سوال) ایک جائیداد زیدو عمر کے نام خالد خرید تا ہے بعد مدت کے خالد مدعی کنفسہ بنتا ہے ثبوت یہ پیش کرتا ہے کہ میرے بھی کھاتے میں اس کا ندراج میری ملکیت میں واقع ہے قبل اس کے جائید واکا کم حصہ مملوکہ و مقبوضہ زیداور عمروکا ہے جس کو خالد تشکیم کرتا ہے بقیہ حصہ جو متنازعہ فیہ ہے اس کا ممر اور طریق بھی حصہ مسلمہ میں واقع ہے عمرو بقید حیات ہے لیکن زید انتقال کرچکا ہے زیدکی زندگی میں خالد نے کوئی نزاع شیں

<sup>(</sup>١) في الدرالمختار و الحيلة ان ياخذ الشجرة معاملة على ان له جزءً من الف جزء و يستاجر الارض مدة معلومة يعدم فيها الادراك باقى الثمن و في الاشجار الموجود و يحل له البائع مايوجد ( الدر المختار مع الرد مطلب فساد المتضمن يوجب فساد المتضمن ٤/ ٥٥٧ ط سعيد )

<sup>(</sup>٢) (عالمگيرية كتاب الصلح الباب العاشر في الصلح وما يتعلق به ٤/ ٧٥٧ ط ماجديه كوننه)

ئے ناور نہ اپنی ملکیت کا اظہار کیا بعد الانتقال اس کی اواز وصفار باقی ہے خالد بحر ایہ ان کے مکان میں سلونت رکھتی تق اور اب اس پر قابض ہو گیا خالد کا بید و عولی شرعاً تصبیح ہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۲۳۰ سیخ عطاء الرحمٰن او صورْ کی صدر بازار ' دبلی' الربی الاول ۳۵ ساھے ۲۴ جون ۱۹۳۴ء

(جواب ہ) جب کہ جائیداد کا قبالہ ''زیدو نمر کے نام ہے اور خود ہی خالد نے ان کے نام جائیداد خرید کی ہے۔ اور وہی اس کار کن اور نیو خطم خانور زید کی زندگی میں بھی خالد نے اس جائیداد کواپٹی ملک خمیں بنایا اور نہ اس طویل عرصہ میں اس نے اپنی ملک خمیں بنایا اور نہ اس طویل عرصہ میں اس نے اپنی ملک خمیت غرب کی کوئی کارروائی کی تو اب اس کا یہ وعوی نا قابل 'امت ہے '' اور بھی کھانے کا اندرائ اس بارے میں جست خمیں کہ اس کے مقابلے میں صاف و صریح قبالہ زید و نمر ہو کہ اور بھی کھانے اپنی کاموجود ہے جو خود خالد کا کرایا ہواہے '''نیز بھی کھانے اپنی فائدہ کے لئے ججت ضیں۔' ''محمد کھایت اللہ کان اللہ کا درائی

#### بیع میں دھو کہ کاازالہ

<sup>(</sup>۱) قبوليد النِّ نامد أوه كالغذ جس من النَّ إنه مُلايت لعام رور (فيم ورُ اللغات مس ١٩٣٠)

<sup>،</sup> ٣ ) واما شروط صحة الدعوى عدم التناقض في الدعوى الا في النسب والحريد وهو أن لا يسبق منه ما ينا قض دعواه ( عالمگيرية: كتاب الدعوى ٢ - ٢ ط ماجديه كونـه )

<sup>(</sup>٣) لان الصريح يقوق الدلالة اعلى العرف( وقالمحتار مع الدراكتاب النكاح باب المهر ٣ - ٢ ١٠)

 <sup>(</sup>٤) ذكر في الحانية والاسعاف اذعى على رجل في يده ضيعة انها وقف واحضر صكا فيه خطوط الدول والقاضين وطلب القاضي القضاء بذلك الصك. قالوا ليس للقاصي ذالك الى قولة لان الخط تشبه الخط ررد المحتار مع الدر كتاب الوقف مطلب احضر صكا فيه خطوط العدول ٤ . ٣ ٤ ٤ ط سعيد)

 <sup>(</sup>۵) آفی که دریاند فیره زااوی مداری در اوی مداری دریاند.

بحر کو چو نقصان سینجات کی من وجہ فرمہ داری زید پر عائد ہوتی ہے اور اس کا فرطن ہے کہ اپنے قول کے موافق بحر کی دیوار کو پوری او شچائی تک پہنچائے کی ذرمہ داری خود قبول کرے۔ محمد کفایت اللہ عان اللہ لیہ 'دِ ہِلْ

## تنیسر اباب حق شفعه

(۱) مسجد کی زمین پر شفعه کاد عویٰ

ر r) مسجد کے لئے خریدی گئی زمین پر شفعہ کے دعوے کا تھکم

ر السول (۱) ایک شخص نے سفید زمین متنسل متجد و حجر و متجد کوئیج کرے وی متمی رقم بعض حف ات نے برو متوانیان متجد میں و کیر خرید کی ہے اب بعض شفعہ والرے شفعہ کا تفاضا کیا ہے چو نکعہ تحریریا سامپ ہیں وزیر متوانیان متجد کی تفاضی متحق میں والحل کرو کی گئی ہے اور وہ سفید زمین متجد کی بین کے ماتحت و قف میں والحل کرو کی گئی ہے کہ باہروں نہ نہ کورہ شفعہ دار شفعہ کر سکتا ہے ؟

(۲) ایک مکان جس پر مسجد کا شفعہ تھا اور متوابیان مسجد اس مکان کو مسجد کے لئے لیمنا جائے بیٹے آئے۔ ایک شخص نے وہ مکان خرید کیا جد خرید کرنے کے مسجد کا شفعہ کیا گیا جس براس شخص نے کہا کہ بیس پہر اس شخص نے کہا کہ بیس پہر اس شخص نے کہا کہ بیس پہر اس شخص متوابیان نارانس ہوگئے گرر حد بیس مکان کا مسجد کو دیدوں گا اس وعدہ پر متوابیان مسجد خاموش ہوگئے اور بعض متوابیان نارانس ہوگئے گرر حد بیس اس شخص وعدہ کشندہ نے مسجد کو کوئی حصہ نہ دیا اس حالت بیس اس مکان پر مسجد کے متوابیان و عوائے شفعہ کر سکتے ہیں یا نہیں ؟ عرصہ قریبایا نجے سال گزر چکا ہے۔ المستفتی نہر مصر ۱۸۰۳ شیخ عبدالر شید ( ماتان ) کا ذی الحجہ سم ۱۳۵۸ شیخ عبدالر شید ( ماتان ) کا ذی الحجہ سم ۱۳۵۸ شیخ عبدالر شید ( ماتان ) کا ذی الحجہ سم ۱۳۵۸ شیخ عبدالر شید ( ماتان ) کا

ر سب سے سے است کے اس سورت میں شفیجات زمین کو ہم ق شفعہ لے سکتا ہے۔'' (جواب ۷) (۱) اس سورت میں شفیجات زمین کو ہم شفعہ لے سکتا ہے۔'' (۲) مسجد کے لئے من شفعہ نسیں زو تا۔''محمد کفایت اللہ کان اللہ ا

حق شفعه بع مکمل بوے کے بعد ٹاہت : و تاہے

(اخبارالجمعیة المدروزه مورنحه ۸ انومبر <u>۱۹۳</u>۶)

(مسوال) زید نے اپ مملوکہ ماول و آسمہ سوروپ میں جر مشتری کے ہاتھ فروخت کرنا ہے کرے خالد شفیج کوا کیک تحریر موری ۲۶ سنب ۱۹۲۵ء کودی کہ "میں جر مشتری کوبقیمت مذکورہ اپنا مکان فروخت کررہا

و 1) في الدوا و سببها اتصلاملك السعيع بالسنسرى بشركة او حوار ( الدر مع الرد ٢ - ٢١٧ ط س) ٢ ) في الدوا ولا شفعه في الوقف و لا تجواره في الشامية مالا تحور بيعه من العقار كالاوفاف لا شفعة في شي من دالك، الدو المختارا مع الولا كتاب الشفعة ٣ - ٣٢٣)

: واب چونکه آپ شفیع بین اس لئے آپ کواطلاع دیتا ہول کہ بوجہ حق شفعہ اگر آپ مکان مذکور بقیمت ہے شدہ متذکرہ لینا جاہیں تو جھے جلد اطلاع دیں ورنہ 79ستمبر سنہ مذکورہ کومیں بیٹا نامہ کی سخمیل عدالت ہے برادوں گا'' اور میہ تحریر خودہائے نے شفیع کو دی تاریخ مقررہ میعنی ۴ مشہر تک کوئی اطلاع شفیع نے تحریری دی نه زبانی۔ ۲۹ ستبر کومیع لیمنی ایجاب و قبول مکمل ہو دیکا مگر رجسٹری کی سیمیل نہ ہوئی۔ پھر منتفع نے بائع ہے ۵ اکتوبر کوئل کر کہا کہ میرے ساتھ ہوجہ حق ملا قات و ہمسائیگی میرےاور میرے والد مرجوم کے آپتو قیمت میں کی کرو پیجئے ہائع نے کہا کہ خیصے کے اقصال کو آپ کی خاطر پر داشت کر تا ہوں معمامیں آپ نے نام بڑ مشتری کورامنی کرے رجسری کرادوں گالیکن آج چارہے تک آپاس کا جواب دیں ورنہ کل کر جسزی بھے ے نام کراووں گا ۲ اکتوبر کو تعطیل تھی ے اکتوبر کو مدالت ہے رجیٹری کرادی گئی اور منجانب خالد کے کوئی تح سرجواب یازبانی بائع یامشتری کونه ماداب سوال به ہے که شفیع کاحق شفعه باطل ہوایا نہیں اوراً کر شفیع ۸ اکنوز کو ٨ ـــِيِّة تنبح طلب مواخبت واشتماد كريب تؤوه قابل القيارية بإنهين ؟جو ندبقد رعلم بيع كيا كيا جو ندباتهاد مجلس؟ (جواب ٨) حق شفعه كا ثبوت والروم وارمشفوعه كي نيّ ت بهو تاب التقبل بيّ أكر شفيّ خاموش رين بإا نار بھی کردے تاہم و قوع نیٹ کے وقت اس کو مطالبہ حق شفعہ کا اختیار دو تاہے'''اس کے ۲۹ ستمبر ہے ہے' ک تمام كارروائي يعني وأنع كاخالد شفيعاً كو تحريري اطلاع اراد وبيّ كي وينالور خالد كاسكوت َسر ناكالعدم ب او ، حامله بنے مکمل ، و چکا مگر خالد کواس کی خبر ہو ناسوال میں مذکور نہیں ۵اکتوبر کوجو ً نھنگو۔ زید ہائع اور خالد شنج ں مٰد کور ہے اس سے ٹامن ہو تا ہے کہ خاند کو ابھی تک بیٹے ہو کیلنے کا علم نہ نتھا اس لینے وہ زید ہے ہوا معط حن ہم الیمی "خفیف ممن کی ورخواست کرتائے اور زید کے کلام میں بھی کوئی ایسے لفظ نہیں جن سے خاہت ہو تا زوانہ اس نے بیٹی ہو چکنے کی اسکو خبر اس جو ہلے۔ اس نے بید کہا کہ بال میں پچاس روپ کھم کر کے بحر کوراضی ارے (چونکہ میں اس سے وعدہ کرچکا : ول اس لئے اس کورانٹی کرنے کی ضرورت ہے ) تمہارے نام لماہیہ میں رجسے نی کرادول گا۔اس سے خالد میہ سمجھا ہو گا کہ بیع ابھی تک واقع نہیں ہونی پھر ۸اکتوبر تک جواس نے جواب نبین دیان ہے حق شفعہ ثابت ہوئے میں نقصان نہیں آتا ممکن ہے کہ اس کو ۸ آئنوہر کو ہی اطلاع رونی دو که معامله یک ململ دو سیالوراس نے بفور علم طلب موا ثبت کی دو بهر حال اگر شفیع کویک واقع دو مجینے کی اطلاح جو کی جو اور اس نے طاہب موا ثبت و طلب اشہاد نہ کی جو تو حق شفعہ باطل جو کیا ''' واقعات مذکورہ سوال سے بیام شاہت تہیں ہو تااوراراد و بٹ کی اطلاع ہوئےاور شفعہ طاب نہ کرنے ہے جن

(3) وهذا الطلب لا بدفنه حتى أو نسك ولو بكتاب أو رسول و لم يشهد بطلت شفعته ( الدر المحتار مع الرد كتاب النشعة ٢٢٦ ط سفيد )

۱ تجب بعد البح ولوفاسدا انقطع فيه حق السائلة كساياتي (الدر المختار مع الرد كتاب الشفعد ٢ ٩٠٩ م. س)
 ٢ - ٣) اسقط الشفيع قبل الشفعة الشراء ولم يصح لفقد شرطه وهو البيع وأن وجد السبب وهو اتصال ملك الشفيع بالمشترى لابه لا يكون سبب الاعتدوجود الشرط (رد المحتار مع الدر كتاب الشفعة ٢٠ ٢٤ طاسعيد)
 ١٤) وهذا الطلب لا بدينه حتر أنه نسك ولد يكتاب الدرسول والم يشهد بطلت شفعته (الدر المحتار مع الدد كتاب

شفعه ساقط نهیں ہو تا<sup>(۱)</sup> واللّداعلم 'محمد کفایت اللّه غفر له 'مدر سه امینیه ' دہلی

(۱) مسجد کی زمین پر شفعہ کاد عومیٰ (۲) مسجد کے لئے شفعہ کے دعوے کا تھم (الجمعینة مور خه کیم اپریل ۱۹۳۱ء)

(سوال) (۱) متولیان مسجد نے مسجد سے متصل ایک زمین مسجد کے واسطے خریدی ہے۔اب ایک شفعہ دار نے شفعہ کا تقاضا کیا ہے۔ چونکہ اسٹامپ کا غذ میں وہ بیع قطعی بحق مسجد لکھ دی گئی ہے اور بعد خریداری وقف میں داخل ہو گئی ہے ایک صورت میں کیا شفعہ داراس زمین کولے سکتاہے ؟

(۲) ایک مکان مسجد کے متصل تھامسجد والے اس کو خرید ناچاہتے تنے مگر ایک شخص نے اس کو خرید لیااور وعدہ کیا کہ میں سچھ حصہ اس میں ہے مسجد کو دیدوں گا بھروہ وعدہ ہے پھر گیا کیااہل مسجد اس کوشفے میں لے سکتے ہیں ؟

> (جواب ۹) (۱) اس صورت میں شفیجا س زمین کو بحق شفعہ لے سکتا ہے (۲) (۲) مسجد کے لئے حق شفعہ نہیں ہو تا۔ (۲) مسجد کے لئے حق شفعہ نہیں ہو تا۔ (۲)

<sup>(</sup>١) ويناخيره مطلقا بعذر او بغيره شهرا او اكثر لا تبطل الشفعة حتى يسقطها بلسانه ( ايضاً ٦/ ٣٣٦)

<sup>(</sup>٢) وسببها اتصال ملك الشفيح بالمشتري بشركة اوجوار رالدر الدختار مع الردكتاب الشفعة ٦ ٢١٧ ط س)

<sup>(</sup>٣) و لاشفعة في الوقف ولا بجواره؛ الدر المختار مع الود كتاب الاشفعة ٦/ ٣٢٣) واضحر بك كي سوال وبواب عيد يبك الدر المناه

## چو تھاباب نباتات کی خریدو فروخت

#### كليال أنكلنے سے يملے يھواول كى خريدو فرو خت

(جواب ۱۰) بھولوں کی بیا تو فصل شرون ہوئے بعد بھی شمیں ہوسکتی کیوں کے ایک وم علیاں خاہر شمیں ہوتیں بلطہ رفتہ رفتہ آتی ہیں توہر حال بی معدوم ارزم آئے گی کہاں اس باغ کی زمین واجر و پردیر جاسکتا ہے لوراس سلسلے میں بودوں ہے انفاع کی اجازت ہو سکتی ہے اور مالی روزانہ بھول توزکر فرو فیت کر سنتا ہے۔ اس محمد کے بہت المداوان المدال

#### کھڑے ور فتول کی نکریاں چانا

ر ١٠ و بنغ ما ليس في ملكه لنظلانا بنغ المعدوم و ٢٠٠٠ خطر العدم الدر المحدو مع الرد كدات النبوع بات بنغ القاسد د ٨٥ ط ، سعيد ،

<sup>.</sup> ٣ ، فالمشترى اما الذيكون مما يوحد مما فشيئا فقاء واحد بعضه او لم يوحد منه شي . . ايشترى الاصول بعض الممل والمساحر الاوض مدة معلامه ما في النس لذلا دمرا، النابع بالقلع فان حروح البافي او قبل الادراك اود المحد مع الدر بالما ببع الفاسد) ٥٧/٤ فضاعيد.

 <sup>(</sup>m) آفراد، ادر النفات الله عارور النفات المرور المرور

انتسان رہا ہے اس شرط پر اجازت دیدی کہ وہ خود کاروبار کریں اب عمرونے اپنی ضرورت سے پہلے من فع لے کر وہ پچاس بنے فروخت کرد نے اور وہی رعایت جو زید نے عمرو کے ساتھ کردی تھی وہ ان کے ساتھ جمی کرانا جا ہے ہیں زید کہتا ہے کہ یہ رعایت مخصوص آپ کے ساتھ بھر طکاروبار تھی۔ جب آپ نے کاروبار ضمی کیا تو وہ را شخص جس کے ہاتھ آپ نے فروخت کے ہیں اس رعایت کا مشخق نہیں ہے۔ عمرویہ بنا ہے کہ جب آپ نے کاموبار سے کہ بھی خور و دور کرویا قیمت کی اضافہ کرور متعارف یہ ہے کہ بشمہ بت کہ بھی خور کردیا قیمت بیں اضافہ کرور متعارف یہ ہے کہ بشمہ بت وہ اک قیمت بیں اضافہ کرور متعارف یہ ہے کہ بشمہ بت وہ ایک قیمت بیں اضافہ کرور متعارف یہ ہے کہ بشمہ بت کہ بیار وہاک قیمت بیں اضافہ کرور متعارف یہ ہے کہ بشمہ بت کہ بیار وہاک قیمت بیں اضافہ کردے و عند الش نے جائز نے یا نہیں المستفتی سید ظفریاب حسین ضلع جمہ براہ ا

رحواب ۱۹) کھڑے در فتول کی لکڑی کی یہ بیچ و شراہی شرعاً جائز نہیں کیوں کہ اس میں مہینے موجود نہیں ایمنی صورت مبیعہ کے ساتھ اس کاوجود نہیں (''پیں زید کو حن ہے کہ وہ اس کے معاملہ کو فنیح کردے ''' مجمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ

# یا نجوال باب نیلام

نيلام ميں اليق شرط لگاناجس ميں بائع كا فائد و ; و

رسوال) زید نیجر ک با نیم نیلام میں ایک قطعہ اراضی میل آنمو ہزار روپ کی فروضت کی اور اشتمار میں پیشر طرحتی کہ آئر ۱۵ یوم میں رجسٹ می نہ کرائی تو جو نامہ صبط اور اس کی ذمہ داری پر دوبارہ نیلام کر دیاجائے گا پہننچ بحر باس نیلام کی شرط پر عمل شمیں کیا۔ اور اس کی زندگی میں بھی زید نے بحر کونو لس دیدیا کہ تنہارات نامہ اشتمار نیلام کی شرائط کے مطابق صبط کر لیا گیا اور شماری ذمہ داری پر دوبارہ نیلام ہوگائی مان تازیب مرجسزی شمیں کرائی اور نیس کے ور ناطلب کرتے میں کہ متعانہ ایک ہم اروائی دو از روئ شرع شرع شرع شرائی اور نیس یا نمیں ایک جو نقصان ہوا اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ دوبارہ نیلام زید کے انتقال کے بعد دوائی المستفتی نمیم میں ایک کی کے فتم ہے جو شرع اجائز اور معتبہ ہے انہ المالی بیل اس الاء دوائی کے بعد دوائی نیلام زید کے دوائی کی کہا گیا گیا گیا گیا گیا ہے تو شرع اجو شرعا جائز اور معتبہ ہے ہی گرجو شروط

١٠ البطلان بع المعدوم وفي الشامنة ادمل شرط المعقود عليه أن يكون موجودا مالا متقوما وأن يكون ملك النائع فيما يبيع لنفسه وأن يكون مقدور المسليم ( الدر المحتار مع الرد باب بيع الفاسد ٥ ٥٠ ط، سعيد) (٢) ويجب على كل وأحد مبيما فسخه قبل القبص (الدر المحتار مع الرد باب بيع الفاسده ٥ ٥٠ ٩ ط، س) (٣) وفي الدر الا يكره بيع من يويد لما سر و بسمى بيع الدلالة ( الدر المختار) مع الردا كتاب البيوع باب بيع الفاسد ٥ ١٠٣ ط، سعيد)

فاسدہ کے بین کو فاسد کرتے ہیں وواس بیع کو بھی فاسد کریں گے مثلاً بیہ شرط کہ اگر میعاد معین پر مشن اوا کر کے رجسری نہ کرائی گئی توبیعانہ صبط کر لیاجائے گا۔ ایک شرط فاسد مفسد عقد ہے اوراس کی وجہ ہے بیٹ فاسد ہو گئی ('' اور بیع فاسد کا فتح کرنا متعاقدین کے ذمہ شرعاً واجب ہو تاہے اور بیعانہ کی واپسی بائع کے ذمہ فاسد ہوگئی ('' اور بیع فاسد کا فت نہیں ''' ووبارہ نیلام میں کی قیمت کا خسارہ بھی بائع کے ذمہ ہوگا۔ محمد کا ایت صبط کرنے کا حق نہیں اس میں کی قیمت کا خسارہ بھی بائع کے ذمہ ہوگا۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ الجواب فیجے حبیب المرسلین عفی عنہ نائب مفتی مدرسہ امینیہ 'و ہلی۔

#### گائے خرید کر قبضہ میں آنے سے پہلے آگے پچنایاو قف کرنا

(سوال) عرفہ کے روزشام کے وقت ایک شخص مسمی عبدالعزیز نے اپنی طرف سے اور اپنے شرکاء کی جانب سے ایک گائے قربانی کے واسطے خرید کی اور ایک روپید بیعانہ دے کر کہا کہ کل یہ گائے ہمارے مکان پر پہنچا و چانچہ قصائی کل کو گائے ان کے مکان پر پہنچا نے چلے ٹراستے میں ان سے چھوٹ کر ایک متمول ہندو کے اسطیل میں گھس گئی۔ وہاں سے نکال کر لے چلے تو آگے جاکر ایک ورخت کے نیچے بیٹھ گئی قصائیوں نے اس کو انما کر لے جانا چاہا گر ہندوؤں نے سیس کھس گئی۔ وہاں سے ہندو جمع ہو گئے آخر اطلاع یالی پر اہل کارپولیس ائی کو تھانہ لے گئے۔ بار ہویں شب ذی ججہ کو وہ گائے ہہ سبب اندیشہ فتنہ و فساد (بلوہ) یا بھتم صاحب کلکنر اس کانے کو تھانہ لے گئے۔ بار ہویں شب ذی ججہ کو وہ گائے ہہ سبب اندیشہ فتنہ و فساد (بلوہ) یا بھتم صاحب کلکنر مسمیانوں نے جن کے وات سے دی گئی کہ چھاہ تک قربانی نہ کی جائے بعد کئی روز کے ان پہنر مسمیانوں نے جن کے گائے ہو گئی کہ جو ماہ تک قربانی نہ کی جائے بعد کئی روز کے ان پہنر مسمیانوں نے جن کے گائے ہم نے تم کو دی جو بھاری سپر دگی میں ہے اس نے کہا کہ میں نے مدرسے میں ایک میں نے اس نے کہا کہ میں نے در مسلمانوں نے شروئ کر دیا۔ آخر مسلف وں نے شروئ کر دیا۔ آخر مسلف ورٹ کر دیا۔ آخر مسلف ورٹ کی اس کانیہ کرنا تھا کہ فرا اس گائے کانیہ میں بیار میں کہ یہ مسلم دورہ میں کہ نے میں دورہ میں کو میں کی دورہ میں کہ نے میں دورہ میں کہ نے میں دورہ میں کہ دی کی کو بیار کی کے دورہ میں کی دورہ میں کور میں کہ دی کی دورہ میں کہ نے کہ کورٹ کورٹ کی کے دورہ میں کہ دورہ میں کہ نے دورہ میں کہ نے کہ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ

- (1) بن اول جو قصائیوں ہے ہوئی شرعامنعقد ہوئی یا سیں ؟
- (۲) ایام قربانی میں ان چند مسلمانوں کوالیی شرط جائز تھی یا نہیں کہ چھے ماہ تک قربانی نہ کریں گے۔
- (۳) وقف کا جاثوراً سرایک مکان میں بند جو اور ایک شریک بید کمہ دے کہ میں نے وقف کر دیا اور مدر سه والوں نے اس پر قبضہ نہ کیا جو ایک اور اس کا والوں نے اس پر قبضہ نہ کیا جو بلکھ اس کو دیا جا تک نہ جو اس صورت میں وقف ثابت جو کایا تمیں اور اس کا نیاام درست ہوگایا نہیں ؟
  - ( سم ) در صورت عدم جواز نیلام کائے کے مستحق کون لوگ ہیں ؟

 <sup>(</sup>١) في التنوير : و بيع بشرط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه و فيه نفع لاحد هما الخ ( الدر المختار كتاب البيوع باب بع الفاسد ٥/٥٨ ط سعيد)

 <sup>(</sup>۲) ويجب على كل واحد منهما فسخه قبل القبض (الدرالمختار اباب بيع الفاسد ٥٠٥ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) نهى عن العربان أن يقدم اليه شئ من الثمن فان اشترى حسب من الثمن والا فهو له مجانا و فيه المعنى الميسر (حجة الله البالعة مبحث البيوع المنهى عنها ٣ ٣٢٧ ط آرام باغ )

(۵) اگر مشتری نیلام اس کائے کو مندوؤل کو دیدے تواس کی نسبت کیا تھم ہے؟

(جواب ۱۳) (۱) صورت مسئولہ میں وہ بیع جو کہ قصائیوں سے ہو کی وہ منعقد ہو گئی لیکن چو نکہ مشتر یول نے مبیع پر قبضہ نہ کیا تھائی لئے مبیع ان کے ضمان میں داخل نہیں ہو کی اور جب تک کہ قصائی مبیع کو مشتر یوں کے قبضے میں نہ دیدیں مبیع کے ہر نفع نفصان کے ذمہ دارین (۱)

(۲) اس شرط میں چونکہ مسلمانوں کی نہ ہمی آزادی اور ایک شعار نہ ہمی پر صدمہ پہنچتا ہے اس لئے یہ شرط ناجائز تھی۔'''

جماع کی و قف صحیح نہیں ہوا کیو نکہ واقت تمام گائے کامالک نہیں اور وقف مدون ملک صحیح نہیں ہو گا۔ ' '' ( m ) پیرو قف صحیح نہیں ہوا کیو نکہ واقت تمام گائے کامالک نہیں اور وقف مدون ملک صحیح نہیں ہو گا۔ ' ''

(۳) ابھی تک گائے کے مستحق قصائی ہیں کیونکہ وہ انہیں کے ضان میں ہے اور نیلام صحیح نہیں ہوا کیونکہ مالکول کی رضامندی ہے نہیں ہواہے۔ '''

ما موں ن رصامید ن سے یں ہواہے۔ (۵) مشتری نیاام کی خریداری ہی صحیح نہیں ہے (<sup>۵)</sup>اور ہندوؤل کو دیدینا تو خریداری صحیح ہونے کی صورت میں بھی ناجائز تھا۔ کیونکہ اس میں ایک اسلامی تھم کی ہنگ اور بے عزتی ہوتی ہے (''والنداعلم۔

## چھٹاباب خیار شرط

بع مكمل ہونے كے بعد بائع كوايك سال تك واپس لينے كا

اختیار دینااوراس دوران مشتری کامبیتی ہے فائدہ اٹھانا ،

(سوال) زید مکانات کی شرااس طور پر کرتا ہے کہ کسی ضرورت مندسے اس کا مکان بازاری قیمت ہے کم قیمت پر خرید کرتا ہے 'اور جھیل بیع کے بعد بانع سے زبانی یا تحریری وعدہ کرتا ہے کہ اگر مثلا تاریخ بیع سے ایک سال کے اندراندر تم اپنامکان واپس لو گے توبذر اید بیع اسی قیمت پر میں تم کوواپس کر دول گا۔ جس قیمت

١٠) ولا يصبح اتفاقا بيع منقول قبل قبضه ، التنوير الابصار كتاب البيوع ٥/ ١٤٧ ط . سعيد )

(٢) يا ايها الذين آمنو لا تحلو اشعائر الله ( ب ٢ سورة ماندة ٦)

 (۳) وفي شرح التنويرا لا يتم الوقف حتى يقبض و يفرزا فلا يجوز وقف مشاع يقسم خلافا للشافعي و يجعل اخره لجهة قربة لا تنقطع ( الدر المختار اكتاب الوقف ٣٤٨/٤)

ر £ ) كل تصرف صدر منه تمليكا . وله مجيز اى لهذا التصرف من يقدر على اجازة حال وقوعه انعقد موقوفا وفي رد المحتار اى على اجازة من يملك ذالك العقد ( الدر المختار ا مع الرد باب بيع الفاسد فصل في الفضولي ٥ ' ٧ ٠ ١ ط، سعد،

 (٥) لا يصح اتفاقا ككتابة واحارة و بع منقول قبل قبضه ولو من بانعه كما سيجئ ( التنوير الابصار مع الدر المختار باب المرابحة والتولية ٥ ١٤٧ ط سعد )

(٦) يا ايها الذين أمنولا تحلوا شعانر الله ولا الشهر الحرام ( ب ٦ سورة ماندة ٢)

(۱) کیار بیج جائز ہے (۲) زمانہ معاہدہ میں کرایہ مکان سے انتفاح زید کے لئے جائز اور حلال ہے یا نہیں (۳) و قت والیسی مکان کیازید پر شرعا ہے بھی لازم ہے کہ زمانہ معاہدہ کا قبل از والیسی مکان وصول شدہ کر ایہ بھی والیس کرے ۔ (۴) عقد مذکورہ بالا مستوجب مواخذہ اخروی ہے یا نہیں المستفتی نمبر ۲۲۰۱ مند زیر ا (کھویال) کے اذابقعدہ ۱۹۵۱ء م ۲۰۰۰نوری ۱۹۳۸ء

(جواب ۱۶) بیٹے پہلے اُس تطعی بلاشر طاکر دی جائے اس کے بعد فریقین ہاہمی رضا مندی ہے یہ معاہدہ کریں تو جائز ہے اور عبارت منقولہ میں کہی صورت مراد ہے اور اس صورت میں وفاء عہد لازم اور مدت معاہدہ کا کرایہ مشتری کے لئے حلال ہے واپسی بیچ کے وفت کرایہ کی واپسی لازم نہیں۔'''

کنین جب کے پہلے سے فریقین میں بیات طے ہو جائے کہ بڑے نامہ کے بعد ایک اقرار نامہ والیس کالکھنا ہوگا تو یہ صورت پہلی صورت ہے مختلف ہے اس میں اگر چہ قضاء بیع جائزر تھی جائے گی کیونکہ بیع نامہ میں شاط ند کورنہ ہوگی مگر ویانتہ بیہ بڑے بڑر طاسبی فاسد ہی ہوگی اور دونوں آخرت کے ، مواخذہ دار ہوں گئے ۔ محر کفایت اللہ کان اللہ ایہ بلی

مقرره مدت پر خمن ادانه کرنے کی صورت میں میتے کو صبط کرنے کی شرط لگانا (سوال) معروض آئید دردیار سندھ مردمان شریف وضیع علی العموم بایں امر مبتلی می باشند که از سرکار الگلیزییر زمین خرید می کنند بایں نوع مثلا صد جریب فی جریب حش صدر و پیها که جملگی قیمتش حش بزار شد از ال دیم حسد که مبلغ حشش صدرو پیها شد دروفت خریدان زمین بسر کار می د مبندو زمین بقجعه خود می کنند و مثل ما اکال دیم حسد که مبلغ حشش صد مانده سرکار بران ربایسته در دوا قساط از خرید ار ال دران زران درایسته در دوا قساط از خرید ار ال وصول می گند آگر خریدار دراقساط مقرر دیا چیش از ال مبلغ ادا کرده فیماو زمین اوشال شد الازمین از کاند خرید ار

١١) (٢٠٩.٣ ط ماجديد كونيد ر

 <sup>(</sup>٣) وفي النسفية سبل عش باع داره من آخر بتمن معلوم بيع الوفا و تقايضا ثم استاجر ها من المشترى مع شرائط صحنا الاحارة! و فبضها و مضت المدة هل بلرمه الاجر قال لا كذافي التتارجانيه ، عالمكيرية ٣ ٩ ٩ ٧ ط كرـــد.

عنبط کردہ سرکاری کی کنندہ آنچہ وادہ جملہ را کھال می رود لہذا خرید اربذہ خود این قرض واجب الذوای شمر دیرا کہ در صورت عدم ادائیگی آنچہ از دہم حصہ واقساط دادہ ہست جملہ تلف می رود زمین ہم ہاز سرکاری کی شود۔ المستفتی نمبر ۲۲ مولوی محمہ صدیق صاحب (کراچی) ۲۸ ریح الاول سے ۳۵ مین ۲۹ مئی ۱۹۳۸ء (کراچی) کا ریح الاول سے ۳۵ مئی ۲۹ مئی ۱۹۳۸ء (کراچی) کا رجمہ کرارش ہو کہ ملک مندھ میں عام طور پر خواص وعوام سرکارے بایس طریقہ زمین خریدت ہیں کہ مثلا ایک سوجریب چھ سوروپ کے نرخ ہے تریدی اس کی مجموعی قیمت چھ ہزار روپ ہون کل قیمت کا دسوال حجمہ تو خرید کے وقت اواکر دیتے ہیں اور زمین پر قبضہ کر کے کاشت شروع کردیتے ہیں پھر پہلی قسط و سوروپ ) اواکر دیتے ہیں پھر پہلی قسط خوریدار دی قسطوں میں وصول کرتی ہو جاتا ہے وہ نہ کریدار دی قسطوں میں وصول کرتی ہو آئی خریدار اواکر دیتا ہے تو زمین کا کلیت مالک ہو جاتا ہے وہ نے زمین کو میرکار صور ہو ایک ہو جاتا ہے وہ نہ کی دیارات خریدار اواکر چکاہے وہ بھی رائیگاں جاتی ہے ابدا خریدارات خریدارات کردیا ہو تھی دائیگاں جاتی ہے ابدا خریدارات خریدارات کردیا ہو تھی دائیگاں جاتی ہے ابدا خریدارات کردیا ہو تھی دائی ہو جاتی ہو ہو جاتی ہ

(جواب ۱۹ این بیچ که در میان سر کار و خریدار منعقد می شود برین منعقد می گردد که خریدار حصه وجم از قیمت معینه فی الفورادابجند وباقی ۴۰۰ بده اقساط اداکند دبرین ده اقساط ربا جم بر والازم گردد این گزوم ربااز چنام ده ماه بیچ خارج است ازین جهت نفس معامله بیچ سیچ است وادائیگی ربانا جائز و قرض سر کار خمن مؤجل واجب الادا جست و شرط صبطی رقوم ادا شده جسورت تخلف از شروط فاسده جست پس این معامله بهنیت مجموعی کذائی معامله بیچ فاسد می شود که بعد از قبضه و تصرف مشتری در ملک مشتری داخل می شود که محد کفایت الله کان الله معامله بیچ فاسد می شود که بعد از قبضه و تصرف مشتری در ملک مشتری داخل می شود که محد کفایت الله کان الله

الرجمه) یہ بیٹے جو سرکار اور خریدار کے در میان واقع ہوتی ہے اس طرح منعقد ہو جاتی ہے کہ خریدار قبت معینہ کا دسوال حصہ فی الفور اواکر دے اور باقی ہے۔ کو دس فشطول میں اواکر ہے ان باقی دس فشطول پر اس کے ذمہ جو سود لگایا جاتا ہے یہ سود کالگایا جانا معاملہ بیغ کے حدود سے خارج ہے ''اس بناء پر نفس معاملہ بیٹ سیجھے ہے اور سود کادینانا جائز اور سرکار کا قرضہ جو خریدار کے ذمہ ہے وہ خمن ہے مؤجل واجب الادا۔ اور سائن کی صورت میں زمین کے منبط کر لینے کی 'شرط شروط فاسدہ میں سے ہے ''ایس یہ معاملہ منذ کرد بیت مجموعی کے ساتھ بیع فاسد کا معاملہ ہے جس میں خریدی ہوئی چیز قبضہ و تصرف کے بعد مشتری کی ملک میں داخل ہوجاتی ہے۔ اس محموعی ہوئی جیز قبضہ و تصرف کے بعد مشتری کی ملک میں داخل ہوجاتی ہے۔ '''محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دبلی۔

ر ١ )ولا يصح بيع بشرط لايقتضيه العقد ولا يلائمه و فيه نفع لاحد هما ( تنوير الابصار مع الدر المختار' كتاب البيوع ٥٠ ٨٤ طاسعيد)

ر ٣ ) في الدر : لا باحد مال في المذهب بحر" و فيه عن البزازية" و قيل يجوز و معناه ان يمسكه مدة لينزجرتم يعيده له فات أيس من توبته صرفه الي ما يوي وفي المجتبي انه كان في ابتداء الاسلام ثم نسخ (الدر المختار مطلب التعزير بالسال ٤ ٢ ٦ ط سعيد )

<sup>(</sup>٣) في ردالمحتار: وايضا حكم بيع الفاسد يفيد الملك بالقبض( رد المحتار 'كتاب البيوع باب بيع الفاسد ٩٠٥ ط سعد)

## سا توال باب خیار عیب

خود بنائے ہوئے زعفر ان کے ساتھ اصل زعفر ان ملاکر اعلیٰ قشم کا کہہ کر پیجنا

(سوال) زید زعفران بناتا ہے رنگ مز ہاور طبی فوائد کے لحاظ ہے اس میں بھی وہی خاصیت پیدا ہو جاتی ہے زبان پر گھلنے اور رنگ دینے کی وہی کیفیت پیدا ہوتی ہے جو اصل زعفران کی کیفیت ہے غرضے اصلی زعفران سے بھی بہتر ہو جاتا ہے مگر فرو ختگی کے وقت زیداس کی تصریح نہیں کرتا کہ یہ بنا ہوا ہے بلاے یہ کتا ہے کہ یہ اعلی فتم کا بہتر بین زعفران ہے دکا ندار اس کو اعلیٰ ہی فتم کے دام پر خریدتے ہیں استفیار طلب یہ امر ہے کہ آیا ایس حالت میں کہ زید اصلی یا فقی ہونے کی تصریح نہ کرے اور شی معلوم اصلی ہے کسی حالت میں کم بھی نہ ہو بلاے مستعت کا ایک بہتر بن نمونہ ہے اور اصلی ہے بھی بعض لحاظ ہے بہتر ہے تو کیا اس طریقے براس کی بیع و شراجا نزہے ؟ اور اس کا بنانے والاگناہ گار ہے یا نہیں ؟

دوسری صورت بیہ ہے کہ اگر اس کو نقلی کر کے ہی پیچاجائے تو جائز ہے یا نہیں۔ تیسری صورت بیہ ہے کہ اگر ند کورہ کے ساتھ اصلی مخلوط ہو تو جائز ہے یا نہیں ؟ اور الی صورت میں کیااصلی کازائد ہونا بھی ضروری ہوگا تاکہ بیہ صورت اس صورت کی طرح ہو جائے جیسا کہ فضہ کے ساتھ غیر فضہ مخلوط ہواور فضہ غالب ؛و تو فقہا اس کو فضہ ہی کے تھم میں شار کرتے ہیں۔المستفتی نمبر ۹۰۵ جامعہ حسینیہ (راندیر) ۸ صُفر ۵۵ساھ ۱۳۰۰ بریل ۱۹۳۷ء

(جواب ۱۳) زعفر ال بنافی حدذات جائز ہاوراس کو فروخت کرنا بھی جائز ہے لیکن یہ تصریح کرد بی لازم ہے کہ یہ زعفر ان مصنوعی یا نعلی ہے بغیر تصریح کے فروخت کرنا گناہ ہے اور دھوکا ہے کیو نکہ اس صورت میں کہ مصنوعی زعفر ان میں اصلی زعفر ان بالکل نہ ہو زعفر ان کے نام سے فروخت کرنا کھلا ہواد ہوگا ہے اور جب کہ اصلی زعفر ان بھی ملا ہوا ہو تواس صورت میں بھی غیر خالص کی تصریح کرنی ضروری ہے (الااس صورت میں کہ اسلی زعفر ان کی آمیزش اس درجہ کم ہو کہ عرفاس کو غیر معتبر قرار دیا جاتا ہواور اتنی آمیزش سے اصلی زعفر ان غالب حالات میں خالی نہ ہوتا ہو۔

غالب الفضة فضة كا قاعدہ صحیح ہے مگراس كايہ مطلب نہيں كہ اگر مشترى خالص چاندى مائل تواليى چاندى مائل تواليى جاندى جس ميں فى تولہ آئھ ماشے چاندى اور چار ماشے كھوٹ ہوا ہے دیدے اور بہ سجھے كہ میں نے كوئى دھوكہ نہيں دیا اور غش نہيں كیا ہی میں بائع كافر ض بہ ہے كہ مبیع كى اصلی حالت اور معائب ہے مشترى كومطلع كردے جب كہ عار ننى اوصاف جو مبیع میں عیب پیداكرتے ہیں ظاہر كرناضرورى ہے تواليى

<sup>(</sup>١) لا يحل كنمان العيب في مبيع او ثمن لان الغش حرام و في ردالمحتار اذا باع سلعة معيبة عليه البيان وان لم يبين قال بعض مشالخنا يفسق و ترد شهادته ( الدر المختار مع الرد كتاب البيوع ٥/ ٤٧ ط سعيد )

## آ ٹھواں باب ا قالبہ

خریدار کابائع کوا قالہ پرراضی کرنے کے لئے معاوضہ دینا

<sup>(</sup>١) (الدر المختار مع الرد كتاب البيوع باب خيار العيب ٥/ ٤٧ ط ، سعيد)

<sup>(</sup>٢) (بخارى شريف باب اذا بين البيعان ١/ ٢٧٩ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) (عمدة القاري للعيني؛ بابٍ ما يمحق الكذب والكتمان في البيع ١٩٨/١١ ط ، سعيد )

<sup>(</sup>٣) مهاجن 'وولت مند' عنی' سوداگر 'نه پار 'فیروزاللغات

کی جانب ہے مشتہر کرادیا۔ اب مشتری ہے کہتا ہے کہ تم جھے ہے کسی مقدار میں ایک رقم ہے کر جھے اس جھٹڑے ہے فارغ کرواب ہائع سوال َ مرتاہے کہ مجھے مشتری ہے اس قشم کی کوئی مقدار کینی شر ما جائزے یا نہیں اور فرو خت شدہ مکان کی ہے کیفیت ہے کہ اگر کوئی صاحب ضرورت اپنی سکونت کے لئے خرید کرے تو اس کے ادام اس مقدار میں جننے میں فروخت ہوا ہے آسکتے ہیں اور اگر بائع اپنے طور سے خود فروخت کرنا جاے تواتے دام نہیں اٹھتے۔ اب سر کاری قاعدہ کے موافق آئندہ چل کرید ہوگا کہ یہ مکان موافق مسطور ہ بالا مشتری کے نام سے عام نیلام میں فروخت ہو گااور جتنی رقم وصول ہوگی اگر وہ رقم ساز ھے سیارہ ہزار ے زیادہ ہو گی توزا کد مشتری کو و نی جائے گی اور اگر کم ہے تو جتنی مقدار کم ہے اس مقدار کا و عویٰ مشتری پر ' کرنے ہے اس پر اتنار و پہیبائع کو دینے ' کے لئے ڈگری ہو گی اب ڈگری کے بعد بیدر ویبیے جو مشتری کو دینا ہو کا یہ روپہیہ شر مابائع کولینا جائزے یا نہیں اُنر جائزے تو کتنی مقدار میں لینا جائزے اصل ساڑھے گیارہ ہزار رویے کی مقدار بوری ہوئے تک لیناجائز ہو گایا ہے عرصے میں مکان خالی رہنے کی وجہ ہے جو اقتصال کرا ہے کا ہوا ہے اوراس مکان کے فروخت کر نے میں دلالی و غیر دہائع کو دینا ہو گی و غیر ہ خرچ جواس لین دین میں ہائع پر آئے ہیں اسی مقدار لینی جائز ہے۔اب با قاعدہ عدالت میں دعویٰ کرنے ہے قبل مشتری ہے کہنا ہے کہ مصالحت کے طور پر کوئی مقدار مجھ ہے لے اواور دعویٰ نہ کرو تواب بائع کو مشتری ہے اس بیعانہ کور د کر کے مصالحت ہے کسی مقدار میں کوئی عوض خواہ کرایہ وغیر ہاخراجات کاہر جاند سمجھ کریااس طرح فرو ذنت ہو نے میں زیادہ قیمت انتھتی ستھی اور اب اتنی قیمت شمیں انتھتی ہے نقصان سمجھ کر اور آئندہ بھی واللہ املم ہے مکان ئرابیہ داروں ہے کب تک خالی رہے ہیہ نقصان سمجھ کر غرض کوئی معاوضہ بائع کو مشتری ہے لے مراہ فارغ ئرناجا ئزيته ياخبين باب معاوضه بيعانه كاا قاله كرلينا جابنتي ليكن اس شكل ميں بالغ كوبهت يجھ زميبار ہو : پڑتا ہے اور میہ ساری زیر باری مشتری کی وجہ ہے عائد ہوتی ہے صورت مسئولہ کو ذہن نشین فرماکر موافق شرع شریف جواب باصواب ہے مشکور فرمائیں صورت مسئولہ میں بائع مسلم اور مشتری کا فریے 'بیوا تو جروا (جواب ۱۷) کرایہ پر دیئے ہوئے مکان وغیر ہ کی بیع جب کہ مشتر ی کواس کا علم ہواوروہ رائنی ہو ہا ہے جائزت في الشامي باع المستاجر و رضي المشتري الله يفسخ الشراء الي مضي مدة الاجارة ثم يقبضه من البائع فليس له مطالبة البائع بالتسلم قبل مضيها ولا للبانع مطالبة المشتري بالثمن عالم يجعل المبيع بمحل التسليم (ص٥٤١ ج٤) (الكين بيضروري بي كه بانع مكان كوكرابي دارون ے خالی کرائے مشتری کے حوالہ کردینے کے لئے کوئیوفت معین کردے یامشتری کواجار دیااً کریمنٹ کی مدت معینه کاعلم ہواوراس مدت تک تھسرے رہنے پر وہ راضی ہو جائے ورنہ جمالت اجل کی وجہ ہے بیج ناسد ءُو َّلَفي الشَّامي وا فادان للبانع حبس المبيع حتى يستو في كل الثمن فلو شرط دفع المبيع قبل نقد الثمن فسد البيع لانه لا يقتضيه العقد وقال محمد لجهالة الاجل فلو سمي وقت تسليم

١١) (ردالمحتار مع الدر كتاب البيوع فصل في الفضولي ٥/١١١ طاسعيد)

المبيع جاز وله المحبس وان بقي منه درهم (ص ٤٤ ج ٤) الله يل صورت مركوره في السوال بين اگر تشکیم مبیع کاوفت مقرر کردیا ہو مثلاً تین مہینے میں خالی کرائے حوالہ کردوں گا توبیع صحیح ہو گئی(پھر خواہ اس مدت مقرره میں مکان خالی ہوا ہویاں یہ ہمواہو) اور اگر وفت نشلیم معین نہیں کیا گیانہ مشتری کوانتا کی مدت اجارہ یا ختم آگر بیمنٹ کاعلم تھا تو بیع فاسد ہوئی فساد بیع کی صورت میں بائع کو لازم ہے کہ رفع فساد کے لئے بیع ند کور کاا قالہ کرے اور اس صورت میں متعاقدین میں ہے ہر ٌواحد کوا قالہ کااختیار ہو تاہے خواہ دوسر اراضی ہویانہ ہواور اقالنہ متمن اول پر کرنا لازم ہے ہیعانہ واپس کرنا ہو گااور تمام نقصانات خود ہر داشت کرنا پڑیں گے وتجب فی عقد مکروہ و فاسد ( درمختار ) لوجوب رفع کل منهما علی المتعاقدين صونا لهما عن المحظور ولا يكون الا بالا قاله ( رد المحتار ص ١٥٤ ج ٤) أو فيه ان الفاسد يجب فسخه على كل منهما بدون رضا الاخر وكذا للقاضي فسخه بلا رضا هما (۳) (ص٤٥١) و تصح بمثل الثمن الاول و بالسكوت عنه وان شرط غير جنسه او اكثر ا و لا قبل المنح (در منحتار) " الور صحت بيع كي تقدير بربائع كوا قاله كرنا لازم شميل اس كي خوشي ہے کہ کرے بانہ کرے اور کرے گا تو مثل خمن اول پر کر کے بیعانہ واپس کرنا ہو گااور نہ کرے تواہے حق ہے کہ مشتری ہے تمن کا مطالبہ کرے خواہ بطور خودیابذر بعیہ عدالت اوراگر عدالت مشتری کی جانب ہے مکان کا قبضہ کر کے نیلام کردے اور ہائع کے دین ہے کم میں نیلام ہو تو بائع کوبقیہ روپہیربذر بعیہ ڈگری وصول کرنا جائز ہے اوراسی صحت بیع کی تقدیر پر اس وجہ ہے کہ اقالہ کرنابائع کے ذمہ لازم نہیںاگر مشتری کچھ رقم دے کر مکان لینے ہے پیچھا چھڑا ناچاہتا ہے تو اس طرح ممکن ہے کہ مثلاًا یک ہزار روپے کا نقصان بائع کو پہنچا ہے تو بالُع اس مکان کاا قالہ کرنے ہے تعمل مشتری ہے ایک ہزار روپیہ قرض لے اور مشتری اینے اس قرض ہے بائع کوہری کر دے پھر ہائع مکان کا اقالہ مٹن اول پر کر کے بیعانہ مشتری کو داپس کر دے اس طرح اقالہ بھی صحیح ہو جائے گااور ہائع نقصان ہے بھی چے جائے گا اور مشتری کا مقصود بھی پورا ہو جائے گا مشتری کواہر ائے قرض ہے رجوع کا حق بھی ہو گااور طرفین پر کوئی الزام شرعی بھی نہ ہوگا۔ کتبه محمد کفایت الله غفر له 'مدرس مدرسه امینیه 'و ہلی

<sup>(</sup>١) (رد المحتار كتاب البيوع فصل فيما يدخل في البيع تبعاً ١٤ / ٣٥ ط ، سعيد)

<sup>(</sup>٢-٣) (الدر المختار مع الردكتاب البيوع باب الاقالة ٥/ ١٢٤ ط. سعيد)

<sup>(</sup>٤)(الدر المختار مع الردكتاب البيوع باب الاقاله ٥/٥٦ طسعيد)

## نوال باب مرابحة وتوليت

اصل قیمت خرید سے زیادہ بتلا کر پچنا

(مسوال) زید کے پاس ایک ذهیر مبیغ ( بعنی جیزم سوختنی )کا تھاعمرو نے اس کو خرید ناچابالور کہا کہ انسل خرید تمہاری کتنے کی ہے؟ زید نے کہا کہ میری اصل خرید حتین سوروپ کی ہے اور پیچاس روپ <sup>لفع</sup> اول کا نؤ عمرونے کہا کہ چونکہ آپ نمازی اور حاجی آومی ہیں آپ کا کہنا راست ودرست ہے۔اور ہم کو انتہار ہے اس لئے تم اپنا نفع چھوڑواور مول مول میں بعنی اصل اصل میں دے دوزید راضی ہو گیااور عمر و نے کہا کہ مال جب تک فروخت نه ہوگاتب تک تمهارے ہی زیر تگرانی اور حفاظت میں رہے گا یعنی اٹھا کر میں اپنی زمین میں نہ لاوک گا بلحہ و میں فروخت کرول گا پھر عمرونے مبلغ دوسورو پے نفقد دیئے اور ایک سورو پے کاو ند ہ کیا کہ مال سمی بحری میں ہے دوں گا چنانچہ اس زمین بربازار کے نرخ سے مال فروخت کرناشروٹ ایمااوراس میں ہے زید کو بھی دیتار ہااس وفت تک سانھ روپے اداہو گئے اور قریب ایک سووس روپے کا مال فرو خت جوا تو مال قریب نسف کے رہا۔ اور بحر زید کا ہمر از تھا کہ وفت بیع کے حاضر نہ تھااس نے کما کہ زید نے بڑاد ھو کہ دیا چو نکہ ان کا بید مال ایک سوچیجھتر روپے کا ہے اور خالد بھی اس کا ہم ِاز ہے وہ بھی کہتا ہے کہ ایک سوچیجھتر روپے کا نے ` چنانجه اس امرير بقيه مال بھي شامد ہے تواب دريافت طلب بيدامر ہے كه زيد نے عمرو سے دھو كاكيا توبيہ عقد جائزر ہایا نہیں ؟اور عمر و کواس کے رد کاحق ہے یا نہیں اور در صورت خالد و بحر کے گواہ نہ ہوئے گیر نے غین فاحش کیاہے یا شیں ؟اور نیبن فاحش ہونے پر بھی عمر و کو پیغ کے رد کاا ختیار ہے یا نہیں ہے واتو جروا لا (جواب ۱۸) یه صورت میع تولید کی ہے اور تولید میں اگر بائع نے خیانت کی ہواور مشتری اس کی خیانت عامت کردے تو مشتری کو بیے حق حاصل ہے کہ وہ مقدار خیانت کواصل حمن یعنی اس قیمت میں ہے۔ جو ہائع نے اس مشتری کوہتائی اور اس بعے میں مقرر کی ہے وضع کر لے اور ہائع کی اصل خرید کی قیمت اے دے'''خیانت مخلت کرنے کے تین طریقے ہیں اول یہ کہ بائع خود اقرار کرلے۔دوسرے یہ کہ مشتری بینہ یعنی ٌلواہ چیش کرے۔ تميرے يدك كواو نه ہونے كى صورت ميں بائع سے فتم لى جائے اور وہ فتم سے انكار كردے۔ ولد الحط قدر الخيانة في التولية لتحقق التولية (در مختار ") و كذافي العالمكيريه ") والهداية) (أوانتُداعُلم

کم قیت پر خرید کر زیادہ قیمت ظاہر کر کے پچنا

(مسوال ) زید اپنے لئے تجارتی مال خرید نے کوباہر کسی شہر میں عمیاوہاں جاکراس نے چند مال خرید کئے ان میں ہے تین مال اپنے والد کے لئے اور دوا پنے بھائی کے لئے (ان کوان مالول کا ضرورت مند سمجھ کر ) خرید

ر ٩ )وان ظهر خيانته باقراره او ببر هان على ذالك او بنكوله عن اليمين اتحذه المشترى بكل ثمنه او رده لفوات الرصا وله الحط قدر الخيانة في التولية لتحقق التولية ( رد المحتار مع الدر باب المرابحة والتولية ٥ / ١٣٧ ط، سعيد) (٢ ) (ايضا حِواله بالا ٥ / ١٣٧)

<sup>(</sup>٣) ﴿ عَالَمُكَيِّرِيةَ بابِ رابع عشر في المرابحة والتولية ٦/ ٢٦٢ ط ماجديه كونته ﴾

ر ٤ ) ( هداية الحيرين ٣ - ٧٦ ط ، سعيد )

کے جس میں ہے ایک مال کوا سے کل دو سورو پے کاخرید الوراس میں ہے نسف خود ایالور نسف ا بنا ب کوروانہ کیا لیکن جو مال اس نے اپنا ہے ہیں اس نے بائع ہے جس سے مال خرید اقعام بنائے سوپ کے ایک سوپانچ روپ کا مصنوعی بیجہ کہ بوالیالور سارے مال کی قیمت مبلغ دو سورو پ دکاندار کواوا کردیئے لوریساں آ کر موجب اس بیجک کے مبلغ ایک سوپانچ روپ و سول کر لئے دو سر امال اس نے اپنا والد اور بھائی کے لئے خرید کیالور علیحہ و علیحہ و سب کے نام قرض درج کرایالیکن قیمت مقررہ ہے تجہ قیمت اضافہ کرکے سب کے نام کلیمواکر اضافہ رقم کواپنے حساب میں مجر اکرالیا تیسر امال اس نے کل اپنا نام قرض نکھایالور اس میں ہے نام کلیمواکر اضافہ رقم کواپنے حساب میں مجر اکرالیا تیسر امال اس نے کل اپنا نام قرض نکھایالور اس میں بھی و بی ترکیب کی لیمن مقررہ قیمت سے پھھاضافہ کرکے علیحہ و علیحہ والد کواور ایک حصر اپنا ہما نے بیجک کرایالور اس میں بھی و بی ترکیب کی لیمن مقررہ قیمت سے پھھاضافہ کرکے علیحہ و علیحہ والنے نام کے بیجک اس کی نام کے بیجک حاصل کی ہے دو اس کو جائز ہو گیا نہیں جمیوا تو جروا

(جواب 19) زیر نے جو بال اپنجهائی اور والد کے لئے ان کی اجازت کے بغیر خرید کیا ہے اس بال کا مالک زیر ہے اور سے عقد ہے زید بی کے حق میں نافذ ہوگا اس کے بعد اگر زیر کے والد اور بھائی اس بال کو سائیں اور قیمت اوا کر ویس تو یہ زیر اور اس کے والد اور بھائی کے ور میان جداگانہ عقد نیج ہوگا۔ اشتوی لغیر و نفذ علیه ( در مختان) فوله نفذ علیه ای علی المستوی ولو اشهد انه یشتویه لفلان وقال فلان رضیت فالعقد للمشتوی لانه اذا لم یکن و کیلا بالشراء وقع الملك له فلا اعتبار بالاجازة بعد ذلك لانها انما تلحق الموقوف لا النافذ فان دفع المشتوی الیه العبد و اخذ الشمن كان بیعا بالتعاطی بینهما الخرر د دالمحتان ( ) اور چونکہ کیلی ہے بی زید کے حق میں نافذ ہوئی ہے اور دوسر کا آئے جداگانہ عقد ہے اس لئے زیر کو افتیار ہے کہ اپنی اصل خرید پر نفع لگا کر دے لیکن وہ اس طرح کے والد اور مائی کویہ دھوکانہ دیا جائے کہ جس قیمت پر انہیں دیا ہا ہی کا کر دے لیکن وہ اس طرح کے والد اور اس صورت میں دے گا تو یہ جو تو ایہ میں مشتری خانی کو جس کے ساتھ نی تو لیہ کی جائی والد ( اس صورت میں کہ قیمت خرید پر دیناان سے ظاہر کیا گیا ہو) جتنی مقدار کہ زید نے اصل خمن پر زیادہ والد ( اس صورت میں کہ قیمت خرید پر دیناان سے ظاہر کیا گیا ہو) جتنی مقدار کہ زید نے اصل خمن پر زیادہ کر لیے ساقط کر سے میں ولد الحط قدر الحیانة فی التولیة (در مختار) ( ) اور اسمیں علم نہ ہو جب بھی زید پر واجب ہے کہ اسمیں اتنی مقدار واپس کردے کیونکہ اس صورت میں زیادتی خیات سے بادر اس کا روجہ ہے کہ اسمیں اتنی مقدار واپس کردے کیونکہ اس صورت میں زیادتی خیات سے بادر اس کو رہ بالشداعلم

<sup>(</sup>١) (الدر المختار كتاب البيوع فصل في الفضولي ٥/٩٠٥ ط مسعيد)

<sup>(</sup>٢) (رد المحتار مع الدر كتاب البيوع فصل في الفضولي ١٠٩/٥ ط، سعيد)

<sup>(</sup>٣) ( الدر المختار كتاب اليوع باب السرابحة والتولية ٥/ ١٣٧ ط ، سعيد )

## خريدار مهياكرين والاسرف بائع سداجرت لي سكتاب

(سوال) زید آڑھت<sup>(۱)</sup>کے طور پر دوسرول کامال خریدار پیدا کر کے بحوا تا ہے اوراس کا کمیش بائع اور مشتری دونوں سے لے سکتا ہے یانہیں؟ المستفتی نمبر ۲۸۱۳-۲۰ ذی الحجہ ایے سواھ (جواب ۲۰) اس صورت میں اس کوا پنا کمیشن صرف بائع سے لینا چاہئے۔ (<sup>۱)</sup>محمد کفایت اللہ کان اللہ لا

## د سوال باب نقد اور ادھار میں قیمت کی کمی بیشی

مستی چیز ادھار کی وجہ سے مہنگی خرید نا

رسوال) وصان پائیہوں تین روپے میں بختے ہیں اور کسی شخص نے کہا کہ اگر مجھ سے دھان لینا ہوں توپائے روپے من دیناہوں مجھ نکہ روپے کی فی انحال ضرورت نہیں دو مہینے کے بعد دے وینااییا معاملہ کرنا جائز ہے یا نہیں،؟

(جواب ۲۱) ادهار میں نفذ سے زیادہ پر فروخت کرنا جائز ہے بیٹر طیکہ مجلس عقد میں ادھار ہواور مدت ادائے قیمت وغیرہ کی تعین کر دی جائے فی الھدایة انه یؤاد فی الشمن لاجل الاٰجل انتھیٰ (۳۰)

ادائیگی کی مدت قریب یابعید ہونے کے اعتبار سے قیمت میں کمی زیادتی کریا العین میعاد و سول (سوال) زید ایک تجارت کرتاہے مال فروخت کرتاہے اس میں کچھ نقد لیتاہے اور کچھ بلا تعین میعاد و سول کرتاہے عمر و مال خرید نے آیازید نے کہا کہ میں آپ کو مال اس شرط پر دول گا کہ سواچھ روپ فیصدی کے حساب سے نقد مال فروخت کرول گا اگریہ روپیہ دوروزبعد پہنچا تو مع آرفیصدی لول گا اور اگر سابع مبعد دوگے تو مساب سے نقد مال فروخت کرول گا اگریہ روپیہ دوروزبعد پہنچا تو مع آرفیصدی لول گا اور اگر سابع مبعد دوگے تو مساب میں نقصان رہتاہے ہراہ کرم کتاب اللہ وحدیث رسول اللہ سی تیاہ مبل کوئی تاجر ایک چیز نقد ایک روپیہ کو میں نقصان رہتاہے ہراہ کرم کتاب اللہ وحدیث رسول اللہ سی تو جواب مرحمت ہو جینوا تو جروا میں فیصان رہتاہے ہراہ کرم کتاب اللہ وحدیث رسول اللہ سی تو سابع مشابع کوئی تاجر ایک چیز نقد ایک روپیہ کو فردخت کرتاہے اوروہ ی چیز ادھار لینے والے کوئی میں دے تو اس میں مضا کقہ نمیں۔ اس کی مثالہ بالغ فردخت کرتاہے اوروہ ی چیز ادھار میں قیمت کی مقد اراور اوائے قیمت کی میعاد معین کرتی جائے مثالہ بالغ

<sup>(</sup>۱) آزهت. دایل کمیشن الیجنسی دایلی په فروخت و فیروزاللغات

<sup>(</sup>٢)واما الدلال فان العين بنفسه باذنّ ربها فاجرته على البائع و في رد المحتار ليس له اخذ شئ من المشتري لابه العاقد حقيقة( درمختار مع الرد كتاب البيوع ٤/٠٠٥ طاسعيد )

<sup>(</sup>٣) (هداية اخيرين باب المرابحة والتولية ١٤/٣ ط شركة علميه)

<sup>(</sup>٤)( ايضا حواله گزشته بالاً)

مشتری مجلس عقد میں ہی ہے کہ دیں کہ مبیع کی قیمت ایک ماہ میں اداکی جائے گی اور عبر ہوگ ہے احمالی صور تیں اگر مہینے کے اندر ہو تو عبر اور مہینے کے بعد مگر ۵ مهون کے اندر ہو تو غیر لول گا۔ جائز نہیں بائع اور مشتری دونوں کو لازم ہے کہ قیمت اور اوائے قیمت کا زمانہ معین کر دیں۔ (۱) مشالی مشتری خودا پی حالت کا ندازہ کرے کہ میں مہینے کے اندراداکر سکتا ہوں تو مہینے ہم کاوعدہ کرلے اور بائع مبیع کی قیمت میں منہر فیصدی کا اضافہ لگا کر جو قیمت ہوتی ہووہ معین کردے مثلاً سورد ہے کے مال کی قیمت مامیل ہوں کے کہ مامیر کو کے کہ مامیر کی کو فرد خت کرتا ہوں تو یہ صورت جائز ہو جائے گی۔

#### ستازخ مقرر ہوتے ہوئے منگے نرخ پرادھاریانقد پچنا

(سوال) ایک شریس نرخ مکئی وغیر ہفی روپیہ چار بیانہ نقدی کا فروخت ہو تاہے توزیداس کے بر خلاف نقدی کا تین بیانہ فی روپیہ فروخت کر تاہے اور شہر کے عام نرخ کے مطابق فروخت سنیس کر تایا نقدی کا تو چار بیانہ فی روپیہ ہی فروخت کر تاہے اور قرض لینے بیانہ فی روپیہ ہی فروخت کر تاہے اور قرض لینے والا تین بیانہ ہی خرید کرجو کہ عام نرخ گاؤں کے خلاف ہے برائے ضرورت لے جاتاہے تو کیازید کو عام نرخ کے بر خلاف نقدی کی کریا جائزہ با بعد کے اور قرض کے بر خلاف ہے برائے ضرورت میں نرخ میں کمی کریا جائزہ باحد کے بر خلاف نقدی کی کمی کریا جائزہ ہے کیا ادھار کی صورت میں نرخ میں کمی کریا جائزہ باحد قبول و ایجاب جانبین کے یہ بیع صحیح ہوگئی یا نہیں المستفتی نمبر ۱۹۹۸ محمد خواص صاحب (بزارہ) سامی مضان از ۲۵ میں مورم کے اور کی سامی کی کریا جائے۔

(جو اب ۳۳) زیر اگر نفتہ کی صورت میں بھی بازار کے نرخ سے کم دیتا ہے تو اس کا اثر اس پر پڑے گا اور نقصان اٹھائے گا اور شریعت میں اس کے ناجائز ہونے کی کوئی وجہ نہیں (''اور ادھار خریدنے والے کو کم نرخ پر دینا جائز ہے مگر زیادہ تخق کرنا جو نعبن فاحش کی حد تک پہنچ جائے خلاف مروت وانسانیت ہے تاہم ڈیع سیحے ہوجاتی ہے۔ '''محد کفایت اللہ کان اللہ لہ' و بلی

> کیا سستی چیز ادھار پر مہنگی پچناسود ہے ا

(الجمعية مور خد ۲ انومبر ۱۹۲۷ء)

(مسوال) تجارتی سود کالین دین کن صور تول میں جائزیاناجائزے مثلاً ایک شخص نے پانچ سوروپ کامال ہندو تاجر سے خریدائیکن خریدار کے پاس رو پہیے کم ہے اس واسطے ہندو تاجر کے ساتھ ادھار کرناپڑااور ہندو تاجر

(١) قال كان يترا فقيان بينهما فلم يتفرقا حتى قاطعة على ثمن معلوم واثما العقد عليه فهو جائز لا نهما ما افتر قا الا بعد تمام شرط صحة العقد (المبسوط للسرخسي باب البيوع الفاسدة ٨/١٣ ط بيروت)

<sup>(</sup>٢) صبّح التصرف في الشمن قبل قبضه والزيادة فيه والحطّ منه ( دوالمختار ٢/ ٩ ٩ ٩) (٣) في الهداية: الا ترى انه يزاد في الشمن لا جل الأجل وقال في البحر لان للأجل شبها بالمبيع الا ترى انه يزاد في الثمن لا حل الاجل ثم قال الاجل في نفسه ليس بمال ولا يقابله شي من الثمن حقيقة اذا لم يشترط زيارة الثمن بمقابلته قصداً (البحر الوانق كتاب البيوع باب الموابحة والتولية ٢/ ٥٧٧ ط، سعيد)

سود حاصل کئے افیر ادھار رکھنا منظور نہیں کرتا تو کیا سود ادا کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں اس کے برخس مسلمان تاجر ہے کوئی بندویا مسلمان سودا خرید تا ہے اور خریدار کے پاس روپیہ کم ہے تو اس صور ہے مین خریدار ہے مابھی روپے کے متعلق سود لینا جائز ہے یا نہیں ؟

> ایک چیزایک کو سستی دوسرے کو مهنگی پیجنا (الجمعیة مورند ۹ نومبر ۱<u>۹۳۴ع)</u>

(سوال) (۱) ایک چیز گامک کوپانچ پیسے گی دی اور دوسرے کو چیھ پیسے کی بیہ جائز ہے یا نہیں ؟(۲) نقدیس ایک چیز دس سیر دی اور اوصار میں نوسیر 'بیہ کیساہے ؟

(جواب ۲۵) (۱) ایک خریدار کوایک چیز پانچ پیمیے کواور دوسر نے خریدار کو وہی چیز چھ پیسے کو دین میں مضا کقد شمیں ہے۔ "'(۲) نقد قیمت اوا سے والے کوایک چیز دس سیر وینااور او صار خرید نے والے کو وہ بی چیز آٹھ سیر دینا بھی جائز ہے بشر طیکہ مجلس عقد میں یہ صاف کر دیا جائے کہ بیج نقد ہور ہی ہے یااو صار اور اوصا میں قیمت اوا کرنے کی مدت تاریخ کے ساتھ معین کر دی جائے۔ ''محمد کھایت اللہ کالن اللہ کے اللہ علی اللہ کالن اللہ کے ساتھ معین کر دی جائے۔ ''محمد کھایت اللہ کالن اللہ کے اللہ سے اللہ کالن اللہ کے ساتھ معین کر دی جائے۔ '' محمد کھایت اللہ کالن اللہ کے اللہ سے اللہ کالن اللہ کالنہ کالے اللہ کالے اللہ کالے اللہ کالے کے ساتھ معین کر دی جائے۔ '' محمد کھایت اللہ کالن اللہ کے اللہ کالے اللہ کالے کی دینا کی میا تھے معین کر دی جائے۔ '' محمد کھایت اللہ کالن اللہ کے اللہ کالے اللہ کالے کالے کالے اللہ کے اللہ کاللہ کے کہ کے تاریخ کے ساتھ کے ساتھ کے دینے کر دی جائے۔ ' ' محمد کھایت اللہ کالے اللہ کے کہ کو کہ کے کہ کے کہ کو کو کہ کے کے کہ کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کے کہ

گیار هوان باب

بيعانه

شرط فاسد کی وجہ ہے بیع ختم کرنے پر بیعانہ واپس کرنا (سوال) زید نے بحر کے ہاتھ نیلام میں ایک قطعہ اراضی مبلغ آٹھ ہزار کی فروخت کی اوراشتہار میں

ر ١ ) (حواله گزشته البحر الرانق ٦ . ١٢٥ ط بروت \_\_\_ ومسائل شتى من ردالمحتار ٦) ٧٥٧ ط ، سعيد } (٢-٣-٤) المبسوط للسرخسي باب البيوع الفاسده ١٢٥٣ ط بيروت حواله گزشته ص٣٥)

یہ شرط متی کہ اگر ۱۵ ایوم میں رجس کی نہ کرائی توبیعات ضبط اوراس کی ذمہ داری پر دوبارہ غیام کر دیاجائے گابحر

اس شرط پر عمل شیں کیااوراس کی زندگی میں بی زید ہے بحرکو نوٹس دیدیا تھا کہ تمہار انہجانہ اشتہار غیام کی شہر انہ ان کے مطابق عنبط کر ایا گیا اور تمہاری ذمہ داری پر دوبارہ غیام ہوگا اس نے تازیست رجس کی شیس کر انگی اور پھروہ فوت ہوگیا اب سے ور خاطلب کرتے ہیں کہ بیعانہ ایک ہزاروا پس دوازروئے شرع شریف دہ آپ اور پھروہ فوت ہوگیا اب اس کے ور خاطلب کرتے ہیں کہ بیعانہ ایک ہزاروا پس دوازروئے شرع شریف دہ آپ المستفتی نمبر ۱۹۸۵ عاجی محمد استحق صاحب صدربازار دہ بی ۲۸م م ۱۹۵۸ ایر بی ۱۹۳۱ کے بعد ہوا ہے رحواب ۲۸ کی خیار اور بیا گیا ہوگیا ہا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہیں کی قیت کا خسارہ بھی ہائع کے ذمہ ہوگا۔ محمد کلا ایک کو خارہ خالیاں اندا نہ از الجواب حقیح حبیب الم سلین عفی عنہ نائب مفتی مدرسہ امینیہ دیگیا)

#### بار هوال باب بيع سلم بيع سلم

عام بھاؤے کم قیمت کی شرط پر بیع سلم کرنا

(سوال) زید نے موسم گرمامیں جرے ایک ہزار روپ کے تھی کا سودا کیا کہ سات ماہ بعد موسم سرمامیں بازار کے نرخ سے دوروپ میں کم مال اول گا اور روپیہ بجر کواسی وقت دیدیاجب تھی کی پید اوار کی کاوقت آیا تو نرخ تھی کازید کو گران معلوم ہوازید نے بحر سے وہ تھی فرو خت کرادیاب زید دوروپ فی من منافع لے لے تو جائز ہو گایا کہ تھی ہی بحر سے دوروپ میں کم لے۔ بیزواتو جروا ؟

(جواب ۲۷) مید صورت بی سلم کی ہاور بی سلم کے جواز کے لئے چند شرطیں ہیں مجملدان کے ایک

<sup>،</sup> ١ ، في الدر ١ لا يكره بنع من يزيد لما مر و يسمى بنع الدلالة و الدر المختار باب بيع الفاسد ٥٠٣ / ط س) و٢ ، و بيع بشرط لا يقتصبه العقد ولا بلائمه و فيه نفع لاحد هما الخر الدر المختار٬ كتاب البيوع٬ باب بيع الفاسد ٥٠

۸۶ ط، سعید)

 <sup>(</sup>٤) و يجب على كل واحد منهما فسخد قبل القبض المخ (الدر المحتار كتاب البيوع باب بيع الفاسد ٥٠/٥ ط سعيد)
 (٤) بهى عن الغربان (ان يقدم اليد شي من الثمن فإن اشترى حسب من الثمن والا فهو له مجانا و فيه معنى الميسر (حجة الله البالغه مبحث البيوع السهى عنها ٢٠ ٣٢٢ ط ، أرام ماغ كراچى)

نئر طبیہ بھی ہے کہ نرٹ مبیق کا منعین کر ابیا جائے '''کورییہ کمنا کہ نرخ بازارے دوروپ فی من کم اول گا تعیمین نمیں ہے لہذا یہ معاملہ ناجائز اور فاسد ہے '''کور اس حالت میں متعاقدین پر ضروری ہے کہ اس معاملے کو فننج کریں'''کور زیدا پنااصل روپہ پر سے لے لے زیادہ لینا جائز نمیں اور نہ تھی لینا جائز ہے۔'' واللہ اعلم

(۱) ہیع سلم کرتے وقت بھاؤ متعیین کر ہ

(۲)مقرره نرخ میں کمی بیشی ہو نیکی صورت میں بیع سلم کا تحکم

(سوال) (۱) ایک مخص نے دوسرے سے روپید لیاایک مقدار معلوم دینے واایاس شرط پر روپید دیتا ہے کہ فصل پر چاہیے ہیں ہے اول گاس وقت روپید لینے والے نے منظور مصل پر چاہیے ہیں ہوائے کے منظور کی اس وقت روپید لینے والے نے منظور کر لیااس طرح جائز ہے ہیں۔

(۲) ایک شخص نے دس من مللہ تمیں روپ کا بینی فی من تین روپ کے حساب سے دوسر ہے شخص کو دیا اور کہ اسکا کہ اس کے عوض میں تمیں روپ کا مللہ لول گا کیا بھاؤلول گا یہ بھی نہیں کمالور نہ یہ کما کہ کس وقت لول گا اب جب خلمہ وہ شخص اس سے لیتا ہے اس وقت ایک من کی سے قیمت دو روپ ہے اس حساب سے تمیں روپ کا بندرہ من ہوتا ہے وقت بندرہ من ایتا ہے میں روپ کا دس من دیا تھاوہ شخص لیتے وقت بندرہ من ایتا ہے یہ جائز ہے انہیں ؟

(جواب ۲۸) رو بید اول دید ینااور غلہ کار ن معین کر کے خصر الینا اے اصطلاح فقد میں بیٹ سلم کتے ہیں بیٹ سلم ان شروط کے ساتھ جائز ہے جس قدر غلہ لینا ہواس کی بوری قیمت کارو پیہ جوان کے باہمی سے شدو نرخ سے ہو تا ہے۔ پہلے ہی بیخی و قت عقد دیدیا جائے۔ جو غلہ لینا ہے اس کی جنس و نوع و صفت بیان سرد ن جائے مثانا گیہوں فلال فتم کے اعلی در ہے کے از خ معین کر ابیا جائے اجل لیمنی مدت معین کر یا جائے سے اس کے اعد یہ بھی دیا جائے مثانا گیہوں فلال فتم کے اعلی در بے کے از خ معین کر ابیا جائے گا معین کر دیا جائے اس کے اعد یہ بھی دیا جائے کے جس خد میں ہے سلم کی ہے وہ وقت عقد سے وقت استیفا تک بازار میں موجود ہے ورن سلم سیج شیر شیرا نوع و منها ان یکون معلوم النوع و منها ان یکون معلوم النوع و منها ان یکون معلوم الفدر بالکیل او الوزن او العدد او الذراع و منها ان یکون موجود: امن وقت العقد الی وقت الاجل و منها ان یکون مؤجلا باجل معلوم و منها ان یکون راس المال مقبوضا فی مجلس السلم انتھی ملتقطا (بدائع) (د)

ر ١ ) و بيان قدر راس المال أن تعلق العقد بمقداره الخر الدر المختار السلم ٥ / ٥ ٢ ١ ط، س)

<sup>(</sup>٢) ولا يصح السلم الابسبع شرائط عند ابي حنيفة (هداية باب السلم ٣ ٥٥ ط شركة علميه )

 <sup>(</sup>٣) و يجب على كل واحد منهما فسخه قبل القبض الخ(الدر المختار) كتاب اليوع باب بيع الفاسده ٥٠٠ و ط. س)
 (٤) و لا يجدز أدب السلم شراء شر، هذا المسلم اليوب إسر المال بعد الاقالم قيل قرضه بحكم الاقالم أقراء على إلى الدرية

<sup>(</sup>٤) ولا يجوز لرب السلم شراء شي من المسلم اليه براس المال بعد الاقاله قبل قبضه بحكم الاقاله لقوله عليه السلام لاتاخذ الاسلمك، اورأس مالك ( الدر المختار "كتاب البيوع" باب السلم ٢١٩/٥ ط ، سعيد )

<sup>(</sup>٥) (بدائع الصنائع ٥/ ٢٠٧ ط، سعيد)

(۲) یہ عقدناجائز ہے اور ربوا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ غلہ کی اور شخص کے ہاتھ فروخت کر دیا جائے اور پھر جس کے سلم کرنی ہوا ہے (غلہ ضیں بلحہ) نقدرو پیہ ویکر بھر الطافہ کورہ جواب اول سلم کی جائے۔ غلہ کم دے کر زیادہ لینا جائز نہیں ہے من شرائطہ ان لا یجمعھما (ای البدلین) احد و صفی علة الربا ای ربوا الفضل و ذلك اما الكيل والوزن واما الجنس النے (بدائع) (الکتبہ محمد کھایت اللہ غفر له سنم کی محبد مدرسہ امینیہ و بلی

## ر قم کی ادائیگی کے چھے ماد بعد مبیعے لینے کا کہنا ہیع سلم ہے

(سوال) یہاں بر ہامیں تاجر لوگ چاول وغیر ہ کی تجارت اس طرح کرتے ہیں کہ تین مہینے یاچھ مہینے پہلے بیویاری ہے مال خریدتے ہیں کہ فلال مہینے میں فلال قشم کا چاول اتنی قیمت پر ہم نے اتنی ہزار ہوری خریدے جاول کا پیتہ بھی نہیں کہ کہاں ہے پھر اس خریدارے اور لوگ ای طرح خریدتے ہیں۔ ای طرح ساسلہ رہتا ے۔ایک دوسرے کے ہاتھ گفع سے پچتاہ آیا یہ بیع سیجے ہے یا نہیں اور یہ معاملہ کیساہ ؟ بینوا توجروا (جواب ۲۹) یہ بیع میع سلم ہےاور چند شر الط کے مماتھ جائزے شر وط بیہ ہیں مبیع وقت عقدے وقت ایفا تک بازار میں موجود ہو خواہ بائع کی ملک میں ہویانہ ہو مبیع کے بازار میں موجود رہنے ہے یہ مراد ہے کہ اس قتم کامال بازار میں مل سکتا ہو نہ یہ کہ مسخص طور پروہی چیز جس کی بیع کی گئی ہے۔ مبیع کی تعیین اس کی جنس' نوع 'صفت بیان کر کے عقد بیع میں کر دی گئی ہو۔ مبیع کانرخ متعین کر دیا گیا ہو کہ اس نرخ ہے مثلاً روپ کا دس سیر لیں گے جس قدر خریدا ہے اس کی تمام و کمال قیمت عقد بیع کے وفت بائع کو دیدی جائے ایفائے مہیع کی مدت معین کردی گئی ہوان شروط کے ساتھ یہ بیع درست ہاوراگر یہ شروط سحقق نہ ہول تو ناجائزے۔ ہاں ۔ یہ بھی واضح رہے کہ اس بیع میں اگر ہائع کسی وجہ ہے مبیع دینے ہے عاجز آ کر مشتری کاروپہیہ واپس کر نا عاہے تومشتری صرف اسی قدرروپیہ لینے کالمستحق ہے جس قدراس نے دیا ہے۔ ''' یہ نہ ہو گا کہ مال کی قیمت لگا کراس وفت کے لحاظ ہے زیادہ روپیہ وصول کرے۔ ہر خریدار کے لئے جو سلسلہ وار ایک دوسرے ہے خریدے ان تمام شروط کی رعایت ضرور ہے نیزیہ بھی لازم ہے مکہ بائع عقد ثانی میں ریہ نہ کھے کہ جو حیاول میں نے فلال سخص سے خریداہےوہ اپنے تفع پر تیرے ہاتھ پچتاہوں ورنہ یہ معاملہ سیجے نہیں ہو گا۔ کیول کہ مسلم فيه ميں تصرف قبل قبضه جائز خميں ہے۔ولا يجوز التصرف للمسلم اليه في راس المال ولا لرب السلم في المسلم فيه قبل قبضه بنحو بيع و شركة و مرابحة و تولية انتهي (^^) وشرطه بيان جنس

<sup>(</sup>١) (بدائع الصنائع ٥/ ٢١٤ ط ،سعيد)

<sup>(</sup>٢) و شرطه اي شروط صحته التي تذكر في العقد سبعة ، بيان جنس ونوع الخزالدرالمختار كتاب البيوع باب السلم ٨ ٢ ٨ مل ... . . .

<sup>(</sup>٣) ولا يجوز لرب السلم شراء شئ من المسلم اليه براس المال بعد الاقالة قبل قبضه بحكم الاقالة لقوله عليه السلام لا تاخذ الا سلمك اور أس مالك اى الا سلمك حال قيام العقد او رأس مالك حال انفساخه فامتنع الاستبدال الحرالدر المختار كتاب البيوع باب السلم ٥/ ٢١٩ ط، سعيد )
(٤) (الدرا لمختار كتاب البيوع باب السلم ٥/ ٢١٨ ط، سعيد )

كبرً اوتسر و بيان نوع و صفة وقدرواجل الخ (درمختار)'' والله اعلم بالصواب واليه السرحع والماآب كتبه مجمدكة يت الله نمتم لـ 'مدر سمدامينيه 'وللي

#### فلوس ميں بيع سلم كانحكم

(مسوال) احقر نے سلم فی الناوی کوایک مرجبه اس بنایر عمل میں ابلاکہ بھارے ( احماف کی )کتب فقہ میں حائز کلھا گیاہے اور اس ہے لئے تہ الط سلم کے سوا کوئی قید نظر سے نہیں گزری اپنے میں ایک مو وی سادے نے مجھے مولانا تھانوی مم فیوضیم کے ایک فتوے کی طرف جو کہ امداد الفتاوی کے تتمہ خامیہ بین مسطورے اس طرح متوجہ نیا کہ گہر ی کے ایک عامی ملازم کی زبان ہے مشہور کراویا کہ یہ سخفی سود خورے اس کے چھیے نماز درست نہیں اس فتوے کا اثر ایک مسلمان کے ول پر جس قدر ہو سکتا ہے وہ ظاہ ہے بن سے مجبورا ایک مختصر مجنس میں اس مسئلے کی تحقیق کی۔ صاحب مذکور کے پاس تمتہ مذکور کے موالونی، بیل نهیں بل ہے یو نکبہ میں اس منے کو مصلق سمجیا نخا تبتہ کی عبارت کو بنظر استفجاب دیجھاودیہ ہے۔ ''اور اوال کیا کی سلم کی اجازت جب نے کہ مقصود اس حیلہ ہے سود جوور نہ اس کا قلم مثل پیغ غین کے ہے "اٹے۔اب نجے اس جَلعہ چند شکوک ہیں۔اول یہ قیاس مواانا معرون کا اجتماد نے پاسی مجتند ہے۔ تقل نے بنابر کانی منقول عنه تغیین فرمایا جائے بنانہ اول فی بذاالعب اجتماد کر ، جائزے ؟ بالخصوص اس طرح کے انزیہ خانے کے مطلق حلم 'و مقید کر شکیل به تانی سود ب ایام او ب به اُنه معنی شد می تحقیقی (رود)م او دو پس مدم می نست اس دار کی ب یا مجازی (نسیه)م اوت جیساکه بعض احادیث میں نسیدے افظار اوا تعبیر واروے فاجتماع شو انطاعت جا السلم يابي عنه يافوي (رسٌ) مراه : و فهو كما توى اذ كثير من المعاملات مقرون بهذا النساد فِما بال هذا السلم مع كون السلم نعم البدل من الربوا على مافي الاحاديث اور جب كراتا في المات السلم کی شر انظ میں ہے وجود مسلم فیہ میں حبین العقد الی المحل اپن عدم رہے کی صور ہے۔ میں یہ مشکہ ایک بادال ال الثر سامعلوم دو تاہے۔ ثلاث سے قباس بین المفارق سامعلوم ہو تاہے۔ کہ عین میں مشافا مشارو ہوں ہوں ہے ہے نہ تؤب کااور مقم عن بھی روپیہ ہی وینا جاہتا ہے اور تؤب ابلور واسط سفیر محفق کے ہے ہیں ہے عقد حرام مطعی خیں جوارعایتة للظام اور عکروہ جوا نظراالی المآل اوریہاں توجو چیز مقسود ہے وہی ایک ہوجہ بینے ے دیا گیاہے بلحداس کا قیاسان جیے پر افق ہے جس و حضور پہلے نے تلالہ تمرییں تجویز فی دیے۔ و هو هذا ولكن اذااردت ان تشتري فبع التمر ببيع اخر ثم اشتربه متفق عليه مشكوة ج ١ ٥٤٦ باب الربو٬ كتاب البيوع٬ و مسلم في باب الربواج ۲٬۲۲ اخرجه البخاري في باب اذا اراد بيع تمر بتمر خير منه٬ ج١ ص ٢٩٣ ولكن بالفاظ مختلفة فقال رسول الله ﷺ لا تتعل بع الجمع بالدراهم ثم ابنع بالدراهم ثم ابنع بالدراهم جنيباً الله النَّهُ كَمُ أَلَّا هِيرِكَابِانُعُ اور روي فالمشتري

<sup>(</sup>١) ، الدر المختار كتاب البوع الاب السلم ١٥٠٥ ٩١٤ ط، سعيد ،

یک ہی شخص ہو تو قدراور جنس کے ہوتے ہوئے یہ نیت تفاضل رقم کا ہیر پھیر ہی مبیح تفاضل ہوا پس اس جگہ جب کہ مجانست ہی نہیں توبہ نیت ریح کس طرح حرام ہوا؟ پس ننی عن التقدید و تعلیل حایال و تحریم حرام کی تاکید مد نظر رکھتے ہوئے ازراو ذرہ نوازی یا توازالہ شکوک فرمائے یا تصبح سے شکریہ کا موقع و بہتے۔ یہ ا توجروا المستفتی نمبر ۱۲۸ مولوی محمد سیف الرحمن (کنک ۳ شعبان المعظم ۱۳۵۲ ہے مطابق ۲۲ نومبر

اب آگریدر قم مذکور مقروض نے تاریخ مقررہ پراوان کی توایک سوسانھ روپوں پر سود چاہ ہوجائے گا۔
روپوں کامالک تین سال سے اندراندر جب چاہ بذراجہ وگری اپنی رقم جمع سودو صول کر لے۔
اور آگر ایسا ہوجائے کہ تھی سیر کا فروخت ہونا تھا اس وقت ڈیڑھ سیر کے نرخ پربدنی ہوئی تھی اور بدنی بوٹ ہوئی تھی اور بدنی بوٹ ہی مثایا تھی دوسیر کا ہو گیا تو بنیاد و من تھی کے وام چالیس روپ دوسیر کے نرخ کے حساب سے بااکل بوٹ ہی مثایا تھی دوسیر کا ہو گیا تو بنیاد و من تھی کے وام چالیس روپ دوسیر کے نرخ کے حساب سے بااکل نہیں کا شخص بنید سے سے نرخ کے حساب سے دام کا شخ ہیں غرضیکہ مطلب بیہ ہے کہ پورے پہاس دو بیا تعلق میں دریافت طلب بیات ہے کہ آگر روپہ لینے والا شخص سے بلابدنی پچپاس روپہ لینا تو سودی ملتے اس مسئلہ میں دریافت طلب بیات ہے کہ آگر روپہ لینے والا شخص سے بلابدنی پچپاس روپہ لینا تو سودی ملتے اور ملتے ہی سود چاہو ہوجا تا تو اس سے بہتر تو کئی ہے کہ بابری

<sup>(</sup>١) (هداية كتاب البيوع باب السلم ٣ ١٨ ط شركة علميه)

٧٠) هذا من كلام المفتى الإعظم مصيف هذا الكتاب

ط ین روپیہ لے لے اور اس بدنی کی صورت میں چونکہ مقروض کواپی حیثیت کود کھتے ہوئے یہ لیفین ہے کہ میں بہر صورت اس دو من تھی کووفت مقررہ پرادا کر دول گا تواس صورت میں تاہم ایک بھوی ہوئی صورت بین سلم کی جب بھی ہے۔ لہذا فریقین مذکور کی بنا پر ایسا معاملہ کرنا در ست ہے یا نہیں۔ نیز ایک پڑھا نکھا شخص کہتا بھی ہے کہ اگروفت مقررہ پر جنس معمودہ کو مقروض ادا کردے توالیا معاملہ کرنا جائز اور در ست نبال شرطیہ ہے کہ دو من تھی کووفت مقررہ پر ادا کردے۔دومری صورت یہ ہے کہ پچاس روپ لینے والا شخص برلی تو کرتا ہے گئی کووفت مقررہ پر ادا کردے۔دومری صورت یہ ہے کہ پچاس روپ لینے والا شخص بدلی تو کرتا ہے گئی کے دوم کی کووفت مقررہ پر ادا کردے۔دومری صورت یہ ہے کہ بین وفت پر وہ دام ادا کروں گاجو بدلی تو کرتا ہے گئی کے اوپر لیکن اس کی نبت روپیہ لینے وقت یہ بوتی ہے کہ میں وفت پر وہ دام ادا کروں گاجو دام دومن تھی کے بیاکائے گا تواس صورت کا تھم بھی بیان فرمایا جائے کہ شرعا گیا تھم ہے نقط المستفتی نب دام دومن تھی کے بیاکائے گا تواس صورت کا تھم بھی بیان فرمایا جائے کہ شرعا گیا تھم ہے نقط المستفتی نب

(جواب ۳۱) اگر کوئی رقم اس طور پرلی جائے کہ اس کے بدلہ میں قلال جنس اس نرخ سے قلال تاریخ و اداکر دول گا تو شرط تعیین قسم و صف و نرخ دوفت ادائیگی کے ساتھ یہ معاملہ جائز ہے۔ اس کو بی سلم سنتے ہیں (ا) اور وقت پر جنس ادانہ ہو تو دی ہوئی رقم واپس دین ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ دینا اور وائن کو لینا حرام نے اور زیادہ دینے کی شرط سے معاملہ کیا جائے تو معاملہ ہی ناجائز ہوگا (ا) اور معاملہ کرتے وقت قرض لینے والے کی نبیت اداء جنس کی نہ ہو بلکے بدنی قاعدہ مروجہ سے روپیہ اداکر نے کی ہو تواس کو یہ معاملہ کرنا جائز ہے ، فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ او بلک۔

# مویشی رکھوالی کے لئے دینا کہ ان کے بیجے آدھو آدھ تعقیم ہوں گے

(مسوال) ہمارے یہال چوپانوں کوئٹ پراس شرط پر دیتے ہیں کہ ان ہے جو پچے پیدا ہوں گے اس میں ہم آوصاتم کو دیدیا کریں گے یہ جائز نہیا جالمستفتی میا نجی نور محمر موضع نی صلع گوزگانوہ۔ (جواب ۴۴) اس طرح جانوروں کو بنا کہ ان کے پچوں میں ہے آو ھے پچے تم کو دیں گ ناجائز نے۔'''ا محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ ایہ'

### ابھی قرض لینا کہ غلہ کے موسم میں گندم دول گاہیع سلم ہے (الجمعیة مور خہ ۲ استمبر <u>۱۹۲۷</u>ء)

(مسوال) اگر زید عمروت پیتاں شرط پرئے کہ نلہ کی فصل پر غلہ اوا کروے گااوراس کا نرخ بھی

(٢)ولا يجوز لرب السلم شراء شي من المسلم اليه الى قوله بحكم الاقالة لقوله عليه السلام لا ناحذ الا سلمك او رأس مالك والدر المختار كتاب البيوع باب السلم ٥/ ٢١٩ ط. سعيد )

<sup>(</sup>١) روهو ) بيع آجل وهو المسلم فيدو بعاجل) وهو رأس المال وركنه ركن البيع وشرطه اى شروط صحته الني تذكر في العقد سبعة بيان جنس كبر و تمر و بيان تو ع كمسقى او بعلى ووصفه كجيد وردى وقدر واجل و بيان قدر راس السال و مكان الايفاء (تنوير الابصار مع درمختار كتاب البيوع باب بيع السلم ٥٠ ٩ ٠ ٣ ٠ ٢ ١ ٢ ٠ ٥ ٢ ١ ط. سعيد) مكان الايفاء (تنوير الابصار مع درمختار كتاب البيوع باب بيع السلم ٥٠ ٩ ٠ ٢ ١ ٢ ١ ٥ ٠ ٢ ١ ط. سعيد) مدين السلم شده من السلم الله الدول الدول الاقتالة اقدام عاد ما دول الدول الدو

٣١)دفع بقرة الى رجل على ان يعلفها وما يكون من اللس والسمن بينهما انصافا فالا جارة فاسادة ( عالمكيرية كتاب الاجارة الفصل الثالث قفيز الطحان ٤٠٥٠ طكوسه)

وہی ہو گاجواں وقت طے ہو جائے خواہ غلہ اواکرنے کے وقت نرخ کچھ ہی کیوں نہ ہو تو یہ بیع جائز ہے یا نہیں ؟ (جواب ۳۳) ہاں یہ بیع سلم کی صورت ہے اور بیٹ سلم اپنے شر الط کے ساتھ جائز ہے شر الط کی تعضیل کسی مقامی عالم سے دریافت کرلی جائے۔(''محمد کفانیت اللّٰہ نعفر لے'

> جع سلم میں ادائیگی کے وقت بھاؤمیں کی بیشی یاجنس کی تبدیلی کا حکم (الجمعیة مورخه ۱۲ جنوری کے ۱۹۲۶)

(سوال) ظہور علی نے پنڈت جی کو پانچ روپ قرضہ دیا ہے اور اقراریہ ہے کہ فی روپیہ دس سیر مسور نسل آنے پر لی جاوے گی تو فصل پر پنڈت جی کے پاس مسور نہیں ہوئی پنڈت جی و ظہور علی کا فیصلہ ہونا مقرر ہوا ہے کہ مسور کی جگہ پر گند م لی جاوے۔ جس قدر قیمت کی کل مسور ہے اس قیمت کی جس قدر گند م ہو پنڈ ت جی دینے کورانٹی بیں ظہور علی اس بارے میں شرعی تھکم معلوم کرنا جا ہتے ہیں ؟

دوسرے ظہور علی نے پنڈت جی کو دس روپیہ دیا ہے اور یہ اقرار ہے کہ ہم فی روپیہ وس سیر چنالیں گے۔ فعمل پر چنانہ ہونے سے ظہور علی و پنڈت جی کا یہ اقرار ہواہے کہ فصل پر جس قدر قیمت کے چنے ہیں اس قدر حساب لگاکر روپیہ لے لیا جائے۔اگر اقرار مذکور پر شریعت اجازت نہ دے تو کس طریقے ہے و سول کیا حال سے ؟

(جواب ۴۶) نظہور علی پنڈت جی کو مجبور کریں کہ وہ مسوراور چناجس بھاؤ کو بھی میٹے نظہور علی کو لا کر دے۔ نظبور علی کوئی دوسری جنس نہیں لے سکتے۔صرف مسوراور چنا بی لے سکتے ہیں۔اور پنڈت دونوں چیزیں دینی چاہئیں خواہبازارہے لا کردے۔البتہ نظہور علی اگر پنڈت کو مجبور کرنا نسیں چاہتے تواپنارو پہیہ واپس لے سکتے ہیں ظہور علی کے لئے دوئق صور تمیں ہیں یا موعودہ غلہ لیں یاجورو پہید دیا تھاوہ واپس لے لیں۔ (۱۰) محمد کفایت اللّٰہ نعفر لہ ،دبلی۔

بیعانہ دینے کے بعد مقررہ نرخ میں کمی بیشی ہوجائے تو نفع و نقصان پوراکرنے کی ایک صورت (سوال) ہم نے آج کے نرخ سے چاندی سونایااور کوئی چیز خرید کی اوراس چیز کی مقدار مقرر کر کے اس سے یہ طے کیا کہ یہ مال ہے تجھ سے مثلا ایک ممینہ یا بچھ کم وہیش دن مقرر کئے کہ اس تاریخ کولیں گے اس نے یہ بات منظور کر کے بیعانہ لے لیااور مال آج کے نرخ سے جو نرخ ہم نے منظور کر لیاہے ہمارے ذمہ صحیح ہو گیا۔ اب جب ہمارے مال لینے کی تاریخ آئی تواس دن کا نرخ ہم نے منظور کر لیاہے ہمارے ان کا نرخ میں جتنا نے این رقم ہم اس کو دیدیں اور مال نہیں لیس یا ہمارے مال لینے کی تاریخ آئی تواس دن کا نرخ نقصان ہو تا ہے اتنی رقم ہم اس کو دیدیں اور مال نہیں لیس یا ہمارے مال لینے کی تاریخ آئی تواس دن کا نرخ

ر ٩ ) وشروط صحبته التي تذكر في العقد سبعة والدر المحتار 'كتاب البيوع' باب السلم ٢١٤ هـ ، ٣١٤ ط ، سعيد اليَّن نُـ أُوره سورت؛ دِ جمالت أمن كـ درست مَيْن والله اعلم

 <sup>(</sup>٢) ولا يُجُوز ... .. شراء شئ من المسلم اليه الى قوله بحكم الا قالة لقوله عليه السلام لا تاخذ الا سلمك او رأس مالك الخزالدر المختار' كتاب البيوع' باب السلم ٥/ ٢١٩ ط س)

ہماری خرید سے زیادہ ہے۔ ہمیں اس مال کے لینے میں جتنا فائدہ ہو تاہے اتنی رقم ہم اس دوکا ندار سے لے لیں تو یہ نفع لینالور نقصان دینا جائز ہے یا نہیں ؟المستفتی حاجی محمد داؤد صاحب (بلیماران د بلی) (جو اب ۳۵) یہ صورت نفع لینے یا نقصان دینے کی جائز نہیں ہے۔ "محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'د بلی

## تیر هوال باب بیانش اور اوزان

شرعی گزاور توله کی مقدار

(سوال) شرعی گزاور انگریزی میں نیز تولہ اور انگریزی روپیہ میں کیا فرق ہے؟ المستفتی نمبر ۱۸۵ پروفیسر محمد طاہر صاحب ایم اے (ضلع میمن شکھ) ۲۶ جمادی اثبانی ۱۳۵ اور مراستمبر ۱۹۳۱ء مرحواب ۳۶ ) شرعی ذران نمبری گزئے ۸ پس کرہ کے برابر ہے '' اور انگریزی روپیہ کو تولہ قرار در ساب میں آسانی کے لئے بہتر ہے۔ورنہ تولہ کے اوزان ہر زمانہ اور ہر ملک میں مختلف رہ ہیں۔ ''افقط میم کفایت اللہ کان اللہ له دوبلی۔

## چود ھواں باب خرید و فرو خت کے لئے و کیل بنانا

دوسرے کے لئے خریدی گئی چیز پر نفع لینے کا حکم

(سوال) زید کواپی دکان کواسط بابر سے سامان خرید کر اانے کی اوراس کے لئے روپ کی ضرور سے نہ نہ بیت ہم کودیدوالہ اید بحر سے کہنا ہے گئے دی ہوئے دیں دو سامان خرید کر الاؤل گا تواس کی بلائی نبیت ہم کودیدوالہ گا اوراس پر ہم کو مبلغ پانچ روپ منافعہ کے دے دول گا۔ اوران روپیوں کی ادائیگی کی میعاد تین مینے قائم کر تاب اور کہنا ہے کہ یا توروزانہ لے لویا یک مشت تین مینے میں لے لینا بعض او قات زیدا پے شہر سے بھی سامان خرید اور کہنا ہو کہ متعلق کہنا ہے کہ مال بحر کے قبضے میں ویکر پھر خرید لیا کروں گا۔ اور اس پر پچھ منافع دے وہ کروں گا۔ اوراس کا مال بحر کے قبضے میں ویکر پھر خرید لیا کروں گا۔ اور اس پر پچھ منافع دے وہ کروں گا۔ اور اس پر پچھ منافع دے وہ کروں گا۔ اور اس پر پچھ منافع دے وہ کروں گا۔ اور اس پر پچھ منافع دے وہ کروں گا۔ اور اس پر پھھ منافع دے وہ کروں گا۔ اور اس پر پھھ منافع دے وہ کروں گا۔ اور اس پر پھھ منافع دے وہ کروں گا۔ اور اس پر پھھ منافع دے وہ کروں گا۔ اور اس پر پھھ منافع دے وہ کروں گا۔ اور اس پر پھھ منافع دے وہ کروں گا۔ اور اس پر پھھ منافع دے وہ کروں گا۔ اور اس پر پھھ منافع دے وہ کروں گا۔ اور کروں گاروں گا۔ اور کروں گا۔ اور کروں گا۔ کروں گا۔ کروں گا۔ اور کروں گا۔ کروں گار کروں گا۔ کروں گا۔ کروں گا۔ کروں گا۔ کروں گا۔ کروں گا۔ کروں گا۔

<sup>(</sup>۱) يَوْ تَلْدَاسُ سُورَتَ بَيْنَ أَنْفُ لَقَسَانَ وَيَتَاوُرُلِينَا رَبِائِ أَوْرُرُيَا حَرَامِ تِ جَيْمَاكَ رَوْالْجِيَّارُ مِنْ بِهِ كَانَ الْوَبَا هُوَ الْفَصْلُ الْخَالَى عَنَ الْعُوطِ ﴿ رَدُ الْمُحْتَارُ كَتَابُ الْبِيوْعَ أَبِابُ الْسَلَمِ ٥ / ٢٤٦ ظِ . سَعِيدٍ ﴾

٢١) شن أنزه برح أن يا انعارها تأكازه تاب أوريه الحريزي أنز كانسف ب (جواهو الفقه لمفتى محمد شفيع ٢٠٨٠١)

<sup>(</sup> ٣ ) اور اس دور میں اٹھریزی چید کی چیلن ختم ہو چیل ہے تکر تولئے کاو زن ما شد سے کیا جاتا ہے لورا کیک تولیہ ( ١٣ ) ماشے تازو تاہیے فیروز اللغات

اجواب ۴۷) اگر زید بحرے روپیہ قرض نہیں لیتابات بحرکے روپ سے مال بحرک کے فحرید تا ہوا اور مخود سے مال بحرک کے فحرید تا ہوا ہو ہو سے بیتا ہو اس بر اور اللہ کا مالک بحر بود سے بیتا ہو جائے ہو ہے۔ ''اور مال کا مالک بحر بوجائے گااس کے بعد آئر زیدائی مال کو بحر سے اپنے لئے فرید کے دریا کے منافع دیدے تو یہ جائز : و کا اس کے بعد آئر زیدائی مال کو بحر سے اپنی میں ابطے کرلیں وہ جائز ہوگی۔ لیکن آگر زید مال نہ فریدے تو بھر کو اس بر جبر کرنے کا حق نہ ہوگا۔ ''امحد کفایت اللہ و بلی

#### پندر ہواں باب متفر قات

(۱) قر آن کریم کوبغر ض تجارت یجنے کا تحکم

(۲) قر آن کریم کویارہ یارہ کر کیے جھپوانا

(٣) قرآن ياك كورتُّك تمرّ نے كا حكم ً

(سوال) (۱) قرآن کریم کی طبع ونشر غیر مسلم اقوام کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہئے آگر کوئی مسلم کمپنی یا کوئی بنگ مسلم ایساکام اپنے ہاتھ میں لے تولوگوں کو اس بستی کا مشکور ہونا چاہئے۔ لیکن اس بستی کو قرآن کریم کو آیک مال شہارت تصور نہ کرنا چاہئے۔ ہاں اس کے متعلق جس قدر مصارف خواہ کثیر یا قلیل ہوں انکوہ صول کرنا ہر گز ہر گز جائز نہیں ہے۔ جورو پید بطور منافع اس طرت سے ماحمل برگر ہر گز جائز نہیں ہے۔ جورو پید بطور منافع اس طرت سے ماحمل برگر ہر گر ایسے منافع کے جھے داران بھی جائز رو پید حاصل نہیں کرتے ہوگا۔ وہ ناجائز ہیں ہے کہ اس منافع ہے پر بہیز کیا جاؤے۔ عوام کو عموماً اور امراء کو خصوصا۔

(۲) قرآن کریم کو حصه حصه کرکے (مثلاً پنج سوره میازوه سوره نینروه سوره) چیپواناورست به آلیا اس طرح قرآن کریم کاپارپاره ،و جانے کا ندایشه شیں ہے ؟ جھے یقین ہے که قرآن کریم کی حفاظت کاذه وار خوداللہ کریم ہے۔ (۳) قرآن کریم کا بیشت رنگ و غیره کرنا که نظر میں اس کی سورت مزین بواور ، وجوده زمانه کے بھی مطابق ہے تو یہ کمال تک درست ہے ؟المستفتی نمبر ۱۳۵۱ محمد برکت ملی صاحب سب آنگ پنشز (جالند هر) سمذی الحجہ ۱۳۵۵ افروری کے ۱۹۳۲ء۔

(جو اب ٣٨) (1)مصاحف مطبوعه یا قلمی مالک کی ملک ہیں اور وہ ان کو بیغ کر کتے ہیں اور ان کی تنجار ت

ر ٧) لو وكله شراء شي بغير عيناً فالشراء للوكيل الآادا نواه للمؤكل اوالشراء بماله اي مال المؤكل، رد المحار كناب الوكالة ٥/ ١٥ هـ معيد )

ر ١) العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والسباني رقواعد الفقه ص ٩٦ ط صدف ببلشرر). وقد المسرور والمدرور المعاني المراكز المراكز والمراكز والمراكز والمراكز والمراكز والمراكز والمراكز والمراكز والم

<sup>(</sup>٣) لما في الدر" فلو اكره يقتل او ضرب شديد او حبس حتى باع اواشترى اواقر اوآخر فسح ما عقد اوامضى لا<sup>ن</sup> الاكراه الملجي وغيرالملجي بعد مان الرضى و الرضى شرط لصحة هذه العقود وكذا الصحة الا قرار الخ( الدر السختار) كتاب الاكراد ٦ - ١٣٠ ط،سعيد )

ممنوع ہونے کی بھی کوئی وجہ نہیں اور قرآن مجید کی طبع اور نشر اور تجارت سے نفع حاصل کرنا ہائز ہے۔ (۲) حصہ حصہ کرکے شائع کرنا مباح ہے اور بغر نس تعلیم پچول کے لئے پار ہ پارہ کرکے جیعا پنا بھی مفید ہے۔ اور سلفا اور خلفا معمول میہ ہے اور ۳) میہ صورت خلاف اونی ہے لیکن اگر غرض قرآن مجید کی عظمت واحترام ہو تو مباح ہے۔ (۲) محمد کفایت اللہ کان انڈرلہ نو بلی

غله کی شجارت کا <sup>حکم</sup>

(الممعية مورجه ٢٨جولاني ١٩٣٤)

(سوال) تلد کی تجارت جائزے یا، خائز؟

(جواب ٣٩) نلد کی تجارت جائزے۔ بلعد انسان اور حیوانات کے لئے حصول نفذامیں آسانی پیدا کرنے کی نبیت سے ہو تو موجب اجر ہے۔ '' ہاں احتکار مکروہ ہے اس کے معنی بدیبی کہ جب کہ مخلوق کو غلہ کی حاجت ہوائیے وقت کوئی نبلد روک رکھیا وہ جو نفع ملنے کے زیادہ گرال قیمت پر غلہ فروخت کرنے کے ارادہ سے بند کر لے اور مخلوق کواس سے مالی اور جسمانی تکایف بہنچ تو یہ فعل ناجائز ہے۔ ''

محمر كفايت الله كان الله له

 <sup>(</sup>٩) وعن ابن عباس الله سنل عن اجرة كتابة المصحف فقال الاباس الما هم مصورون والهم الما ياكلون من عمل ابديهم
 رواه رزين (مشكوة شريف كتاب البيوع باب الكسب مطلب الحلال ج٩٠٧)

 <sup>(</sup>۲) و جاز تحلية المصحف لما فيه من تعظيمه كما في نقش المسجد و تعشيره و نقطه اى اظهار اعرابه و به يحصل الرفق جدا خصوصاً للعجم (الدرالمختار "كتاب الحظر والا باحة" ٣٨٦/٦ ط اسعيد)

 <sup>(</sup>٣) موجب البراوك في ما مت به ب كرامول الله ﷺ في مؤ" التاجر الصدوق الامين مع النبين والصديقين والشهداء"
 (ترمذي كتاب البيوع ١٩/٩ كل سعيد)

 <sup>(</sup>٤) قال عليه الصلاة والسلام " من احتكر طعاما اربعين يوما يريد به الغلاء فقد برئ من الله و برئ الله منه رواه رزين رمشكوة ١/ ١ ٥٦)

# كتاب الربوا

# پہلاباب بینک کے معاملات

کفار کے بینکول سے سود لینے کا تھم

(سوال) کفار وگور نمنٹ بینک میں روپیہ جمع کرانااور سود لینا جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز ہے تو کیول؟ اور جواز کے کیاد لائل ہیں اور جواز کی صورت میں آیات صریحہ واحادیث صحیحہ محر مات رہوا کے کیا معنی ہیں اور ال کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ جب کہ ان میں صراحت انتاعی تھم موجود ہے۔ کیاروایات فقہ جن سے جواز کا استد لال کیا جاتا ہے نص قر آئی کی معارض یا مخصص ہو سکتی ہیں۔ اور کیا ہندوستان کے دار الاسلام ہوئے میں شک ہے جب کہ اس میں حدود کے علاوہ جن کارواج آج کل بلاد اسلامیہ میں بھی نہیں جملہ احکام شر عیہ بلامز احمت نافذ العمل ہیں جمیواتو جروا' المستفتی عبد الکریم از سونی پت

(جواب ، ع) گور نمنٹ کے بیعول میں روپیہ جمع کرنا ناجائزہ۔ کیونکہ اس سے فریق محارب کی امداد ہوتی ہے اور محاربین کو تقویت پہنچی ہے۔ جمع شدہ روپ کوواپس لیناچا ہئے اور اس کا سود بھی لے لیناچا ہئے کیونکہ سود ان کے پاس چھوڑ دینے سے اسلام کو یہ نقصان پہنچا ہے کہ وہ سود کاروپیہ مسیحی مشنر یول کو تبلیغ مسیحیت کے لئے دیاجا تاہے اور وہ اس سے اسلام کے خلاف جماد کرتے ہیں۔ (انسود لینے کے بعد اگر سود کے روپ کو محتاج مسکین کو دیدیا جائے تو کسی فتم کا کھٹکا نہیں۔ (ان اور خود خرج کیا جائے تو جو علماء ہندوستان کو دار الحرب سمجھتے ہیں انکے نزدیک جائز ہے۔ (انہ ہندوستان وار الاسلام ہے یادار الحرب اس میں عرصے ہے اختلاف چلاآتا

<sup>(</sup>١) قال الله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان (سورة ماندة ب ٦ آيت ٢)

 <sup>(</sup>۲) لو مات الرجل و كسبه من بيع البازق اوالظلم اواخذ الرشوة يتورع الورثة ولا ياخذون منه شينا وهو اولى و يردونها على اربابها أن عرفرهم والا تصدقوا بها لان سبيل الكسب الخبيث التصدق أذا تعذر الرد على صاحبه (رد المحتار كناب الحظر والا باحة ٦/ ٣٨٥ ط ، سعيد )

<sup>(</sup>٣) ولا ربابين حربي و مسلم مستامل ولو بعقد فاسد او قمار ثمه لان ماله ثمة مباح فيحل برضاه (الدرالمختار' كتا ب البيوع' باب الربا ٥/ ١٨٦ ط .سعيد)

<sup>(</sup>نوٹ) صفی معلنہ سے لیکر صفی ۱۸۸ تک ایک ہی مسئلہ (کہ بینک سے سودی رقم لی جائے اور اس رقم کو غرباء و مساکیین پر خرج کیا جائے تو بہتر ہے ور نہ بیرر قم مسجی تبلیغ کے لئے استعمال ہوگی ہو تھیجے نہیں ہے )بار بار آر ہاہے جس کے لئے ہم نے تکر ار عبارت کے جائے صن ف س ۱۹۹ حوالہ نمبر ۲ کار مزاختیار کیا ہے بس اس پر اکتفاکیا جائے۔ حوالہ نمبر ۲ کار مزاختیار کیا ہے بس اس پر اکتفاکیا جائے۔

#### ہے اور اب '' توا قرب الی الصواب یہی ہے کہ دار الحرب ہی ہے۔ واللہ اعلم جمحمہ کفایت اللہ غفر لہ ' دہلی

#### مسجد کی رقم پر سود لینا

(مسوال) چونکه مسلمانوں میں معتمد علیہ امین کا ملناد شوار تھااس لئے سورتی جامع مسجد رنگون کاروپیہ سر کار ی بینک میں (محفوظ رہنے کی غرض ہے نہ کہ سود حاصل کرنے کی غرض ہے) جمع کر دیا گیا۔ جس کی تعداد تقریباً ایک لا کھ روپیہ ہوگی جس کی وجہ ہے بینک اپنے قاعدہ کے مطابق سود قرار دیکر اندازا بھساب تمین حیار سورو پہیہ ماہوار ہر سال مسجد کواد اکر ناجا ہتاہے۔ نیکن ٹرسٹیان مسجد نے سود سمجھ کر بھی اس روپ کولینا پہند نہیں کیا۔ بابحہ سر کاری بینک نے ہمیشہ اس کو اپنے اغراض و مقاصد کی جمکیل میں صرف کیا' پس دریافت طاب بہ ہے کہ جب یقینا یہ غیر مسلمین ان رقوم متروکہ کو اصول اسلام کے متضاد مقاصد میں صرف کر دیتے ہیں تو اگر چہ بیہ لوگ اس روپ کو سود کے نام ہے نامز د کرتے ہیں کیکن نرسٹیان مسجد اس کو سوداعتفاد نہ کریں بلحہ عطيه رضامندى خيال كركے اس كو وصول كرليں اور خدام واعظين مسجد نذ كوروغير وپر تمام اعمال و كمال صرف کردیں تو شرعاً جائز ہو گایا نہیں ؟ مکرر عرض بہ ہے کہ سوال معروضہ بالامیں بیہ ظاہر کیا گیاہے کہ معتمد علیہ امین کا ملناد شوار تھادراصل میہ بات نہیں ہے بائحہ ایک سابقہ مقدمہ متعلقہ مسجد بنرا کے بعد گور نمنٹ کے فیصلے کے مطابق ٹرسٹیان مسجد مجبور ہیں کہ ایک ہزار روپے سے زائدر قم بینک میں جمع کردیں۔فقط المستفتی حاجی واؤد ہاشم صاحب نمبر ۸ مهمر چنٹ اسٹریٹ شرر نگون (برما) ۲۱ربیع الثانی و <u>۳۳ ا</u>ھ

(جواب ٤١) سر كارى بينك كوامين سمجھنااور اتنى برى بيش قدرر قم اس كو ديناجس سے وہ برے برے فا کدے حاصل کرے ناجا کڑے۔ مسلمانوں کو واجب ہے کہ وہ اس قشم کے تعلقات سر کار کے ساتھ نہ رکھیں جن ہے اس کو بیش قدر امداد اور فائدہ حاصل ہو لیکن اگر کوئی سخت مجبوری ہو (جیسی کہ سوال کے آخر میں ظاہر کی گئی ہے) تواس مجبوری کوزائل کرنے کی پوری کو شش کریں اور زوال مجبوری تک جور قم کہ سود کی ہینک دیتا ہے اسے وصول کرلیں اور احتیاطا اس رقم کو غریب اور نادار مسلمانوں کی ضروریات ہیں مسجد کی جانب سے خرج کر دیں۔ <sup>60</sup> فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ '

بینک میں سودی حساب کتاب کی ملاز مت کا حکم

(سوالل) بینک کی وہ ملازمت جس میں سود کا حساب کتاب و عملدر آمدوصول باقی کرنا پڑتا ہے بیہ ملاز مت اہل اسلام کے لئے جائز ہے یا نہیں ؟ المستفتی محمہ یوسف تھانوی اجمیری دروازہ د ہلی' مور خہ سے ارمضان المبارك توم سلاهه

(جواب ٤٧) سركارى ينك كى ملاز متاس حيثيت سے كه اس ميں سودى كاروبار ہوتا ہے ناجائز نہيں ہے۔

<sup>(</sup>١) بي فتوئ تقريبًا ١٩٢٣ء كابيد (حفيظ الرحمن واصف) (١) لان سبيل الكسب الحبيث التصدق اذا تعذر الرد على صاحبه ( رد المحتار ' كتاب الحظر والاباحة ٦ - ٣٨٥ ط س)

کیونکہ بحالت موجودہ گور نمنٹ برطانیہ محارب اور ہندوستان دار الحرب ہے اور اس میں گور نمنٹ سے سودلینا ناجائز نمیں ہے۔ (الکیکن سرکاری پینکول میں قصدار و پیہ جمع کرنا اور اس ذریعے سے ایک قتم کی امداد پنجانی درست نمیں۔ (") فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دبلی

#### عیسائی مبلغین پر خرج ہونے کے خدشہ کی وجہ سے سودلینا

(سوال) ایک مسلمان اپنارہ پیے بینک میں اس غرض ہے جمع کرتاہے کہ روپیہ محفوظ رہے سود لینااس کا مقصود نمیں مگر بینک کے قاعدہ کے مطابق ہم صورت اس روپے پر سود دیاجا تاہے اگر روپیہ جمع کرنے والاوہ رقم نمیں لیتاہے تووہ عیسائی مبلغین اور دوسرے غیر مسلم اداروں کو دیدی جاتی ہے جس سے وہ اپنے مقاصد کی تبلیغ میں مدد لیتے ہیں ایک صورت میں کیا کرناچاہئے ؟ المستفتی نمبر ۵۰ مکیم ذکی احمد خان و بی ۱۹ جمادی الاخری سے ساچہ مطابق ۱۰ کتوبر سے ۱۹۳۰ء

(جواب ٤٣) جب كه به نيت حفاظت سركارى بينك ياسيونگ بينك ميں روپيد جمع كيا گيا ہو تواس كا سود بينك ہے وصول كرليما چا بئے كيونكه وصول نه كرنے كى صورت ميں وہ سودكى رقم تبليغ مسحيت ميں خرج ہوتى ہے اور اس كے ذريعہ ہے اسلام كے فرزندوں كو مرتد بنايا جاتا ہے۔ (") بينك ہے وصول كركے اس رقم كو قومى اور رفاہ عامہ كے كا موں ميں بہ نيت رفع وبال خرج كردينا چا بئے ۔ (")محمد كفايت الله كان الله له 'و بلى

#### سيونگ بينك 'ڈاکخانه کيش سر ٹيفکيٹ پر سودلينا

(سوال) جو سود ہندوستانی اور انگریزی بینک ان رقوم پراداکرتے ہیں جوان کے پاس جمع کی جاتی ہیں ایساسود حرام ہے یا جائز؟ یا ایساسود ہینک میں چھوڑ دیا جائے اور ترک کر دیا جائے سود جو سیونگ ڈاکخانداداکر تاہے اس کی صلت اور حرمت کا کیا تھم ہے ؟ سود کیش سر فیفلیٹ ودیگر قرضوں پر گور نمنٹ اداکرتی ہے اس کالینا حرام ہے یا جائز؟ بینوا تو جروا المستفتی نمبر اوا مولوی عبداللہ ایدوکیٹ پنڈی کھیپ ضلع افک ۲ اشوال سوسیا ہے یا جائز؟ بینوا تو جروا المستفتی نمبر اوا مولوی عبداللہ ایدوکیٹ پنڈی کھیپ ضلع افک ۲ اشوال سوسیا ہے کا جنوری سی سولا

(جواب ٤٤) سيونگ بينك 'وُاكنانه 'كيش 'سر ميفكيث 'سر كارى بينك اور قر ضول ہے گور نمنث جو سود

<sup>(</sup>١) ولا ربابين حربي ومسلم ثمة لان ماله مباح فيحل برضاه مطلقاً بلاعذرٍ ( درمختار كتاب اليوع باب الربا ٥/ ١٨٦ ط، سعيد )

 <sup>(</sup>۲) واتفقوا على أنه لا يفاوى بنساء وصبيان و خيل و سلاح الا لضرورة .... وفي الشامية قوله و خيل و سلاح اى
اذا اخذنا منهم قطلبو المفاواة بمال لم يجز أن نفعل لان فيه تقو ية يختص بالقتال الخ الدرالمختار اباب الغنيمة ٤٪ ١٣٩
 ط ، سعيد )

<sup>(</sup>٣) لو مات الرجل و كسبه من بيع البازق اوالظلم اواخذ الرشوة يتورع الورثة ولا ياخذون شيئاً وهو اولى و يردونها على اربايها ان عرفوهم والا تصدقوا بها لان سبيل الخبيث التصد ق اذا تعذر الرد على صاحبه ( رد المحتار' كتاب الحظر والاباحة فصل في البيع ٣٨٥/٦)

<sup>(</sup>٤) (ايضاً بحواله سابق نمبر ٢ ص ٢٥)

دیت ہے ہیں سب و صول کر ایا جائے اور اس کور فاہ عام کے کا مول پر خرج کیا جائے۔ ''یا تو ان چیزوں میں روپیہ جمع نہ کیا جائے ہے مجمع نہ کیا جائے ہے۔ مگر نہ تو جمع کرنے میں غرض سخصیل سوء محمع نہ کیا جائے ہے اس کا سود و صول کرنے کی اجازت اس بناء پر ہے کہ صاحب رقم اگر مود و صول کرنے کی اجازت اس بناء پر ہے کہ صاحب رقم اگر سود و صول نہ کرے تو وہ سود مسیحی مشنر اول کو دیدیا جاتا ہے اور تبلیغ مسیحیت میں اس سے کام ایا جاتا ہے۔ '''
مود و صول نہ کرے تو وہ سود مسیحی مشنر اول کو دیدیا جاتا ہے اور تبلیغ مسیحیت میں اس سے کام ایا جاتا ہے۔ '''

کیاسودی رقم 'وینی تعلیم 'رفاه عام اور مسلمان فقر اء پر خرج کی جاسکتی ہے

(سوال) میں نے گور نمنٹ ڈاکنانہ سے کیش مر ٹیفلیٹ پانچ سالہ خریدے ہیں کیش سر ٹیفلیٹ کا مطلب یہ ہے کہ گور نمنٹ ہم سے ایک خاص میعاد (مثانیا پی سال) کے لئے روپیہ لیتی ہے اور یہ سعابہ ، آبی ہے کہ اس سے زائد مقررہ رقم پانچ سال بعد واپس کردے گی۔ سود کاذکر اس معابدہ میں نہیں ہے تواس معابدہ کی آمدنی جس میں سود کاذکر اس معابدہ میں نہیں ہے تواس معابدہ کی آمدنی جس میں سود کاذکر اس معابدہ میں نہیں ہے تواس معابدہ کی آمدنی جس میں سود کاذکر نہ ہوا ہے صرف میں الا سکتے ہیں یا نہیں ؟اگر اپنے صرف میں نہیں ہے تا ہیں ہے تواسلامی پر ائمری مدرسے میں جس میں دینیات کی تعلیم ہوتی ہو خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں ۔ نیز خاص دینی تعلیم پر یاغر بیول کی امداد پر یا مسلمانول کے قرض کی اوائیگی پر خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں ؟ المستفتی نہم تعلیم پر یاغر بیول کی امداد پر یا مسلمانول کے قرض کی اوائیگی پر خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں ؟ المستفتی نہم تعلیم پر یاغر بیول کی امداد پر یا مسلمانول کے قرض کی اوائیگی پر خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں ؟ المستفتی نہم تعلیم پر یاغر بیول کی امداد پر یا مسلمانوں کے قرض کی اوائیگی پر خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں ؟ المستفتی نہم تعلیم پر یاغر بیول کی امداد پر یا مسلمانوں کے قرض کی اوائیگی پر خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں ؟ المستفتی نہم تعلیم پر یاغر بیول کی امداد پر یا معان میں اس کی اوائیگی پر خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں ؟ المستفتی نہم سوری کا کر اس کی اوائی کی اور کی اور کی کر کیا تھیں ؟ المستفتی نہم کر سالم کا کر کی کی کر سکتے ہیں یا نہیں ؟ المستفتی نہ کر کی کر سکتے ہیں یا نہیں ؟ المستفتی نہ کر بی کر کی کر سکتے ہیں یا نہیں کی کر کی کر سکتے ہیں یا نہیں کی کر سکتا ہو کر کی کر سکتی کی کر سکتا ہوں کی کر سکتا ہو کر سکتا ہے کر سکتا ہوں کی کر سکتا ہوں کی کر سکتا ہو کر سکتا ہوں کی کر سکتا ہو کر سکتا ہوں کی کر سکتا ہوں کی کر سکتا ہوں کر سکتا ہو کر سکتا ہوں کی کر سکتا ہوں کی کر سکتا ہوں کی کر سکتا ہوں کر سکتا ہوں کی کر سکتا ہوں کر سکتا ہوں

(جواب 2) ڈاکخانہ کے سیونگ بینک اور کیش سر عیفکیٹ پر جور قم اصل رقم سے زیادہ ملتی ہوہ ہود کی ہے۔ خواہ اس کانام سودر کھا گیا ہو یا نہیں۔ ''' مگر ڈاکخانہ سے اور حکومت کے کیش سر عیفکیٹ سے سود کی رقم وصول کر کے مساکین وغیرہ پر قرضدار مسلمانوں کے قرضہ کی ادائیگی پر تعلیم (پرائمری یاد بینیات) پر اور ہر رفاہ عام کے کام پر خرج کیا جاسکتا ہے۔ ''محمد کھا یت اللہ کان اللہ لہ'

#### سودی کاروباروالے بینکول میں تنجارت کرنا

(مسوال ) بیٹکول سے تجارتی کاروبار کرنا جن کامعاملہ سودی کاروبار پر ہے درست ہے یا شیں ؟ جالانکہ فی زمانہ غیر ملکی تجارت بغیر بیٹکول کے غیر ممکن ہے۔المستفتی نمبر ۲۷ مالو محمد عبدالجبار (رنگون) ۱۰ سفر سمرہ سلاھ مامئی ۱۹۳۵ء

(جواب ؟ ٤) غیر ملکی بینحول سے کاروبار تجارت کرنااس بناپر جائز ہو سکتا ہے کہ وہ اہل حرب کے بینک اور دار الحرب میں قائم ہیں۔ شریعت نے تجارتی اور غیر تجارتی سود کا کوئی فرق نہیں کیا ہے۔ لیکن دارالا سلام اور دار الحرب کا فرق کیا گیا ہے ہیں مسلمان مجبوری کی حالت میں ان بینحوں سے کاروبار کریں جن میں سود لینایادینا

<sup>(</sup>١) ( ايضاً بحواله سابق نمبر ٢ ص ٩٥)

<sup>(</sup>٢) ( ايضاً) (٣) ( ايضاً)

<sup>(</sup>٣)کیونکہ سے زائد رقم بغیر کی عوش کے ال ری ہے وفی رد المحتار الربا ہو الفضل الخالی عن العوض (رد المحتار اباب المتفرقات ٥/ ٢٤١ ط، سعید )

پڑے توبیہ وجہ عذر ہو سکتاہے۔ (۱)

سودی رقم استعال کرنے کا تھلم

رسوال) بینک کاسود کھانا خصوصاً کو آپریٹوبینک جو گورنمنٹ کی طرف سے پانچے سویابر اررو بیا کا سرمایہ فی روپیدا کی سرمایہ فی روپیدا کے اس کے ہاتھ روپیدا کی سود ماہانہ مقرر کر کے چندا شخاص کو ممبر کر کے فی کس ایک روپیدو صول کر کے ان کے ہاتھ سیر دکیا جاتا ہے وہ اس روپ کو کچھ زیادہ سود پر قرض دیتے ہیں۔المستفتی نمبر ۵۱۵ محمد مقدس (ضلع سیر دکیا جاتا ہے وہ اشانی سرم سالت کے جولائی ہے 191ء

(جواب ۷۶) سر کاری بینحوں کاسود بینحوں ہے وصول کرلینااوراس کو فقراء و مساکیین پر خرج کردینا جائز ہے۔'''کو آپرینو بینحوں کی شرکت اور ممبر کاوراس کے سودی کاروبار ہے مسلمانوں کو پچنالازم ہے۔'''محمر کفایت اللّٰد کان اللّٰد لہ ، دہلی

مسجد یامدر سه والی آمدنی پر ملنے والے سود کو طلبہ پر خرج کرنا (سوال) آمدنی موقوفہ مدرسہ یام جربینک میں جمع کی جاتی ہے۔ اوراس پربینک سے سود ملتا ہے وہ سود وہال سے لے ایا جاتا ہے۔ اس کا مصرف کیا ہے آیاد صول کر کے وہیں اصل میں جمع کر دیا جائے یا طلبہ و مساکین پر خری کر دیا جائے ؟ المستفتی نمبر ١٦٩٩ مولانا شوکت تگینہ صلع مجنور ۱۶ جمادی الاول ۱۳۵۳ میں اسکست ۱۹۳۵ء کردیا جائے ؟ المستفتی نمبر ١٦٩٩ مولانا شوکت تگینہ صلع مجنور ۱۹۳۰ میں مسجد یامدرسے کاروپیہ (جو اب ۴۵) اگر کوئی امانت دار اور معتمد مسلمان بہم نہ پہنچ سکے توالی صورت میں مسجد یامدرسے کاروپیہ بینک میں رکھنا جائز ہے۔ ("اوراس کا سود کیکر مسکمین طلبہ پر خرج کردیا جائے تو جائز ہے۔ ("اوراس کا سود کیکر مسکمین طلبہ پر خرج کردیا جائے تو جائز ہے۔ (گارت الله کان لله له

بینک میں رقم اور پیمہ کے ذریعے منافع حاصل کرنے اور استعال میں لانے کا تھکم (سوال) (۱) میر اروپیہ ڈاکخانہ کے سیونگ بینک میں جمع ہے اور اس کا سود لینامیں حرام سمجھتا ہوں۔ اگر نہ لوں تو وہی سودی روپیہ اسلام کے خلاف تبلیغ ندا جب میں جاتا ہے اس سود کومیں کیا کروں ؟(۲) کیا ایسے سود کاروپیہ لیکر غریب و فادار مسکین مسلمانوں پریامسلمان قرض داروں کے قرضے کی اوائیگی میں خرج کر سکتا ،وں اور غیر مسلم جوامداد کا مستحق ہو دے سکتا ہوں یا نہیں ؟(۳) میر اروپیہ امہیر بل بینک میں جمع ہے جو

 <sup>(</sup>١) لاربا بين حربي و مسلم مستا من ولو بعقد فاسد او قمارثمة لان ماله ثمة مباح فيحل برضاه (الدر المختار ٥ ١٨٦ ط، سعيد)

٢٠) (ايضا بحواله سابق نمبر ٢ ص ٦٥)

<sup>،</sup> ٣ ، لعن رسول الله ﷺ آكل الربا و مؤكله و شاهديه وكاتبه او كما قال ( ابوداؤد شريف ١٩٧/٢ ط مكتبه امداديه ملتان ) ر ٢ ) قال تعالى. فمن اضطر في مخمصة غير منجانف لاثم فان الله غفور رحيم; ب٢ ماندة آيت ٣)

اب سرکاری بینک ہو گیاہے کیااس کے واسطے بھی وہی تھی شرعی ہے جو ڈاکخانہ کے سود کے واسطے ہے ؟ (۳)
میرارو پید کسی ایسے بینک میں جمع ہے جس کے فیل ہو جانے سے رو پید مارے جانے کایا کم ملنے کاامکان ہے تو
اس کے سود لینے کا کیا تھی ہے۔ لیعنی میں اس بینک کے نفع نقصان میں شریک ہوں (۵) میں نے الا نف
انشورنس کمپنی میں اپنی زندگی ایک بزار روپے میں انشور ڈکرائی ہے میرایہ فعل اس لئے ہے کہ میرے
مرنے کے بعد پیماندگان کو گداگری نہ کرنی پڑے اور کچھ ونوں سمولت رہے یہ کمپنی مجھ کوایک بزار روپیہ می
سود کے واپس کرے گی اس کا سود لینا کیا ہے آگریہ کمپنی بھی فیل ہو جائے تواصل رقم کا خطرہ ہے۔ المستفتی
نبر ۲۵ ے عبد العلیم خان (میرشھ) ۲۵ ذیقعدہ سم سے افروری ۱۳۹۱ء

(جواب 83) جمع شده رقم کاسود لے لیناچاہئے۔ ("(۲) اور ڈاکخانہ سے وصول کر کے اس کو غرباہ مساکین تھیموں بیواؤں پر خرچ کردیناچاہئے۔ ("(۳) مسلمان مختاج کودینالور مسلمان قرضدار کے قرضے ہیں دینالور غیر مسلم مختاج کودیناچاہئے۔ (") امپریل بینک اور ڈاکخانہ کے سود کا ایک بی تھم ہے (۵) اس کا تھم بھی وہ ب ہا نشور نس سے ملی ہوئی رقم پسماندول کو اپنے خرج میں النابھی درست ہوگا۔ (") محمد کفایت اللہ کان اللہ لد۔ (جو اب ۵۰) (۸۳۳) بندوستان دارالحرب ہے اس میں غیر مسلم سے سودی معاملات کرنے کی الاحت ہے (دفتراء طلباء کے میونگ بینک سے سودگی رقم وصول کرنی جائے اور غرباہ فقراء طلباء کے مصارف میں خرچ کردی جائے۔ (")محمد کفایت اللہ

(١) (ايضاً بحواله سابق نمبر ٢ ص ٥٠)

<sup>(</sup>۲) کیونکہ نہ لینے کی صورت میں مسل مشر ہوں پر فری کے جائیں کے اور قرآن پاک میں برے کا مول کی معاونت سے رو کا کیا ہے فال تعالیٰ: ولا تعاونوا علی الاثیہ والعدوان ( سورة مائدة پارہ ٦ آیت ٢)

<sup>(</sup>٣) ( ايضاً بحواله سابق نمبر ٢ ص ٧٥ )

<sup>(</sup>٣) كيونك إصلى الكول تك بخنجانا عمكن ب اورائي صورت بين تواب كي نيت كئه يغير الكوديا جاسكتا به وفي رد المحتار ا بردو نها على اربابها أن عرفوهم والا تصدقوابها لان سبيل الكسب الخبيث التصدق أذ انعذر الرد على صاحبه ( رد المحتار اكتاب الحظر والا باحة ٦/ ٣٨٥ ،

<sup>(</sup>٦) (ايضاً بحواله سابق نمبر ٢ ص ١٥٥)

غیر مسلموں سے منافع لینا۔

(سوال) سیونگ بینک اور غیر مسلمول سے منافع لینا جائز ہے یا نہیں اور مسلمانوں سے سود لینا کیساہے؟ المستفتی نمبر ۷۸ محرر مضان (ضلع لاکل پور) ۲۵ محرم ۵۵ سیاھ مطابق ۱۹۳۸ء المستفتی نمبر ۷۸ محرر مضان (ضلع لاکل پور) ۲۵ محرم ۵۵ سیاھ مطابق ۱۹۳۸ء (جواب ۵) سیونگ بینک کا حاصل کردہ منافعہ اور غیر مسلم سے حاصل کردہ منافعہ اسپنے مصارف میں لا سکتا ہے لیکن نواب کے کا مول میں خرج نہ کرنا بہتر ہے ''ہندہ ستان کے دارالحرب ہونے کی صورت میں بھی مسلمانوں سے سود لینا جائز نہیں۔ ''محمد کفایت اللہ کان اللہ لاء'

#### سود کی رقم سود کی شکل میں واپس کرنا

(سوال) زیرتاجرہ بورپ سے مال منگواتا ہے امال کی ہندیال بینک میں آتی ہیں اگر ہندی کارو پیہ قبل از میعاد بینک کو اوائر دیا جائے توبینک قبل از میعاد کی اوائیگی پر سود دیتا ہے 'زید سودی رقم کو اپنے صرف میں نمیں لاتا ہے بلعد علیحدہ رکھتا ہے 'بعض ہندیال ایس بھی ہوتی ہیں جن پر بینک سود لیتا ہے زید جو بینک کو سود اداکر تا ہے تواہی مال میں سے نمیں 'بلعد وہ مال سودی جو اس کوبینک سے ملاتھا اور وہ علیحدہ رکھ دیا تھا اس میں سے دیتا ہے کیا یہ طریقہ جائز ہے ؟ (۲) سودی مال کن اوگول پر تقشیم کرنا جائز ہے ؟ المستفتی نمبر میں صدربازار دبلی ۲۲ بیع الاول ۱۳۵۵ میں ۲۳ می الامی اور الی صدربازار دبلی ۲۲ بیع الاول ۱۳۵۵ میں ۲۳ می الامی الامی الامی اللہ ۱۳۵۵ میں اللہ ۱۳۵۵ میں سودی میں اللہ ۱۳۵۵ میں سودی میں سودی مال کن اوگول پر تقشیم کرنا جائز ہے ؟ المستفتی نمبر ۱۳۵۹ میں صدربازار دبلی ۲۰ بیع الاول ۱۳۵۵ میں ۱۳۵۸ می ۱۹۳۹

(جواب ۷۴) زیداس رقم کو جو بینک ہے حاصل کی ہے اس رقم میں دے سکتا ہے جو بینک کو دینی پڑے۔''' اس طرح سود کی رقم کو مختاجوں 'تیمیوں 'بیولؤں' طالب علموں پر خرچ کر دینا جائز ہے۔'

سود کا حساب کتاب کرنا بھی گناہ کا کام ہے

(سوال) لعن رسول الله ﷺ آکل الربوا و مؤکله و کاتبه و شاهدیه وقال هم سواء (من عالیجاباند کوره بالاحدیث سے صریحاً یہ ظاہر ہو تاہے کہ سود کالکھنے والا بھی برابر گناہ گارہے۔ بندہ بطور سب انسپکٹر اب تک مازم ہو اور اوزی ڈیوٹی یہ ہے کہ قرضہ پر سودہ غیرہ کا حساب کرنا کتب انجمن میں تحریر کرناان سے سودکی وصولی کرناہ فیرہ ۔ سودکو محکمہ کی زبان میں منافع بھی کہد و ہے ہیں۔ پس کیا مطابق حدیث فدکورہ بالا بندہ گناہ کا مر تکب ہوتا ہے۔ مربانی کرے مطلع فرمائیں۔ اس محکمہ میں توسب انسپکٹر پر ہی ریے گناہ عاکد نہیں ہوتا بہے۔ انسپکٹر اور رجٹر ارتک اس کے مرتکب ہوتے ہیں ؟ المستفتی نمبر ۱۰۲۹ محمد اقبال صاحب سب انسپکٹر اور رجٹر ارتک اس کے مرتکب ہوتے ہیں ؟ المستفتی نمبر ۱۰۲۹ محمد اقبال صاحب سب انسپکٹر

<sup>(</sup>١) (ايضا بحواله سابق نمبر ٢ ص ١٦٥).

<sup>(</sup>۲) وُلا رَبُو بَيْنَ حَرِبِي وَ مَسَّلَمَ وَ فَي رَدُ المَحَتَارِ احْتَرَزَ بالحربي عَنَ الْمَسَلَمِ الاصلبي واللّمَي وكذا عَنَ المَسَلَمِ الحربي اذا هاجِرَ إِلَيْنَا يُمِ عَادَ اليَّهِمِ فَانَهِ لِيسِ للمَسِلَمِ انْ يَرَابِي مَنْهِ اتْفَاقًا رَ دَرَ مَحْتَارِ بابِ الرّبَا ٥/ ١٨٦ طَ، سَعِيد )

<sup>(</sup> m ) تا که جس قتل سے حرام آمدنی حاصل دو فی ہے اسی پر دوبارہ خرج ہو جائے۔

<sup>(</sup>٤) (ايضاً حواله سابق تمير ٢ ص ٩٥)

<sup>(</sup>٥) ( صحیح مسلم شریف باب الربا ۲ / ۲۷ ط، قدیمی )

بینک نوح یو نین ۔ (نوح نسلع ً ٹر گانوہ) • اربیع الثانی هره سیاھ سیم جو لائی است اء

(جواب ۵۳) بال میہ حدیث صحیح ہے اوراس کا مطلب بھی ہیں ہے کہ سودیلینے والا 'وینے والا 'کواہ اور کا تب سب گناہ میں شریک ہیں مگر ہندوستان میں دارالحرب ہونے کی ہنا پر بعض علیا بینکوں کے سود کو مباح قرار دیت ہیں۔'' آپ کوئی دوسری ما، زمت تلاش کرلیں اور مل جانے پراس کو ترک کردیں۔

#### سود کی رقم ہے مدر سین کو تنخواہ دینا

(مسوال) مدرسه کاجوروپیه زکوة وغیره کابینک مین جمع به اس کاسود ڈاکخانه سے لیے کرمدرسه کی تشخوا :ول میں دیا جاسکتا ہے یا نہیں 'المستفتی نمبر ۱۰۸۱ مهتم مدرسه دینیه اسلامیه (غازی پور) ۱۰ بمادی الاول ۱۹۵۵ ما ۳۰ جوالائی ۲<u>۹۹۱</u>ء

(جواب **۶۰**) ۔ ڈاکخانہ ہے جمع شدہ رقم کا سود لینا جائز ہے اور اس کو مدر سد کی ضرورت میں خریج کیا جا سکت ہے تنخواہ میں دینا بھی جائز ہے۔'''محمد کفایت اللہ کا ن اللہ لیہ'

#### سود کی رقم کامصرف

(سوال) ڈاکنانہ میں جس کاروپیہ جمع رہتاہے اس کاسود جوملتاہے لیناجائزہے یاکہ ناجائزاگر لے تو کیا کرے المستفتی نمبر ۱۷۳ اعبدالرزاق صاحب (صلع میدنی پور) ۲۰ جمادی الثانی ۱۳۵۵ھ م ۸ ستمبہ ۱۹۳۱ء (جواب ۵۰) ڈاک خانہ سے سود کیار قم لے کر مختاجوں پر خرج کردے۔ اسمحمہ کفایت اللہ کان اللہ الد، دبلی (جواب ۵۰) (۱۹۹۱) خاص سرکاری پیموں سے سود کیکر خیرات کردیاجائے۔ اسمحمہ کفایت اللہ کان اللہ لد، دبلی کان اللہ لد، دبلی

(۱) ڈاکخانہ میں جمع شدور قم پر سود لینے کا حکم (۲) ڈاکخانہ میں موجو در قم پرز کو قاکب واجب ہو گی ؟

(سوال )(۱)اً نرکسی محفس نے ذاکھانہ میں روپ جمع کئے توان روپیوں کاڈاکھانہ سے اس آدمی کو سود ملے گا جس نے کہ جمع جمعوں توان ہے وہ سود لیمنا جائز ہے بانا جائز۔ (۲) ڈاکھانہ میں کسی کاروپیہ جمع جو تو کیا ہے روپوں کی زکوۃ اس وقت دینی ہوگی ؟ جب کہ روپوں کو پوراا یک سال ہو جائے' المستفتی نمبر ۱۲۹۸ عظمت اللہ خال صاحب (بجنور) سماذیقعدہ ۵۵ میں اے ۱۸ جنوری بے ۱۹۳ء

(جواب ۵۷) (۱) ذا کنانہ سے جو سود ملتا ہے اسے وصول کر کے فقراء کو تقسیم کردینا چاہئیے۔ (۳) اس

 <sup>(</sup>۱) لاربابین حربی و مسلم تمة لان ماله ثمة مباح فیحل برضاه مطلقاً (درمختار کتاب البیوع باب الربا ٥ - ۱۸٦ ط. سعد)

<sup>(</sup>٣) رايضا حواله سابق نمبر ٢ ص ٢٥) -

<sup>(</sup>٣-١٤-٥) رايضاً بعنواله سابق نمبر ٢ ص ٥٠)

رو پہیر پر ملک میں آنے کی تاریخ ہے ایک سال گزر جانے پر زگوۃ دین ہو گ۔ مثلاً کسی کے پاس کیم جنوری کو ۱۰۰ روپے آئے اور چھے مہینےاس نے اپنے پاس رکھ کر ڈا کٹانہ میں داخل کئے تو کیم جنوری ہے سال قمری پورا ہونے پر زکوۃ دینی چاہئے۔ ''محمد کٹایت اللہ کان اللہ انہ کہا

بینک 'واکخانه اور بحلی تمپنی میں جمع شده رقم پر سود کا تقلم

(سوال ) بینک'ژاک خانہ اور بجلی کمپنی میں جو روپیہ جمع ہے اس کا منافع لینا جائز ہے یانا جائز؟المستفتی مولوی محدر فیق دہلوی

' (جواب ۵۸) بینک اور ذا کخانداور مجلی کمپنی میں جمع شد درو پریہ کا سودو صول کر کے خیر ات کر دینا بہتر ہے۔'' محمد کفایت اللہ کان اللہ لیے۔ بلی۔

مسجد مدرسه اور مدز کوه کی آمدنی پر سود کو کهال خرج کیا جائے!؟

(مسوال) (۱) یمال پر مسجد کے ممبران نے مسجد کازائدرو پیہ سیونگ بینک میں داخل کرنے کا تھم فر مایانہ اور پہلے بھی طبے فرمایا کہ اس پر جور قم ڈاک خانہ سے سود کی ملے وہ طلباء مدرسہ پر صرف کردی جائے۔اب دریافت طلب یہ امر ہے کہ مسجد کے مال موقوفہ سے اس طریقہ پر جو زیادتی حاصل ہو کیاوہ وقف میں شارنہ : وی اور ممبران کویہ حق حاصل ہوگا کہ اس رقم کو مسجد کے علاوہ مدرسہ کے طلباء پر منتقل کردیں اور اگر بالفرض میہ حق ماصل ہے کہ اس رقم کو بجائے صرف طلباء کے دو سرے مصرف میں صرف کردیں۔

(۲) مدرسه کاروپیہ بچھ مدتعلیم کالور بچھ مدز کو ۃ کا پہلے ہے سیونگ بینک میں داخل ہے ' دریافت طاب بیام ہے کہ اس پر جو سود ماتا ہے کیادہ اس حساب ہے تقسیم کیا جائے یاکسی ایک مدمیں او ملی انتحیین داخس کر دیا جائے۔

(۳) مدز کوقه کاروپیه سیونگ مینک مین داخل کرناجائز به یانمیں ؟المستفتی نمبر ۱۵۹۱ و لانا مخد سعید صاحب ناظم مدر سه قاسمیه تکمینه صلی بجنور هم جمادی الاول ۱۳۵۲ ایس ۱۳۳۳ و لائی پر ۱۹۳۹ و ساحب ناظم مدر سه قاسمیه تکمینه صلی بجنور هم جمادی الاول ۱۳۵۲ ایس از و

(جواب ۹ م) بینک میں روپیہ داخل کرے سودلینا اگراس نظر سے جائز قرار دیا جائے کہ ادخال رقم اور اخذر ہوائی صد ذاتہ جائز ہے تو بطور سودلی ہوئی رقم اصل رقم کی طرح مسجد کی ملک ہے اور انہیں مصارف میں صرف کی جاسکتی ہے جن میں اصل رقم کا خرج کر ناضروری ہے۔ اس نظریہ کی لاد بنا ہیں المسلم والعوبی فی دار العوب لائی ہے جن میں اصل رقم کا خرج کر ناضروری ہے۔ اس نظریہ کی لاد بنا ہیں المسلم والعوبی فی دار العوب اللہ کی بناہ وگی مگر ہم نے ابھی تک اس پر فتوی اور عام اجازت نہیں دی ہے اور آلر اس خیال سے جائز کہا جائے گی اجازت اس نیال سے جائز کہا جائے گی اجازت اس پ

ر ١ )وحولها اي الزكاة قمري لا شمسي ( تنوير الابصار مع الدر المختار كتاب الزكوة ٢ ، ٣٩٥ ط ، سعيد )

و٧) أيضاً بحواله سابق نمبر٧ ص ٢٥)

<sup>(</sup>٣) (ايضًا بحواله سابق تمير ١ ص ٩٩)

بمبن ہے کہ اگر سود نہ لیا جائے تو سود کی رقم مسیحی مشنر یول کو تبلیغ مسیحیت کے لئے دی جاتی ہے۔اس لئے جمع کرنے والا خود وصول کر کے پر قع وہال کی نیت ہے صدقہ کر دے۔ تواس صورت میں سود کی رقم مسجد کی ملک نه ہو گیاوراس کامصر ف بھی وہ نہ ہو گاجواصل رقم کامصر ف ہےبلعہ اس کامصر ف فقر اء و مساکیین ہو ل گے اور ان پر صرف بہ نیت رفع وہال ہو گا نہ کہ بہ نیت ثواب۔ '

ہم نے سیونگ بینک کے سود کی رقم وصول کرنے کا فتویٰ ای دوسرے نظریے کے ماتحت اب تک دیا ہے اور اس صورت میں رقم سود کا مصرف مسجد اور مدرسہ نہیں ندر قم ماخوذ مسجد و مدرسہ کی ملک ہے ہاں طلبہ پر بحیثیت ناداراور مسکین ہونے کے خرچ کی جاسکتی ہے۔ <sup>(۱)</sup>

(۲) بغرض حفاظت داخل کردی جانے تو مباح ہے اور اس کے سود کا حکم بھی میں ہے جو نمبر امیں لکھا گیا

. ( ٣ )اگر فوری خرج سامنے نہ ہواور بغر ض حفاظت ( بجائے مدرسہ میں رکھنے کے ) سیونگ بینک میں واخل کردی جائے تو مبات ہے۔ (۱۰ محمد کفایت اللہ کان اللہ له 'و ملی

## بینک میں موجو در قم پرز کو قاکا تھم

(سوال ) (۱) کوئی شخص ا پنانفذرو پیه کسی بینک صوبه سر حد پنجاب پرائیویٹ یاسر کاری میں داخل کر ہے بینک والے اس روپے کا ضرور سود دیتے ہیں ہموجب قواعد خود کے گاہ یہ بھی ہو تاہے کہ اگر بینک دیوالیہ ہو جائے یاسر مایہ گم ہو جائے تولو گول کا اصل راس المال روپہیہ بھی برباد ہو جاتا ہے اس بارے میں بعض ماہاء کے قسم قسم کے اقوال و فقادے ہیں صحیح اور راجج قول کون ساہ ہے آیا یہ سود جائز ہے یا نہیں ؟(۲) جورو پہیہ کسی مینک پرائیویٹ پاسر کاری میں بہ امید منافع ر کھاجا تاہے اس کی ز کوۃ کی ادا نیکی کاداخل کنندہ کے حق میں کون ساحكم ہے "كيابينك ميں روپيہ داخل ہے اس كى زكوة ديوے يا نہيں ؟ المستفتى نمبر ١٦٥ احاجي صوفي سعد الله خال صاحب (وْيره اساعيل خال) ۴ جمادي الأول ۱۳۵۱ه ١١هم عاركت عرفياء

(**جواب ۲۰) (۱)** سر کاری پاپرائیویٹ بینک جوداخل شدہ رقم پر ضروری طور پر سود دیتے ہیں اور صاحب ر تم نہ لے تووہ سود کی رقم مسیحی مشنر اول کو دیدی جاتی ہے الیی رقم بینک سے لے لینی چاہئے اور کسی رفاد مام کے کام میں خرچ کردینی جاہئے یا تیمیوں اور مسکینوں کو دے دی جائے (۱۵) کیونکہ نہ لینے کی صورت میں وہ مسیحی تبلیغ اور مسلمانوں کو عیسائی ہنانے کے کام میں خرج ہو گی اوراس کاوبال صاحب رقم پر بھی آئے گا''

<sup>(</sup>٢-٢-١) (ايضا بحواله سابق نمبر ٢ ص٥٠)

<sup>(</sup>٤) قال الله تعالى: فمن اضطّر في مخمصة غير متجانف لا ثم فان الله غفور رّحيم ( باره ٦ ماندة آيت نمبر ٣)

<sup>(</sup>۵) ایضاً محوالله سابق نمبر ۲ ص ۹۶) (۱) کیونکه سودی رقم نه لینے کی صورت میں سمبی تبلیغ میں معاونت سمجھی جائے گی جب که قرآن پاک میں گناہ کی معاونت سے رواۃ أبيا ب ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ( ب٣ سورة مائدة آيت ٢)

(۲) سر کاری یا پرائیویٹ بینک میں ہامید نفع رقم جمع کرنی جائز نہیں آگر بھیال حفاظت مجبورا جمع کی جائز نہیں آگر بھیال حفاظت مجبورا جمع کی جائے تو مباح ہے (۱) اور اس سے حاصل شدہ سود کاوہ تھم ہے جو نمبر اول کے جواب میں لکھا گیا ہے۔ (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ له 'د ہلی

## سودی رقم کہاں خرچ کی جائے؟

(سوال) زید نے اپنی پونجی بغرض حفاظت بینک میں جمع کردی ایک عرصہ کے بعد زید کو بینک ہے اصل رقم کے علاوہ کچھ اور رقم ملی لہذاوہ رقم لینی جائز ہے یا شمیں اگر لی جاوے تو کس کام میں صرف کی جائے۔ المستفتی عبدالرحمٰن 'فورٹ ولیم کلکتہ ۳۰ اکتوبر ۱۹۳۳ء (جواب ۲۶) وہ رقم لے لینی جاہئے اور لے کرغر بیول کودے دی جائے۔ '''محد کفایت اللہ کان اللہ ایہ '

#### ہندوستان دار الحرب ہے یادار الا من ؟

(سوال) ایک شخص ڈاک خانہ کے جمع شدہ روپے کے سود کو اپنے اخراجات میں لکا دیتات آیاوہ سود کا روپیہ اس کو لے لینا جائز ہے بیانا جائز ؟ آپ کے خیال میں ہندوستان دار الحرب ہے یاد ارالا من ؛ کہ ستھتی نہہ ۱۸۰۰ جمایت اللہ غفر لہ مصلم درجہ دہم (آگرہ)رجب ۱۳۵۲ھ ۲۳ ستمبر کے ۱۹۳ مراد مصلم درجہ دہم (آگرہ)رجب ۱۳۵۱ھ ۲۳ ستمبر کے ۱۹۳۱ء (جو اب ۲۲) ہندوستان آگر چہ تول رائج کی بنا پر دار الحرب ہے مگر پھر بھی بعض علما اسے دار الا سماام قرار دیتے ہیں اور اس وجہ سے ایک اشتباہ ضرور ہو گیا ہے لیس بہتر بھی ہے کہ ڈاکھانہ سے سود کی رقم وصول کر کے فقر راء و مساکین کو دیدی جائے۔ (د) فقط محمد کھایت اللہ کان اللہ لہ 'د الحق

#### . سودی رقم کو کس استعمال میں لایاجائے ؟

(سوال) مسلمانوں کی رقم بینک میں بلاسود جمع رہتی ہے وہ سود بینک والے کسی غیر مسلم تبلیغی مشن کو دے وہتے ہیں جس سے غیر مسلموں کو فائدہ پنچتا ہے اور مسلمانوں کو نقصان پنچتا ہے اس لئے ایسے سود کی رقم فربا و محتاجین ویتامی بیتیم خانہ جات و مدارس اسلامی وغیرہ پر صرف کی جانگتی ہے یا نہیں ؟ المستفتی نہر کہ ۱۹۲۸ او اکثر خواجہ معین صاحب (حیدر آباد دکن) ۳ شعبان ۱۳۵۱ ہے م ۱۳۵۹ ہے مواتور کے ۱۹۳۹ مسلمان بینک میں رقم جمع کرکے یہ موقعہ بہم نہ پہنچائیں کہ اس رقم کے سود سے مستی تبلیغ ہو 'مسلمان مر تدبنائے جائیں اس لئے یا تو مسلمان بینک میں رقم جمع نہ کریں اور یااس کا سود بینک سے

<sup>(</sup>١)(ايضاً بحواله سابق نمبر ٤ ص ٧٤)

<sup>(</sup>٢) فتجب زكاة الديون اذا تم نصاباً وحال الحول ( درمختار كتاب الزكوة ٢٠٥/٢ .

<sup>(</sup>٣-١٤- ٥) (ايضاً بحواله سابق نمبر ٢ ص ١٥)

#### و صول کرے۔ نشراء ویتامی و مساکین کو دے دیں۔ پیپنہ نیت نواب میں بلحہ یہ نیت رفع وبال دیاجائے۔'''

#### سودی رقم ہے رشوت دینا

(جواب ۴۶) اگر مجبوری ہے سود کا روپہیالگاناضروری ہواور لگائر نالش کی جائے۔ احدو صولی نے وہ روپہیال کواپنے طور پروانی کرویاجائے اس کو نمر چہ میں محسوب کرنادر سے نمیں۔ اسممر کفایت اللہ کان الندلہ ، دیلی

#### بینک میں روپیہ جمع کرانے کا تحکم

(سوال) بینک میں رو پیہ بن کرنا جائز ہے یا شیں؟ المستفتی نمبر ۲۶۳۳ مواوی مبدالتی امام جائی مسجد دوحد شلع پنج محل ۱۳۱۳، دی الثانی ۱۹<u>۵۹ ا</u>هه ۲۰جو لائی ۱۹۳۰ء

(جواب ٦٥) بینک میں حفاظت کی غرض ہے روپہیہ جن کرنا (جب کے حفاظت کی کوئی اور صورت نہ ہو) مباح ہے۔''''محمد کفانیت اللہ کان اللہ ایہ او بلی

## مجبوری کی وجہ ہے بینک میں رقم جمع کرنامبات ہے

(سوال) روپیه بینک ڈاکنانہ میں بخر من حفاظت بین کرنا جائز ہے یا نہیں ؟اوراس کا سود لینااورا پنے آنہ ف میں ابنا جائز نے یا نہیں ؟

(جواب ٦٦) مجبوری سے ڈاکٹانہ بابینک میں روپہ جن کرنامیان ہے (''اور سود کے ایاجائے اور لے ر خیم ات کردیاجائے۔''محمد کفایت اللہ کان اللہ الہ نوبلی

<sup>(</sup>١) (ايضا حراله سابق بسر ٢ ص ٩٥ ،

<sup>(</sup>٢) تا اله جس مل سے آمراء آمدنی عالمس دونی ہے ہی پر دوبار وقعرینی دوجائے

<sup>.</sup> (٣ - ٤ );(ايضا بحواله سابق سبر ٤ ص م، )

ره) و ابضا بحواله سابق بمبر ۲ ص ۹۹)

کفایة المفتی جلدهشتم کا کتاب الربوا فیر مسلم سے سود لینے کا کتام اور بہندوستان دارالحرب ہو توسود لینے دینے کا کتام اور بہندوستان دارالحرب ہو توسود لینے دینے کا کتام اور بہندوستان دارالحرب ہو توسود لینے دینے کا کتام اور کی رقم کے استعمال کا کتام الحمدیة مور خد ۲ انو مبر ۱۹۲۱ء)

(الجمعیة مور خد ۲ انو مبر ۱۹۲۱ء)

(سوال) (۱) آجکل بعض علماء فتوی دیتے ہیں کہ غیر مسلم اشخاص سے قرقمہ کا سود لینا جائز ہے۔ کیا یہ تعلیم

(۲) زراعتی یا تجارتی یاد گیرا قسام کے بیعیوں میں جوروپیہ داخل کیاجا تاہے اس کاسود ناجائز ہے یا نہیں ؟ (جواب ٦٧ ) (۱) سود کالین دین مسلم اور غیر مسلم غیر محارب ہے کرنامسلمان کے لئے جائز نہیں<sup>(۱)</sup>جو علماء ہندو ستان کو دار الحرب اور انگریزوں کو حربی قرار دیتے ہیں وہ صرف انگریزوں ہے سود لینے کو جائز کتے ہیں اوران کے اس خیال پر عمل کر لینے کی گنجائش بھی ہے کیکن سود دینائسی حال میں جائز نہیں۔ (۲) گور نمنٹ کے ہیں جوں ہے سود لینااس لئے مباح ہے کہ نہ لینے کی صورت میں وہ سود میسائی مشنم ایول کو دے دیاجا تاہے 'اور تبلیغ سیحیت کا کام اس سے چلایاجا تاہے۔ <sup>(۳)</sup> محمد کفایت اللہ کان اللہ کہ

## امانات يرسود ليننه ديينة كالحكم

(سوال) ہم نے بغرض حفاظت زیور نئے کرڈا کھانہ کے یانچ سالہ کیش سر ٹیفلیٹ خرید لئے تھے اب یانچے سال بعد وہ کیش سر میفکیٹ دے کرر قم وصول کر کے ڈاکخانہ کے سیونگ ہینک میں جمع کرادی ہے تاکہ رقم حفاظت ہے رہے اس رقم میں ہماری زیور والی رقم اور ڈاکنانہ کا سود دونول شامل ہیں جس کی تغصیل مندر جہ ذیل ہے۔ آج ہے <sub>،</sub> پانچ سال پہلے جور قم ڈاک خانہ میں جمع کرائی گٹی ۲۰مهروپیہ تھی۔ اب پانچ سال عد جو ر قم ڈاکخانہ نے دی ۲۰ ۵روپینیہ 'سود ڈاکخانیہ ۴ ۴ اروپیہے۔

(۱) اس کیش سر ٹیقلیٹ والے سود اور ڈاک خانہ کے سیونگ بینک والے سود کے استعمال کے متعلق شرعی تحكم كياہے۔(۲) كيااگر ہم مندر جہ ذيل كامول ميں خرچ كريں تو شرعى مواخذہ تو نہ ہو گا؟

(الف) مکان بنانا ہے اس کام میں غیر سمسلم (بھٹگی عیسائی) مز دوروں کو مز دوری کے عوض دے دیں۔(ب) ہندو دو کا نداروں ہے لوہاو سینٹ خریدیں یا ہندو بھٹے والے سے اینٹیں خریدلیں۔(ج)ریل گاڑی میں اپنااور اینے اسباب کا کراہیہ دے دیا جائے۔( د ) خط و کتابت کے لئے ڈاک خانہ ہے مکٹ لفانے اور خطوط وغیرہ لئے جائیں۔ (ر) گورنمنٹ اسکول میں پچوں کی فیس دے دی جائے ۔ المستفتی نمبر ۱۹۲۵ صادق حسین صاحب (لود صیانه 'پنجاب)۹۱ شعبان <u>۳۵ سا</u>ه م ۲۵ اکتوبر <u>۲ سوا</u>ء

(١) (ايصا بحواله سابق نمير ۴ ص (> )

٣٠) والظاهر أن الاباحّة بقيّد نيل المسلم الزيادة وقد التزم الاصحاب في الدرس ان مراد هم في حل الربا والقمار ما اذا حصلت الزيادة للمسلم نظرا الى العلة والذكان اطلاق الجواب خلافه (رد المحتار فصل في الربا ٥ ٦٨٦ ط ، سعيد) (٣) (ايضا بحواله سابق نمبر ١ ص ١٥)

(جواب ٦٨) كيش سر ميقليت اور ذا كخانه كاسود آپ اپ كام مين لا سكتے بين كيونكه يه دونول صور تين وه بيل ـ جن كي ذمه دار گور نمنت به اور گور نمنت كا فره حربيه بهدات كين احتياط اور تقوى يه به كه يه رقم سود مخاجول و يتيمول اور بيواؤل پر خرچ كي جائه و "" آپ نے جو مدات كھين ان مين سے (الف 'ب'ج'د) تك توذاتى مصارف بين ـ "ر"مين آپ مخاج يول كي فين مين دے سكتے بين وه صدقه بهدات محد كفايت الله كان الله له ، د بل

(۱) ہندوستان دار الحرب ہے یاد ار الا سلام؟

(۲) ڈاکخانہ اور بینک سر کاری ہے سود لے لینا چاہئے

(سوال) ہندوستان دارالحرب ہیادارالاسلام ؟ آگر دارالحرب ہے تو کس طرح ہوسکتا ہے آگر دارالاسلام ہوت ہوت ہے تو پھراس کی صور تیں تحریر کریں ان دونوں صور تول میں ہے کون می طرف برے برے علما کی جماعت ہو گئی ہے۔ اس کو بھی تحریر فرمانیں آگر بہلی صورت ہو تو سود کالین دین جو کہ سوسائٹی اور بینک میں ہوتا ہو گئی ہے۔ اس کو بھی تحریر فرمانی گام ہوجہ مجبوری کر سکتے ہیں یا نہیں ؟ المستفتی فمبر ۱۹۵ ماسٹر مرزا احمد حسین صاحب (گجرات) کا نصاواڑ کا مشعبان و ساتھ میں انومبر کے ۱۹۳ء مرزا احمد حسین صاحب (گجرات) کا نصاواڑ کا مشعبان و سود و بنا تو دارالحرب میں بھی جائز نہیں (" واک خانہ و رحواب ۹۹) ہندوستان دارالحرب عمر مسلمانوں کو سود و بنا تو دارالحرب میں بھی جائز نہیں (" واک خانہ و بینک سرکاری سے سود لے لینا چاہئے ( د) ور بنظراحتیاط اس کور فاہ عام کے کام میں خرچ کر دینا چاہئے۔ ( ا

بینکول سے سود لینے کا تھم

(سوال) انتخراج روپیه که در پیجها ود بعت و جمع شود مع منافعه آن قبول کردن رواباشدیانه ؟المستفتی نمبر ۲۰۳۲م که انومبر که ۱۲۰ ۱۳ رمضان ۲ سازه-

(ترجمه) بینحوں میں جوروپیہ بطورامانت جمع کرایاجاتا ہے اس کو مع سود کے وصول کرناجائز ہے یا نہیں؟
(جواب ۷۰) رقم منافعہ یا سود بعجها گرفتن نہ صرف جائز بلعہ ضروری است۔ زیرا کہ اگر جمع کنندہ روپیہ رقم سود نگیر دبینک آل رقم را بمثن مسیحی بد ہدو مشن بایس رقم ارتداد والحاد را نشوہ نماد ہدیس مسلمانان را لازم است کہ ایس وقوم منافع از بعجها گرفتہ بہ بتامی و مساکین وجوہ گان دہند۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دبلی۔ است کہ ایس و وصول کرنانہ صرف جائز ہے بلعہ ضروری ہے کیونکہ کہ آگر روپیہ جمع کرائے والا سود کی رقم نہ لے توبینک اس رقم کو عیسائی مشن کو دیدیتا ہے اور مشن اس رقم کو اینے مقاصد ارتداد والحاد

<sup>(</sup> ٢ - ٢ - ٣) (ايضاً بمطابق حواله سابقه نمبر ٢ ص ١٥)

<sup>(£) (</sup>ايضاً بحواله سابق نمبر r ص () )

<sup>(</sup>٥) (ايضاً بحواله سابق نمبر ٥ ص ٠٠ )

<sup>(</sup>٦) ( ايضاً بمطَّابق حواله سابقه نمبُّر ٢ ص٥٠٠ )

کی ترویج و ترقی میں صرف کر تاہے پس مسلمانوں پر لازم ہے کہ بیٹھوں کے سود کی رقم کو بیٹھوں ہے وصول کر کے بتیموں اور مختاجوں اور بیواؤں کو دے دیں۔ <sup>(i)</sup> محمد کفایت اللہ کال اللہ لہ 'دہلی

## بینک اور ڈاکخانہ ہے سود کی رقم لے لینی چاہئے

(سوال) ہندہ کا کچھ روپیہ ڈاک خانہ کے سیونگ بینک اور کچھ پنجاب ٹیشنل بینک میں جمع ہےان ہر دوروپے کا منافعہ سود ڈاک خانہ وہینک سے لینے کے متعلق شرعاً جناب کا کیافتویٰ ہے۔المستفتی نمبر ۲۰۸۳ سر دار عبدالجبار خال(ڈیرہ اساعیل خان) ۱۳۵۲ یقعدہ ۱<u>۳۵۱</u> ھے ۲۱جنوری <u>۱۳۵</u>۸ء

(جواب ۷۱) بینک اور ڈاک خانہ ہے سود کی رقم لے لیجئے اور خود مدارس اسلامیہ کو طلبہ کے لئے دے و يجيئ يا يتيمون اوربيواون كوديد يجيئ (٢) محمد كفايت الله كان الله له وبل

## سودی رقم مساکین میں تفتیم کی جائے

(مسوال ) سود جوبینک یا اور کسی فنڈ میں سے ملے لینادر ست ہے یا نہیں؟ المستفتی تمبر ۲۴۰۴ نبی یار خال فیض آباد۔ ۳رجب کر<u>۳۵ ا</u>ھ ۳۰ اگست <u>۱۹۳۸ء</u>

(جواب ۷۲) بینک ہے سود لیکر مساکین ویتامی ویو گان کودے دینا چاہئے۔ (۲) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ

#### سخت مجبوری کی وجہ سے سود لینا

(سوال) ڈاکخانہ پابینک سے سود لینا خواہ بصورت فاقہ پااشد ضرورت کی بناء پر کہیں روپیہ یا جنس نہ ملنے پر کھیت بازیور خواہ دیگر اشیاء کوگرویار ہن کر کے اس پر روپیہ لیناسود دینا کیسا ہے اور وہ کو نسی صور ت ہے جس میں شرع نے جان بچانے کے لئے سود کھانے کی اجازت دی ہے۔ المستفتی نمبر ۲۳۸۴ حافظ محمر ر فیق الدین صاحب مینه ۲۵ صفر ۱۳۵۸ احرار بل ۱۹۳۹ء

(**جو اب ۷۳**) بینک یاڈاکخانہ ہے سود لے کر فقیر کو تقتیم کر دیاجائے۔<sup>(۳)</sup>جب تین فاقہ ہو جائیں اور سوائے حرام کے کوئی حلال چیز میسر نہ ہو سکے تو حرام کااستعال جائز ہو تاہے۔ <sup>(۵)</sup> محمد کفایت اللہ کان اللہ الہ ، دبلی

#### سود کینے کی غرض سے روپیہ جمع کراناناجائز ہے (اخبارالجمعية مور حد ۲ فروري <u>۱۹۲۷</u>ع)

(سوال) ڈاکخانہ یاکسی دوسری الیمی کمپنیاں جو کہ سودی کاروبار کرتی ہیں ان میں سود لینے کی غرض ہے رو پہیے جمع كروا كيتے بيں يانهيں ؟اوراگر جمع ہو تو اس پر سود ليناچا پئے يانهيں؟

<sup>(</sup>۱-۲-۳-۲) ( ايضاً بحواله سابقه نمبر ۲ ص۵۵ ) (۵) قال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ( پ ۱۲ سورة نحل آيت ۱۱٥)

(جواب ۷٤) ذا تخانہ یا کسی دوسری ایک تمپنی میں جو سودی کاروبار کرتی ہے سود لینے کی غرض ہے روپیہ جنگ کرنا نہیں چاہئے۔ لیکن جمع شدہ روپ کا سود ڈاک خانہ یا کسی سرکاری تمپنی میں چھوڑنا بھی نہیں چاہئے۔ کیو تک ہ ان کے پاس چھوڑ وینے کی صورت میں وہ مسیحی مشنری کو دے دیاجا تا ہے اور اس کے ذراجہ ہے اسلام ک خلاف مسیحیت کی تبلیغ واشاعت کی جاتی ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ ان سے لے کرکسی خیر اتی فنڈ میں خرج کردیاجائے۔ اللمحمد کفایت اللہ خفر لد۔

#### سودی رقم کو مصیبت زدہ مسلمانوں کے مقدمات پر خرج کرنا (اخبارالجمعیة مورخه ۱۸ایریل ک<u>۱۹۲</u>۶)

(سوال) ایک مسلمان کے پاس بینک کے سود کی رقم ہےوہ کیاات رقم کواندور کے مصیبت زوہ مسلمانوں کی اعانت اور پیروی میں بسرف کر سکتاہے؟

(جواب ۷۵)ہاں اس شخص کیلئے جائز ہے کہ وہ بینک سے سود کی رقم وصول کر کے مصیبت زدہ مسلمانوں کے مقدمات کی پیروی اوران کے مظلوم بسماندگان کی امداد میں خرچ کردے۔ (\*)محمد کفایت اللّٰہ غفر لہ ،دیلی

#### ڈاکخانہ کیش سر ٹیفلیٹ خرید کراس پر سود لینے کا تھکم (اجمعیة مور خه ۲ستمبر کے 191ء)

(سوال) ڈاکخانہ کے ''کیش سر ٹیفلیٹ''خرید نادرست ہے یا نہیں ؟ یہ سر ٹیفلیٹ نفتہ اواکر نے پر ملتے ہیں۔ یہ زائد جیں اور پھرپانچ برس گزرنے پر یہ سر ٹیفلیٹ ڈاکھانہ کودالیس کریں تو نفتہ خریدار کومل جاتے ہیں۔ یہ زائد سود میں داخل ہے یا نہیں ؟

(جواب ۷۶) سود لینے کی نیت ہے ڈاکنانہ کے کیش سر ٹیفکیٹ خرید ناجائز نہیں۔ (") ہال جو خرید لئے بول ان کی وحدہ شدہ پوری رقم وصول کرلی جائے اور اپنی اصل رقم خودر کھ کرزائدر قم کسی رفاہ عام کے قومی کام میں دیدی جائے۔ ان محمد کفایت اللہ نفر لہ '

#### بینک میں سودی رقم نہ چھوڑی جائے (الجمعیة مور نیہ 1 ستمبر کے 91ء)

ہ مسوال) میر آبھے روپیہ بینک میں جن تھا بینک کے سالانہ کاغذات حساب سے پتہ چلا کہ اس میں بینک نے سود بھی جوڑ دیاہے میں نے قرب وجوار کے عالمول سے دریافت کیا توانہوں نے اس کالینا قطعا ترام بتایا گر حضور کا فتو کی اخبار الجمعیۃ مور خہ ۱۸ اپریل بے <u>۹۲</u>ء نظر سے گزرا کہ بینک کے جمع کر دوروپ کا سود لینا جائز

> ( ۱ - ۲ - 4 ) (ايضا بحواله سابق نمبر ۲ ص ۹۵ ) -سام

٣٠) (قر آن پاک بير ب احل الله البيع و حرَّم الربوا ( پ ٣ سورة بقرة آية ٥ ٧٧)

ہے اب ہم سخت تشویش میں ہیں؟

رجواب ۷۷) سودلینادینا بیشک حرام ہے۔ سود کی حرمت احکام اسلامیہ میں سے الناحکام میں داخل ہے جو بیٹی اور منصوص میں اور الیے بیعول میں روپیہ جمع کرناجو سود کی کاروبار کرتے ہیں حرام ہے۔ (ابجس شخص نے روپیہ داخل کیا ہے ایک حرمت کا ارتکاب تو وہ کرچکا ہے اب بینک ہے سود لینے نہ لینے کا سوال اس حیثیت ہے نہیں کہ سود حرام ہے بلحہ اس حیثیت ہے کہ بینک نے تواس کے روپ کا سود اپنی مغذر اس میں اس کے حساب میں درج کیا اور انکلا ہے آگر بیانہ لے تو وہ سود کی کاروبار کو اپنے مسیحت کے میں اس کے حساب میں سود کا لگا یا جائد دو ہر ہے۔ ایک تو سود کی کاروبار کو اپنے مونا ان اور اس کے حساب میں سود کا لگیا جانا۔ دو ہر ہے ہے کہ اس کے روپ کے سود ہے مسیحت کی تبلیغ مسیحت کی تبلیغ بونا ان اور اس کے حساب میں سود کا لگیا جانا۔ دو ہر ہے ہے کہ جمع شدہ روپ کے سود ہے مسیحت کی تبلیغ بونا ان اور اس کے حساب میں سود کا لگیا جانا۔ دو ہر ہے ہے کہ جمع شدہ روپ کے سود ہے مسیحت کی تبلیغ بونا ان ایا اور دو ہر ہے گئا ہوں گئا ہ

کیامسجد کی رقم پر ملنے والا**سوڈ سجد کے** ٹیکسوں میں دینا جائز ہے؟ (الجمعیة مور خدیکم فروری ۱۹۳۵ء)

(سوال) چھوٹا شملہ میں ایک مبجد ہے چند مکانات اور دکا نیں اس کی ملکت ہیں جن ہے آج کل تقریباً ہرار روپے سال کی آمدنی ہوتی ہے اور اوسط خرج سات روپے سالانہ ہے 191 ء میں اس مبجد کے انتظام اور حساب و کتاب کے متعلق مقدمہ بازی ہوئی جس پر عدالت نے فیصلہ کیا کہ مبجد کا نتظام ایک سمیٹی کے ہرو ہو فیصلہ عدالت کی روہے لازم ہے کہ یہ سمیٹی مبجد کا روپیہ ایک بینک میں رکھے چنانچہ عرصے ہے مبجد کا روپیہ لائیڈ زبینک میں ہے۔ گزشتہ سالوں میں روپیہ ممد چلت حساب تھا جس میں ہزار روپے ہے کم رقم پر سود منیں آتا بچھلے سال یہ حساب سیونگز (بچت) بینک میں رکھا گیاہے جس پر سال روال میں مبلغ نوروپ تین آتا ہے جھلے سال یہ حساب سیونگز (بچت) بینک میں رکھا گیاہے جس پر سال روال میں مبلغ نوروپ تین آنے سود آیاہے۔ اور آئندہ بھی آتارہے گا یہ سود کاروپیہ مبحد کے فیکسوں میں دیاجا سکتا ہے یا نہیں ؟ مبحد نیل فیکس میونیل کمیٹی شملہ کواداکر نے پڑتے ہیں :

<sup>(</sup>١) (قرآن پاک میں ہے احل الله البيع و حرَّم الربوا ( پ ٣ سورة بقرة آيت ٥ ٧٧)

<sup>(</sup>٢) (ايضاً بحواله سابق نمبر ٢ ص ٥٦)

ته زمینی نیکس سنگر جواب ۷۸) اس رقم کاسود بینک ہے وصول کرکے باؤس نیکس اور مته زمینی نیکس میں دیا جاسکتا ہے۔ تمم کفایت اللہ کان اللہ لیہ '

#### دوسر لباب پیمه کرانا

زندگی کایمه کرانانا جائز ہے

(مسوال) زندگی کاپیمه کراناکیهای ؟ المستفتی نمبر ۱۱۴ بایو محد رشیدخان قرد نباغ دیلی ۲۶ رجب ۱<u>۳۵۳ حاله ۲</u> انومبر ۱<u>۹۳۳ وا</u>ء

(جواب ۷۹) زندگی کاپیمه کرانا جائز شیس د<sup>(۱)</sup>محمر کفایت الله کال الله له ۱

(۱)وانتح ہو کہ مروجہ پیمہ کی تین قشمیں میں(۱) ہمہ زندگی' اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ دمہ کمپنی اپنے ڈاکٹر کے ذریعے دمہ کے خااب ع معائد كراتى ہے اور واكثراس كى جسمانی حالت و بلھ أمراندازہ كريتاہے كه أكر كوئى ناگهانی آفت چیش ند آئے توبیہ شخص النے أمال مثلا 10 سال زندہ رہ سکتاہے ڈاکٹر کی رپورٹ پر مینی میں سال کے لئے اس کی زند گر کاندمہ کر لیتی ہے جس کا مطلب یہ جو تاہے کہ ہمہ کے ایک ایک ا مائین طالب و کمپنی مقرر بو جاتی ہے جو قسطول کے ذریعے ہمہ دار نمپنی کوادا کر تار بتائے بور ایک معینہ بدت میں جب دور تم پوری ادائر ہے۔ ے توہ مد مکمل ہو جاتا ہے اب کے بعد اُئر ہے۔ دارا تن مدت کے بعد انتقال کر جاتا ہے جس کا ندازہ کمپنی کے اُاکٹر کے اُکٹا ہے تھ تو مینی س کے بہماندگان میں ہے جس کو بھی نامز و کرے اس کویا نامز ونہ کرنے کی صورت میں میت کے قانونی وارثِ کووہ جن شدہ رقم من ہتھ من یہ . قم کے جس کو وائس کہتے ہیں بکیشت اواکر ویتی ہے اور اگر وہ مدت ند کوریت پہلے مرجائے خواہ طبعی موجہ یا کسی حادثہ و نیے ویت تا انہی مہنی اس کے بہماندگان کو حسب تفصیل بالا بوری رقم مُع کچھ زائد پر قم کے اداکر تی ہے مگراس صورت میں شرح منافع زائد دو تی ہے اداکر ہ تشخص مدیت مذکور کے بعد بھی زندہ رہ تواس صورت میں بھی اے رقم مع اضافیہ ملتی ہے مکر شرح منافع کم ہوتی ہے۔ ءمه کی دوسر ف قشم کانام ہے اشیاء کائیمہ ان دونوں میں یہ فرق ہو تاہے کہ وہ خطرہ جس سے پیدمہ کرایاجا تاہیجہ آلروہ کیش نہ آپر قرزند ف ک ید میں رقم واپس مل جاتی ہے 'اشیاء کے درمہ میں دور قم واپس نسیں ملتی بلحد دور قم ڈوب جاتی ہے (۳) تیسر ی فشم ذمہ دار وال کلدمہ ہے اس میں ہر قشم کیے ہر جاند بچد کی معلیم اور شاہ ایواں وغیر ہ کے خرج کالئیمہ ہو تاہینۃ مد مینی النا کا مول کی فرمہ و ار ہو کی ہے۔ ہ مد کاشر عی تھم سے مدازند گن کے مدم جوازمین تو کوئی شہر ہی شعیں کیونکہ اس میں سوداور غررہ ہو تو فعام ہے ورغر ر( وحو کہ ایش ہ ہے کہ اُمر قسطیں اوا کرنی روک وے تواوا شدو مشطین بھی ذوب جاتی میں لبندایہ فاسعہ در فاسد ہے (۲)اشیا کاء مدان کے ناجا از ہے ۔ اس ب قمار کی تعریف صادق آتی ہے کہ یا تو ہمہ دارے جور قم ہمری ہےوہ بھی گئیا چروہ رقم ایپے ساتھ اور رقم بھی ہے آپ کی ( ۳ )ذہ وار یوال کے پیمہ کے نام کڑ ہونے کی تھی کمی وجہ ہے الحاصل یہ کہ یمہ کا کاروبار سود اور قمار پر مشتمل ہوئے کی وجہ سے ناج کڑ ہے۔ قال الله تعالی یا ايها الذين آمنو اتقو الله و ذرو مابقي من الربو الخ وقال تعالى: انما الخمر والميسر والانصاب والاز لام رجس من عسل الشيطان الخ وفي الحديث العن رسول الله ﷺ أكلِ الربا و مؤكله و شاهده و كاتبه عظرت مُقتَّى صاحب أسجت تُسات علوء کا قول لیاہے جو دارالحرب میں جواز رہائے قائل ہیں لیکن دوسر ک طرف بہت ہے اکا پر علائے ہند کا قول عدم جواز نانے خود 'منر ہ مفتی صاحب بھی اپنے اس قول ہے رجوع کر چکے ہیں میں ۵۰٪ ۸ کفایة للمفتی جس کی تفصیل بچھلے اواب میں گزر کیلی ہے۔ (نوٹ) در کے سنتے ہیں ہی تفصیل آخرباب تک چلے گی ہم مزید 'وائے شیں دیں مے اس تفصیل پر اکتفاء کیاجا تا ہے آگے ہر مسلے میں آخر

باب تك صرف اى صفح كاحواله دياجات كا آخرباب تك يه رمز استعال بو كا(ايضا بمطائق حواله سائل المساهم)

#### كيا جان ومال كايمه كرانا جائز ٢٠

(سوال ) جان ، بال کایز، کرانا جائز ہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر اِ۵ ۲ حاجی مثین احمد بن حاجی رشید احمد تشمیه ی در ازه دبلی ۵ زی الحجه ۳<u>۵ سا</u>هه ۱**۲مارچ ۴<u>۹۳</u>۳** 

(جواب ۸۰) پیمہ ایک قشم کا قمار ہے اس لئے ناجائز ہے ہاں خالص حربی کا فروں کی تمپنی ہواور اس سے مسلمان فائدہ اٹھالیس تودار الحرب ہونے گی بناپر مباح ہو سکتا ہے۔ <sup>(۱)</sup>محمر کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لیہ '

(سوال) شادی فنڈ جائز ہے یا نہیں جس میں چوتھا چھٹایا آٹھوال حصہ زیادہ دیاجا تا ہے زندگی کا پیمہ جائز ہے یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۴۵۸ مولانا فضل احمد (حیدر آباد سندھ) ۱۳ محرم ۳۵۳ اھ مطابق ۱۱ اپریل

۔۔ (جواب ۸۱) شادی فنڈ کی تنفصیل ہمیں معلوم نہیں زندگی کا پیمہ کراناوراصل توناجائز ہے لیکن دارالحرب کے اصول پر کفار حربین سے کوئی نفع حاصل کرنامباح ہے۔ محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰد لیہ'

#### وكان اور كار خانه كايهمه كرانا

(سوال) بیمه کمپنی ہے اپنی د کان پاکار خانہ کا ہیمہ کراناشر عاور ست ہے یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۲۷ سمایو محر عبد الجبار (رنگون) ١٠صفر ١٠٥٣ إهـ١٩٣٥ ١٩٣٥ء

(جواب ۸۲) یمه کمپنیوں ہے د کانوں کار خانوں عمر ول کا یمه کرانا دراصل تو ناجائز ہے کیو نکہ یمہ ربااور قمار پر مشتمل ہو تاہے اور بیہ دونوں ناجائز ہیں لیکن دارالحرب کے مسئلے کے لحاظ سے اس میں گنجائش ہے۔ (جواب ۸۳) احتیاط اور تقویٰ ہے کہ یمہ سے احتراز کیا جائے اور اگر کوئی شخص ہندو ستان کے دار الحرب ہونے کی بنا پریمہ کرالے تو اس پر کوئی سخت تقلم نہیں دیا جاسکتا۔ محمد کفایت اللہ' اا جمادی الاول ۳۵۳ ه ۱۱۳ اگست ۱۹۳۵ء

#### ہندوستان میں ہمہ کرانا

(سوال) جان ہمہ ہیں سال تک کے لئے مثلاً کیاجا تاہے اپس اگر چو نتیس سال کی عمر میں زید نے ہیں سال کے لئے پیمہ کرایا تواس کو بھیاب مصیح فی ہزار سالانہ بیس سال تک دینا ہو گاجس کی مقدار ہیس سال میں سفیس ہزار چار سورو پے ہو جائے گی اور ہمہ کمپنی ہیں ہزار رو پے مقدار ہمہ پر تمیں سال میں ہیں رو پے سے س<u>عیت</u> تک فی ہزار سالانہ منافع کے حساب ہے تقریباً مبلغ نو ہزار چار سورو پے اور میں ہزار مقدار پیمہ جملہ او نتیس

<sup>(</sup>١) ايضاً بحولاه آئنده نمبر ١ ص ٨٥)

ہزار چار سوروپ تقر ببااداکرے گی۔ بینی بیس سال میں تنطیعی قم کیکرلوعظی اداکرے گی۔ بیس اس حساب سے بیس سال کا پیمہ کرانے والا بیس سال کا پیمہ کرانے والا بیس سال کا پیمہ کرانے والا بیس سال کے اندر فوت ہوگیا تو جننے روپ کا پیمہ کرایا ہے مثلاً بیس ہزار کا کرایا تو بیس ہزار اور اس پر جننے سال کے اندر فوت ہوگیا تو جننے روپ کا پیمہ کرایا ہے مثلاً بیس ہزار کا کرایا تو بیس ہزار اور اس پر جننے سال کررے ہوں گے استے سال کا منافع جو او پر لکھا ہے بیس روپ سے تنہر فی ہزار سالانہ کے حساب سے جو ز کردے دے گی بیس ارشاد ہو کہ اس طرح کا پیمہ کرانا شرعا چائز ہے بیانا چائز ؟

زیدنے پچھ ہمرج نہ سمجھ کرہمہ کرایا جس کو ایک سال کی مدت گزر پھی ہے اور ایک سال کاروپیہ مفسلہ بالا جمعہ کمپنی کو اواکر چکاہے۔ جمعہ کمپنی کا قانون ہے کہ اگر جمہ کرانے والا تین سال کے اندر خود اپنی طرف سے معاہدہ تو زوے اور سالانہ واجب الاوار قم ادانہ کرے تو جمعہ کمپنی اس کو بالکل کچھ نہیں دے گی۔ حتی کہ اس کا دیا ہوا روپہیہ بھی اس کو واپس نہ مل سکے گاپس اگر شرعاہمہ کر انانا جائز ہو تواب زید کیا کرے۔

واضح ہو کہ ہمہ کرانے والا بطور حصہ داری کے ہمہ تمپنی میں شریک سمیں ہو تابلیمہ سوال کے مطابق اپنا روپیہ تمپنی میں جمع کر تارہتا ہے۔ جس کو ہمہ تمپنی اپنے یہال قرض میں درج نہیں کرتی بلیمہ اپنے قانون کے مطابق عمل کرتی ہے جیسا کہ سوال میں عرض کیا گیا ہے۔

جمہ کرانے والوں کا جورو پہ کمپنی میں جمع ہوتا ہے اس کو پیمہ کمپنی دوسرے کا موں میں لگاتی ہے اور اس سے نفع حاصل کرتی ہے لیکن پیمہ کرانے والوں کو الن دوسرے کا موں کے نقصان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یمہ کمپنی اپنے قانون کے مطابق ہر سال پیمہ کرانے والوں سے مقررہ دقم لیتی رہتی ہے۔ اور پیمہ کرانے والا جب بھی مرجائے خواہ معاملہ ہونے کے ایک ہی دن بعد تو وہ کمپنی اپنے قانون کے مطابق ہیس ہزار رو پیہ مع منافعہ پیمہ کرانے والوں کا جمع کیا تاہوارہ پیہ منافعہ پیمہ کرانے والوں کا جمع کیا ہوا وارہ پیہ والیس نہیں ملتاخواہ ایک سال کا ہویا زیادہ کا نیمہ کمپنی کے سب ارکان کا فریس مسلمان کوئی بھی نہیں ہندو ستان میں پیمہ کمپنی دو ہیں ایک یورو پین دوسر ی ہندو۔

دریافت طلب بیرامر ہے کہ بر مایا ہندوستان کے دوسرے صوبوں میں شرعاییمہ کرانے کی اجازت ہے یا شمیں ؟ المستفتی نمبر ۱۹۲ داؤد ہاشم یوسف (رنگون) ۲۳رجب ۱۳۵۳ھ ۱۳۲ کتوبر ۱۹۳۵ء (جواب ۸۴) ہندوستان کے دار الحرب ہونے میں چونکہ اختلاف ہے اس لئے جولوگ اسے دار الحرب نمیں کتے وہ یمہ کو حرام کہتے ہیں۔ مگریمہ کرانے کی ابتداءؤوبقاء ہندوستان کے دار الحرب ہونے کی تقدیر پر شمیس کتے وہ یکہ دار الحرب میں غیر مسلموں سے عذر کے بغیر باقی تمام طرق سے ان کی دضامندی کے ساتھ مال وصول کرنا جائز ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لائو بل

## زندگی کاپیمه کرانالور شادی فنڈ کا تقلم!

(سوال) (۱) زندگی کاپیمہ کرانا کیساہے ؟(۲) شادی فنڈ کے لئے ایجنٹ ترغیب دے رہے ہیں کہ پچوں کے ناموں سے ایک روپیہ ماہوار جمع کرتے رہو۔ دو سال میں جب شادی کروگ تو کافی رقم مل جائے گی۔ المستفتی نمبر ۳۶ کنور محمد صاحب بیدُ ماستر جو ندایه صلی کرنال ۱۰ اذیقعده ۱۳۵۳ه ۱۱ فروری استاها و الفروری استاها (جواب ۸۵) یدمه کی اصل حقیقت تو قمار اور ربواپر مشتمل ہے مگر ہندو ستان کے دار الحرب نونے کی بناپراگر کوئی کرلے تو گنجائش ہے آگر چہ احتیاط ترک میں ہے۔ (۳) اس کا بھی وہی تھم ہے۔ مجمد کفایت اللہ کال الندلہ ، و بلی

ا نشورنس کے متعلق ایک فتویٰ کی و ضاحت

(مسوال) پراونشل یو نین انشورنس لمیٹٹر ہیڈ آفس نیود ہلی کی طرف سے پوسٹر شائع کئے گئے ہیں جس میں زندگی کا پیمہ کرانے کے محاس دکھلائے گئے ہیں اور ظاہر کیا گیا ہے کہ حال ہیں مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب اور خواجہ حسن نظامی نے ایک فتوی صادر فرمایا ہے جس کی روسے علاوہ اسلامی حکومتوں کے پیمہ کرانا جائز قرار دیا ہے۔ کیا فی الحقیقت آنجناب کی طرف سے کوئی ایسافتوی صادر فرمایا گیا ہے۔ آگر فرمایا گیا ہے تو اس جواز کے دلائل بیان فرمائیں تاکہ جمیں اطمینان ہو۔ المستفتی نمبر ۸۱۲ محمد آل نبی خان (صلع آرہ) ۲۰ فری الحجہ سر ۲۰ محمد آل نبی خان (صلع آرہ) ۲۰ فری الحجہ سر ۲۰ مطابق ۵ امار چ ۲۰ میں ا

(جواب ۸۱) انشورنس (ہمہ) کے متعلق جو فتوی میں نے لکھا ہوہ یہ تھا کہ ہمہ اپنی اصل حقیقت کے لفظ سے ناجائز اور حرام ہے کیونکہ وہ ربوا اور قمار پر مشمل ہے۔ (۱) لیکن جولوگ ہندو ستان کے دار احر ب ہونے کی بناپر یہاں عقود ربویہ کو جائز سمجھتے ہیں اگر وہ اس وجہ سے ہمہ کمپنی کے ذراعیہ کچھ منافع حاصل کرلیں توان کے لئے گنجائش ہے۔ یعنی دار الحرب میں فقہانے عقود ربویہ و قماریہ کو مباح قرار دیاہے '''اور ہم فقہ کا معاملہ جو عذر و خیانت نہ ہواس کے ذریعے سے اکتباب مال کی اجازت دی ہے اس بنا پر جولوگ ہمہ کرانے کی تر غیب یا شخسین منیں کرائیں ان کے عمل کو حرام کہنے ہے ہم کو احتراز کرنا چاہئے۔ میں نے تمہ کرانے کی تر غیب یا شخسین منیں کی ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دبلی

پڑوسی کی طرف سے نقصان کا خطرہ ہو تو ہمہ کرانے کا حکم (سوال) (۱) ایک شخص ہمہ کراتا ہے اس غرض ہے کہ میں آگ لگا کر فائدہ اٹھاؤل یابر ابر میں سے لگے تو فائدہ اٹھاؤں اس نیت سے ہمہ کراتا کیسا ہے۔اب برابر والاد کا ندار کیا کرے ؟(۲) د کا ندار کا ہمہ ہے مال کا اور برابر والے کو اندیشہ ہے کہ وہ آگ نگائے گا تواب وہ برابر والاہیمہ کرائے یا نہیں؟ المستفتی نمبرے ۹۹

 <sup>(1)</sup> قد يكون للتاجر شريك حربى في بلاد الحرب فيعقد شريكه هذا العقد مع صاحب السوكره في بلادهم و ياخذ منه بدل المالك و يرسع الى التاجر فالظاهر ان هذا يحل للتاجر اخذه لان العقد الفاسد جرى بينهم في بلاد الحرب (ود المحتار "كتاب المستامن" مطلب مهم فيما تفعله التجارة من دفع ما يسمى سوكره ٤/٧ إط، سعيد )

<sup>(</sup> نوٹ ) اس نہ کورہ سنتے پر ہی ایک حوالہ ہتحرباب تک آئے ہم ہو سنتے پر نہ کورہ مسئلہ کے گئے حوالہ کی مبارت و رق نہیں کریں گے بلعہ سے ف اس صفحے کا حوالہ ویں کے (ص ۸۵ حوالہ نصبر ۹)

<sup>(</sup>٢) (ايضاً بحواله سابق نمبر ١ ص٨٢)

٣) ( ايضا بحوَّاله سابقٌ نمبر ۗ ١)ص

حافظ عبداللطیف اینڈ سنز صدربازار دبلی ۱۰ ریح الاول ۱۹۵۵ اسم کیم جو لائی ایساوء
(جواب ۸۷) یمہ اصل حقیقت کے لحاظ ہے تو ناجا مؤٹ اس کے ساتھ نیبد نیتی شامل بو
کہ آگ لگاکر کمپنی ہے روپیہ وصول کریں گے تو اور بھی سخت گناہ ہو جاتا ہے اور آگ قصدالگانالور دوسر ول
کو اقتصال پہنچانا شدید گناہ ہے ''ایسا روپیہ بھی حرام اوریہ فعل بھی حرام ہے۔ یہ شخص اس امر کاخوف کر ہے
کہ اس کا پڑوسی بدنیتی ہے اپنی د کان میں آگ لگائے گاور اس کا ظن غالب ہواوریہ شخص اپنی د کان وہاں ہے
منتقل نہ کر سکے تو ایس مجبوری کے عالم میں اس کو یہ مہ کر الینے کی گنجائش ہے ''اور اگر پڑوسی کی بدنیتی کی
بدولت بالور کسی اتفاقی وجہ ہے اس کی د کان جل جائے تو یہ مہ کمپنی ہے یہ مہ کی رقم وصول کر سکتا ہے ''

دارالحرب اور دارالا سلام میں پیمیہ کرانے کا حکم

(جواب ۸۸) دارالحرب میں معاملات ربوبہ و قمار کے ذریعے سے مسلمانوں کو کفارے فائدہ حاصل کرلینا جائز ہے بیمہ بھی ربوالور قمار پر مشتمل ہو تا ہے اور اس میں کوئی جبر وعذر نہیں اس لئے آگر مسلمان بیمہ کے

<sup>(</sup>١) (ايضاً يحواله سابق نمبر ١ ص٨٧)

 <sup>(</sup>٢) يُوكَدر و لا الله على كافرمان ت " المؤمن من المنه الناس على دمائهم و امو الهم (ترمذي ٢ / ٩٠ مط سعيد)
 (٣) قال تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم ( ٢ ٣ سورة مائده آيت ٢)

زریعے سے کفار سے پچھ فائدہ حاصل کرلیں تواس میں مضاکقہ نہیں۔ ''اگر بیمہ کمپنی قائم کرنے میں مسلمانوں کو خاتم ہوتی ہو تو یہ بھی جائز ہوگائی طرح مسلمانوں کو حاصل ہوتی ہو تو یہ بھی جائز ہوگائی طرح کفار کی بیمہ کمپنی سے کمیشن کیا جھی تھم ہے دارالحرب نے مسلمانوں کو آئیس میں سودو قمار کے معاملات کر ، محروہ ہے۔ ''محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دہلی

یمه سمینی ہے نفع حاصل کرنے کا تھم

(سوال) الکف انشورنس یاک زندگی کا خمد کرانا جائزے یاکہ نہیں شرائط خمد کمپنی مثلاً ہیں سال کے لئے مبلغ آیک بنرار روپ کا خمد کرایا تو ہم کو بچاس روپ سالانہ اوا کرنا پڑے گامدت ہم ختم ہونے پر کمپنی ہم کو ایک بنرار روپ ہمہ کااوراس کے ساتھ میں ہیں ہرس کا نفع جو کہ کمپنی اس روپیہ میں تجارت کرتی ہے دے۔
گی (۲) آج پیمہ کرایا اور صرف ایک قسط بچاس روپیہ کی اوا کی اور دو تین ماہ ہے بعد بیام موت آگیا ایک صورت میں کمپنی ہمارے ور ثاؤں کو کل بیمہ کی رقم فورا اواکر دے گی۔المستفتی نمبر ۱۳۲ احاجی عبداللہ صاحب (میک) ساریح الثانی ہے ہم اور الکی اور دو تین ماہ میں ہم جو النی السوراء کی المستفتی نمبر ۱۳۲ احاجی عبداللہ صاحب (میک) ساوری الثانی ہے ہم ہو النی السوراء

تنگ دستی اور غربت سے پچنے کے لئے ہمہ کرانا

(سوال) ایک شخص مقرون اور صاحب جائیداد ہواور پکامسلمان ہو اور بیک وقت صاحب اوالا بھی ہو کیاوہ اپنی زندگی کا نئمہ ننگ دستی ہے جھٹنے کے لئے اور اوالاد کو غربت کی لعنت سے بچانے کے لئے کر اسکتا ہے اور اگرہ وہ مقروض نہ بھی ہو کیا تب بھی چمہ دوقتم کے ہوتے ہیں ایک وہ جس میں منافع ملتا ہے اور ایک بغیر منافع کا؟ المستفتی نمبر ے الاسرار علی (سمین ) ۱۲جمادی الاول ۱۳۵۵ اھے م ۱۳۵۵ سے ایست السواء

ر١) رايضاً بحواله سابق نمبر ١ ص ٥٨).

ر ٢ ) ولا ربابين حربي و مسلم و في رد المحتار' احترز بالحربي عن المسلم الا صلى والذمي وكذا عن المسلم الحربي اذا ها چرالينا ثم عاد اليهم فانه ليس للمسلم ان يرابي معه اتفاقاً ( درمختار' باب الربا' ٥/ ١٨٦ ط، سعيد )

 <sup>(</sup>٣) (أيضاً بحواله سابق نمبر ١ ص ٨٢)

ر٤) ( ايضاً بحواله سابق نمبر 1 ص 40 )

<sup>(</sup>٥) (ايضاً بحواله سابق نصر ١ ص ٨٠)

(جواب ۹۰) بیمه بغیر منافع بھی ہوجب بھی قمارے خالی نہیں بینی یہ شرط نولازمی ہوتی ہے کہ اگر پیمه کرانے والاایک دوقسطیں ادا کرنے کے بعد مرجائے تو پیمه کی پوری رقم (مثلاً دوہزرار روپید) اس کے وار ثول کو کمپنی دے گی اگر چہ مرنے والے نے ابھی سو پیچاس ہی ادا کئے تھے اس لئے اس عمل میں شرکت کی کوئی شرکی صورت سمجھ میں نہیں آتی۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دہلی

#### لا نَف انشورنس كالحكم

(سوال) مورخہ ۲۹ مئی ۱<u>۹۳۱ء ہفتہ وار منادی میں مسلم انڈیا ہمہ کمپنی کے متعلق جو مضمون شائع ہوا ہوا ہوا ہوا ہوں میں مسلم انڈیا ہمہ کمپنی کے متعلق جو مضمون شائع ہوا ہوا ہوا ہوا ہوں ہونے اخیر میں مضمون نگار نے حضر ات علماء کرام کی جس میں حضور کا بھی نام شامل ہے گئتے ہیں کہ آپ حضر ات نے بھی اس کے جواز کی رائے دی ہے۔ اب میر اسوال بیہ ہے کہ اگر واقعی شریعت اسلامیہ کی روہ ہوائز ہو تواز راہ کرم مسللہ کے شرعی پہلوپر نظر فرما کر مشللہ کے شرعی پہلوپر نظر فرما کر مشکلہ کے شرعی پہلوپر نظر فرما کر مشکلہ کے شرعی پہلوپر نظر فرما کر مشکلہ کے شرعی پہلوپر نظر فرما کر مسللہ کے شرعی ہوائیں۔ المستفتی خمبر ۱۲۱۸ محمد علاؤ الدین احمد صاحب (آسام) ۱۸ رجب مسلم کے ان موقعہ عنایت فرما کیں۔ المستفتی خمبر ۱۲۱۸ محمد علاؤ الدین احمد صاحب (آسام) ۱۸ رجب مسلم کا دوری کے دو</u>

(جواب ۹۱) انشورنس کمپنی کی شرکت کے جواز کی ہم نے رائے نہیں دی ہے صرف بیہ لکھا ہے کہ جو علماء ہندو ستان کے دارالحرب ہونے کی بناپر اسے جائز بتاتے ہیں ان کے لئے بھی گنجائش ہے تشدونہ کرنا چاہئے۔ محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لہ 'و بلی

#### سخت نقصان کے اندیشہ سے ہمہ کرانے کا حکم

(مسوال) میری دوکان کے دائیں طرف بائیں طرف اور پیچھے اور اوپر یعنی سب طرف ہنرو آباد ہیں اور سب نے اپنی دوکانوں کے بیچے کئے ہوئے ہیں اور جو دیگر مسلمان دوکان دار نزدیک آباد ہیں انسوں نے بھی اپنی دوکان کے بیچے کرار کھے ہیں معلوم ہواہے کہ عنظریب آگ لگنے والی ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر خدا نخواست آگ لگنے والی ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر خدا نخواست آگ لگ گئی تو بظاہر پیچنے کی کوئی صورت نہیں ہے آگر خداوند کر یم اپنی رحمت سے بچالے تواس کی شان بہت بڑی ہے دوہ بڑی حکمت والا ہے ورنہ سخت اندیشے کا موقعہ ہے آیاالی حالت میں مجھے اپنی دوکان کاہ مہ کران جائز ہے یا نہیں۔ المستفتی جناب حاجی محمد داؤد صاحب تا جر (بلیماران د ہلی) مستمبر السلاء ورک نداروں نے جائز ہے یا نہیں کہ آس پاس کے دوکا نداروں نے رحواب ۹۲) بیمہ کران دراصل تو ناجائز ہے ('' مگراس مجوری کے عالم میں کہ آس پاس کے دوکا نداروں نے کے کرار کھے ہیں اور اندیشہ ہے کہ کوئی اپنی دوکان کو قصداً جلادے۔ ہمہ کرانیا جائے تو مضا اُقد نہیں۔ (''

<sup>(</sup>١) (ايضاً يحواله سابق نمبر ١ ص ٨٢)

<sup>(</sup>٢) (أيضاً بحواله سابق نمبر ٣ص ٨٥)

کیاا نشورنس تمپنی میں زندگی کا پیمه کرانا جائز ہے؟

رسوال) آج کل آدمی انشور و کمپنی میں اپنی زندگی کا قدم کر لیا کرتے ہیں۔ جس کا مطلب سے ہوتا ہے کہ ساانہ ہم اتناہر میں گے اس کا کمپنی بچھ فیصلہ کر لیتی ہے کہ استخبر س میں اتنادیا جائے گا اگر وہ آدمی استخبر سیس نادیا جائے گا اگر وہ آدمی استخبر برسیس زندہ رہا تو جو فیصلہ ہوا ہے اس کے مطابق کمپنی دے دے گی اگر بیمہ کے بعد دو ایک ہر س میں وہ آدمی قضا کر گیا تو اس کے وارث کو ملے گا تو یہ بعمہ کرانا از روح شرع افر نیف جائز ہے یا نہیں۔ المستفتی نمبر ۱۵۲ میں اتنانی ۱۵۳ اسلام کی جو لائی کے ۱۹۳ ء نمبر ۱۵۳ میں اور قال پوسٹ بحس نمبر ۱۲۳ میں آل کر ایسانی اسلام کے مور دھنیقت رہاور قمار پر مشتمل ہے اور مید دونوں شریعت مقد سند اسلامی میں حرام ہیں اسلامی طریقے ہیں جن کے ذریعہ سے مال حاصل کیا جاتا ہے اور ان کو مفید سمجھا جاتا ہے لیکن ور دوقیقت سے تمہ نمبی اور اور ان کیا جاتا ہے لیکن لوٹ کا قب ہوئے ہیں۔ جن کے دریعہ سے مال حاصل کیا جاتا ہے اور ان کو مفید سمجھا جاتا ہے لیکن اور در حقیقت سے تمہ کمپنی سے و مفول کیا اور کر رہے ہیں اور سے من روز افزوں ترتی پر ہے دکانوں کے خے اور زندگی اور حرام پیسے بیمہ کمپنی سے و مفول کیا اور کر رہے ہیں اور سے من روز افزوں ترتی پر ہے دکانوں کے خے اور زندگی اور سے کا تم ایک ہی ہور افزوں ترتی پر ہے دکانوں کے خے اور زندگی اور سے کیا حاصول ایک ہی ہور سے ایکن المدل کیا جاتا ہے دیا کیا انتہ کیا کیا کہ کیا کہ کانوں کو جن کانوں کے خے اور زندگی کیا ہور ندی کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کیا کیا کیا کیا کیا کہ کیا کہ کرانوں کے خے اور زندگی کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کرانوں کے خوادر زندگی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کو کرانوں کے خوادر زندگی کیا کہ کرانوں کیا کہ کانوں کے خوادر زندگی کیا کہ کرانوں کے خوادر زندگی کرانوں کے خوادر زندگی کیا کہ کرانوں کے خوادر زندگی کرانوں کیا کرانوں کیا کہ کرانوں کے خوادر زندگی کرندگی کرانوں کرندگی کرانوں کرانوں کو کرندگی کیا کہ کرانوں کرندگی کرندگی کرندگی کرندگی کرندگ

زندگی کے ہمہ کا حکم

(سوال) کیازندگی کاہمہ کرانا جائز ہے جب کہ حضرت امام الهند موالانااہو ااکلام آزاد مد ظلہ نے مسلمانوں کو اجازت دے دی ہے۔ ہندوستان کو آپریٹوانشور نس سوسائی صدر کلکتہ کے ایجنٹ نے حضرت موالانا کی تحریر میں مسلمانوں کو ہمہ کرانے کی اجازت دے دی ہازراہ میرے سامنے پیش کی حضرت موالانا نے اپنے خیال میں مسلمانوں کو ہمہ کرانے کی اجازت دے دی ہازراہ کرم خادم کو مطلع فرمائی کہ ہمہ کرانا جائز ہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۲۳۷ ا(مولانا) محمد حفظ الرحمٰن سیوباروی (صلع بجنور) ۵رجب ۲۳۱ھ استمبر بحصوباء

رجواب ۹۶) میرے خیال میں پیمہ کی حقیقت رہااوہ قمارے مرکب ہے اوروہ اصل کے اعتبارے ناجائز ہے۔ دوروں جو علاء جواز کا فنؤی دیتے ہیں وہ غالبا ہندوستان کو دار الحرب قرار دے کر اخذ ربواکو مباخ قرار دیتے ہیں۔ مگر اس میں بھی شبہ یہ ہے کہ دار الحرب میں بھی کفار سے اخذر با مباح ہے اور انشورنس کمپنی میں مسلمانوں کاروپیہ بھی شامل ہو کر مسلمان کو مسلمان سے اخذر باریم مجبور کرتا ہے۔ محمد کفایت اللہ کالن اللہ لد۔

يىمە كاشر عى تتكم

سوال) کیاآپ راہ کرم ہمہ کے متعلق اپنی جمعیۃ کی رائے ہے ہمیں مطلع کریں گئے کیونکہ بہت سے مسلمان اس کے متعلق ہم ہے سوال کرتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ کااس بارے میں کیا تھلم ہے المستفتی

<sup>(</sup>١)(ايضا بحواله سابق نمبر ١ ص ٨٢)

<sup>.</sup> ٢) (ابضا بحواله سابق ممبر ١ ص ١٨)

نمبر ۷۸۷ سیکرینری ترام کیل انشورنس سمینی و بلی ۱۵ ارجب ۱۳۵۲ ه ۱۱ ستمبر ۱۹۳۶ء (جواب ۹۰) بیمه اسلامی اصول کی روست ناجائز ہے۔ (۱)محمد کفایت الله کان الله له نوبلی

## یمہ کے ذریعے نفع حاصل کرنا

(سوال) کیا یمہ جولوگ کرتے ہیں اور منافعہ کے نام سے مقررہ میعاد کے بعد جن کی ہوئی رقم سے زائد وصول کرتے ہیں جیسے کچھاس کے قواعد ہیں آیا شرعاً ایسا کرنا جائز ہے اور زائد رقم لینا جائز ہے المستفتی نمبر ۱۹۸۱ شریف احمد 'نئی جھاؤنی دیلی'۲۸ شعبان ۱۳۵۲ اے م ۳نومبر بے ۱۹۳۰ء

(جواب ۹۶) یمه درانسل ربوالور قمار سے مرکب ہے اور بید دونوں شریعت مقد سد میں حرام ہیں اس لئے یُدے خواہ تجارتی ہویا جائیداد کایازندگی کا جب کہ وہ ربوالور قمار سے خالی نہیں ہے تو شرعاً حد جواز میں نہیں آسکتا۔'' مخد کفایت اللہ کان اللہ لیہ 'و ہٹی

## یمہ بمپنی کے متعلق ایک فتویٰ کی وضاحت

(سوال) جناب کے ملاحظہ کے لئے ایک پیفلٹ بھی رہاہوں اس میں یمہ کمپنیوں کے کاروبار کے جواز کے متعلق آپ کا فتو کی بھی درن ہے بہت ممنون ہوں گا آلر جناب اس فتوے کو اپنے الفاظ میں تحریر فرما کر اس عاجز کو بھی دیں آلرچہ مختصر ہی ہو لیکن ہمر حال اس کے متعلق جناب کی رائے معلوم کرنے کا متمنی ہوں۔ المستفتی نمبر ۱۹۲۹مولاناسید محمد داؤد غرنوی (لاہور) ۱۲ اویقعدہ ۱۹۳۱ھ م ۱۹۶۵جنوری ۱۹۳۸ء المصنفتی نمبر ۱۹۷۹ء کی متعلق کے خلاف المستفتی نمبر ۱۹۷۹ء کی کا یمہ کر انا اسلامی تعلیم کے خلاف نہیں۔ میں ہمیشہ کی لکھتارہا ہول کہ یمہ کی حقیقت رہوا اور قمارے مرکب ہے اور یہ دونوں شریعت اسلامیہ میں حرام ہیں ''ابل ہندو ستان کے دار الحرب ہونے کی بنا پر اگر کوئی شخص یمہ کے ذریعے ہے جھے فائدہ المال نے دار الحرب ہونے کی بنا پر اگر کوئی شخص یمہ کے ذریعے ہے جھے فائدہ المال نے دار الحرب ہونے کی بنا پر اگر کوئی شخص یمہ کے ذریعے کے جھے فائدہ المال نے دار الحرب ہونے کی بنا پر اگر کوئی شخص یمہ کے دار بع ہے جھے فائدہ المال نے تو ممکن ہے کہ بخر وط معتبر واس کو حرمت ربوا کے مسئلے سے بچادے ''ایک از می شرو طبیع بات کے افراد المال اللہ کان اللہ کے ذریع

يهمه كي مختلف صور نول كالحكم

(مسوال) (۱) چنداشخاص نے مل کرایک مجلس قائم کی جس کالولین مقصداس کے ممبر ول میں امداد ہاجمی اور پس اندازی کی عادت ڈالناہے اس مقصد کے پیش نظر اس کے قواعدو ضوابط بھی مرتب کئے گئے اور اشیس

<sup>(1) (</sup>ايضا بحواله سابق نمبر 1 ص ۸۶ )

<sup>(</sup>٢) (الضا بحواله سابق نمبر ١ ص ٨٧)

<sup>) (</sup>**\*** 

<sup>(</sup>٤) ( ايضا بحواله سابق نمبر ١ ص٥٥ )

کے تحت ممبر بنایاجا تاہے ممبری کی فیس ماہواری پاسہہ ماہی پاسالانہ وصول کی جاتی ہے اور اس کے عوض معینہ مقدار رتم مقررہ میعادیر کیمشت مجلس ہے ممبر کومل جاتی ہے۔

(۲) قابلُ ذکر قواعدیہ ہیں کہ ۵۵ سال سے زائد عمر والے یائسی مملک مرض میں مبتلا شخص کو ممبر نہیں بنایا جاتا ممبر ہوئے ہے پیشتر ہر شخص کے لئے ڈاکٹری سر فیفکیٹ اور معائنہ لازی قرار دیا گیا ہے تاکہ اس کی صحت کاپوراپورااندازہ مجلس کو ہو جائے۔

نقرہ (۳) ممبری کی در خواست منظور ہونے کے بعد مجلس اور ممبر کے در میان یہ تحریری اقرار ہوتا ہے کہ ممبر ۲۰ سال کی میعاد تک بچاس روپے سالانہ قسط اداکرے گا اور کرتارہ گا تو مجلس اس میعاد کے بچرے ہوتی ممبر کو بکششت ایک ہزار روپے اداکرے گی اگر انقاق سے مقررہ مقدار پوری ہونے سے پیشتر ممبر ند کور کی موت ہوگئی خواہ ایک ہی یادہ سال بعد ہو تواہی صورت میں بھی مجلس سالانہ قسط کی رقم لینا موقوف کر کے پوری ایک ہزار کی رقم متوفی کے پس ماندگان ورثہ کو موت کے بعد فوراً ہی اداکرے گی اور ایسی صورت میں بھی مقرر کی جاتی ہے۔ اس میں ایسے میں بھی مجلس کو نقصان نہیں بنچنا کیو تک ممبر بیات وقت سالانہ جو فیس مقرر کی جاتی ہے۔ اس میں ایسے حادثات کی بھی گنجائش رکھی جاتی ہو ای جاتی ہو ایس مقرر کی جاتی ہو سال کی میاد مقرر کر کے ایک ہزاد کی رقم کا مستحق ممبر ہوتا ہے تواس سے بچاس روپ سالانہ فیس ای جانے گی ہر خلاف اس کے اگر بچاس سال کی عمر والا شخص اتن ہی میعاد اور این ہی رقم کا مستحق ممبر ہوتا ہے تواس سے بچاس روپ سالانہ فیس کی جانے گی ہر خلاف اس کے اگر بچاس سال کی عمر والا شخص اتن ہی میعاد اور این ہی رقم کا مستحق ممبر ہوتا ہے تواس سے بچاس رقم کا مستحق ممبر ہوتا ہے تواس سے بچاس رقم کا مستحق ممبر ہوتا ہے تواس سے بچاس دوپ سالانہ کی جانے گی۔ اس کے اگر بچاس سال کی عمر والا شخص اتن ہی میعاد اور این ہی رقم کا مستحق ممبر ہوتا ہے تواس سے بنیات سے بھالانہ کی جانے گی۔ بی سالانہ کی جانے گی۔

نقرہ(۵) ممبری بھی دو تشم کی ہوتی ہے اول بلا منافع والی ممبری۔ دویم معد منافع والی ممبری اور فیش مقرر کرنے میں ان قسموں کا بھی لھاظار کھا جاتا ہے۔ جبیبا کہ فقرہ نمبر سم میں بیان کیا گیاہے اگر پچپیں سال کی عمر والا شخص مقررہ میعادر قم کے لئے۔ بلا منافع والا ممبر ہونا چاہے تواس کی فیس پچپاس روپ ہوگی لیکن میں بھی ساتی ہیں۔ شخص اتنی ہی رقم اور اتنی ہی میعاد کے لئے منافع والا ممبر ہونا چاہے تواس کی فیس پچپاس روپ کے جائے۔ شخص اتنی ہی رقم اور اتنی ہی میعاد کے لئے منافع والا ممبر ہونا چاہے تواس کی فیس پچپاس روپ کے جائے۔

۵۵یا ۵ ۵روپے سالانہ ہوگی۔ فقرہ نمبر (۱) بلا منافع والی ممبری میں مقررہ میعاد پوری ہوجانے پریاموت آنے پر موعودہ رقم یعنی صرف ایک ہزار ہی روپیہ ماتا ہے مگر مع منافع والی ممبری میں علاوہ اس موعودہ رقم کے مجلس کے سالانہ نفع میں ہے حصہ رسدی کے طور پر پچھ رقم اس کے حساب میں جتنے سال وہ زندہ رہا چڑھی رہتی ہواور موعودہ رقم کے ساتھ یہ منافع کی رقم بھی مل جاتی ہے۔

(نوٹ) مجلس کے منافع حاصل کرنے کے لئے گودیگر فرائع بھی ہیں مثلاً کرایہ مکانات وغیرہ مگر زیادہ تر حصہ سودے کاروبارے حاصل ہو تاہے۔

فقرہ نمبر (۷) مجلس اپنے ممبروں کی سالانہ فیس حسب ذیل تنین مدول میں تقسیم کردیق ہے (۱<del>)۔</del> مداخراجات(۲) مدمتوفیان(۳)مدحیات (مدانزاجات) اس مد کی رقم میخواہ ملازمین 'ڈاک ودیگر متفرق کاموں میں صرف کی جاتی ہے۔ (مد متوفیان) اس مدے ان متوفی ممبران کے وریثہ کے مطالبات پورے کئے جاتے ہیں جو مقررہ میعاد پوری ہونے ہے پشتر مرجاتے ہیں۔

(مدحیات) یہ مدان ممبر ان کے مطالبات پورے کرتی ہے جو مقررہ میعاد تک زندہ رہے اور موعود ہ رقم کے مستحق ہوئے

(نوٹ) یہ بات خاص طور پر قابل غور ہے کہ مد متوفیان مجلس کواس صورت میں بھی جب کہ اس کا کوئی ممبر مقررہ میعاد سے پیشتر مر جائے نقصال سے محفوظ رکھتی ہے کم وہیش متذکرہ بالااصول، قواعدہ ضوابط پر بی کا یہ مہ کرنے والی کمپنی اور ممبہ سے بی ذندگی کا یہ مہ کرنے والی کمپنی اور ممبہ سے مراد زندگی کا یہ مہ کرنے والی کمپنی اور ممبہ سے مراد زندگی کا یہ مہ کرنے والی کمپنی اور ممبہ سے مراد زندگی کا یہ مہ کرانے والا شخص ہے ان حالات و قواعدہ ضوابط کے پیش نظر ذیل کے سوالات تابل استفسار ہیں۔

(۱) کیاکسی ایسی مجلس پاییمه تمپنی میں اپنی زندگی کاییمه کرانا جائز ہے یا نہیں ؟

(۲) اگر جائزہے توبلا منافع اور مع منافع دونوں قتم ( جیسا کہ فقرہ نمبر ۲ میں بیان کیا گیا) کا یہمہ کرانایا صرف بلا منافعہ والی قتم جائزے ؟

(۳) اگر مع منافع والی صورت ناجائز ہو تو کیااس طور ہے جائز ہو سکتی ہے کہ منافع کی رقم اپنے صرف میں نہ لائیں اور غرباومساکین کو تقسیم کردی جائے اور اصل رقم خودر کھی جائے۔

(۳) جیساکہ فقرہ نمبر (۳) میں بیان کیا گیا ہے کہ مقررہ میعاد پوری ہونے سے پیشتر یمہ کرانے دالے کی موت ہونے بیان ہیں بیان کیا گیا ہے کہ مقررہ میعاد پوری ہونے سے پیشتر یمہ کرانے دالے کی موت ہونے پر موعودہ رقم کیس ماندگان وریۂ کو پیمہ کمپنی سے لینا جائز ہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر معاحب (ناگپور) ۲۲ ذیقعدہ ۱۳۵۱ھ م ۲۵ جنوری ۱۹۳۸ء

(جواب ۹۸) یمه کی یہ صور تیں ربوالور قمار پر مشمل ہیں اور یہ دونوں صور تیں حرام ہیں لہذاہ ہہ کرانا ناجائز ہے (") ہم منافع والی صورت میں بھی یہ منافع تو حاصل ہونے کاامکان ہے کہ ایک دو قبط کی رقم مثلاً سویا پچاس رو پادا کر کے مرجائے پر ایک ہزار روپیہ وار ثول کومل جائے سمینی گو نقصان ہے محفوظ رب مراس کا سووی کاروباراس کے عدم جواز کی مستقل وجہ ہے اور منافع کی صورت میں تو کھلا ہوا سود ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ له 'و ہلی

## انگریز کی مملو که سمپنی میں یمیہ کرانا

(سوال) زیدایک ہندوستانی مسلمان ہے اس کی خواہش ہے کہ اپنے اہل وعیال کی آئندہ بہرو دی کے لئے اپنی جان کا پیمہ کرائے جس بیمہ کمپنی میں وہ بیمہ کرانا چاہتا ہے وہ انگلتان میں ہے کمپنی کے حصہ داراس کے

<sup>(</sup>١) (ايضاً بحواله سابق نمبر ١ ص ٨٦)

ڈائر کیٹر وغیر ہ بھی انگریز ہیں ہندو ستان ہیں کاروبار کے لئے سمپنی کی ایک شاخ ہے از روئے شرع اسلامی کیا حکم ہے ؟المستفتی نمبر اے 7 محمد حسین ٹی اے بی ٹی علیگ فراش خانہ 'وہلی ااشعبان سم ہے اور مر دیں 19سے

(جواب ۹۹) ہندوستان کے دارالحرب ہونے کی بناپر زید کو جائزے کہ وہ انگلستان کی نمپنی میں زندگی کا یتمہ کرالے۔''محمر کفایت اللہ کان اللہ لہ 'د ہلی

زندگی کایمه بھی ناجائزہے

(الحمعية مور نه ۱۰ جنوري <u>۱۹۲</u>۶)

(سوال) شریعت اسلامی میں زندگی کا بیمه (الا تف انشور ق) کرانا جائز ہے یا نہیں؟

(جواب ، ، ۱) یمه خواه زندگی کا جویا جائیداد و عمارت کاسب ناجائز نیم کیوں که به عقود شرعیه میں ت کسی صحیحاور جائز عقد میں داخل نہیں ایک قشم کا قمار ہے اور قمار ناجائز ہے۔ ''محمد کفایت الله غفر له'

عمر کلیمه کرانانا جائز ہے

(الجمعية مورنه وانومبر ١٩٢٤)

(سوال) آج کل یمه کمپنی میں لوگ اپنی عمریں یمه کراتے ہیں جس کی تفعیل ہے آنجناب واقف ہوں گے شرعاٰ جائز ہے یا نہیں ؟

(جواب ۱ • ۱ ) عمر کاہمہ کرانانا جائز ہے کیونکہ یہ بھی قمار کی ایک قشم ہے جس میں یا توبغیر عوض مال حاصل کیا جاتا ہے اور طریق حصول بھی خطر و ترد دمیں دائر ہے یا اپنے دیئے ہوئے روپ سے زائد روپ یہ اس اداشدہ روپ یہ کے ذریعہ سے حاصل کیا جاتا ہے جو ریوا ہے (۲ محمد کفایت اللّٰہ غفر له '

ييمه تميني كاحصه خريدة

(الجمعية موريحه كميم دسمبرا ١٩٣١ء)

(سوال) جب کہ بینک کاسود آپ کے نزدیک جائز ہے توانی صورت میں یمہ کرانایا کسی یمہ سیمیا کا حصہ خرید ناچائز ہے یا شیں ؟

(جواب ۲۰۲) یمه بھی زمانہ حال کی ہیشمار جد تول میں ہے ایک جدت ہے جس کی مختلف شکلیں رواح پذیر

(١) (ايضاً بحواله سابق نمبر ١ ص 🗚 )

<sup>( -----) (</sup> **Y** )

٣٠) لانه تعليق الملك على الخطر والمأل في الجابين اور التّنت كَ المّبارية أحواب لعدم اشتراط المساواة في الجانبين فيما يجب فيه المساواة ( امداد الفتاوي ٣/ ٦١١)

ہوگئی ہیں اس کو اب ایک تجارت سمجھاجاتا ہے ورنداس کی حقیقت قمار سے شروع ہو کر تجارتی قالب ہیں فرصل گئی ہے اگراس کو تجارت ہی قرار دے لیا جائے تاہم لازم نہیں کہ وہ جائز ہی ہو کیو نکہ ہیں وہ تجارتی صور تیں آج مروج اور معمول ہیں اور وہ شرعا ناجائز ہیں جو علاء کہ ہندوستان کو دار الحرب قرار دیکر انگریزی حکومت اور انگریزی کمپنیوں سے سودلینا جائز قرار دیتے ہیں وہ ہمہ کے جواز کا فتو گا دے سے ہیں ہیں ایخے فتو گا کو اس اصول پر جو انہوں نے قائم کیا ہے غلط نہیں کہتا لیکن مسلمانوں کو سود کے گرداب فنا میں ذالے ی جرات بھی نہیں کر سکنا مسلم قوم اگر سود دے کر تباہ ہورہی ہے توسود لے کر بھی وہ پنپ نہیں سکتی مسلمانوں کو تو وہ وہ کے سود کے گرداب فنا میں اور تو سود کی معاملات کے نیارہ شی ہی ہو عث نجات ہے بینک کے سود کے متعلق میں نے صرف یہ فتو گا دیا ہو کہ یک کے میود کے متعلق میں نے صرف یہ فتو گی دیا ہو کہ یک کے میں خرج کر دو میں نے یہ فتو کی نہیں صرف نہ کیا جا سکے اور تم وصول کر نے کا طریقہ اختیار کرواور سود کے کام میں خرج کر دو میں نے یہ فتو کی نہیں دیا ہے کہ بینک سے سودو صول کرنے کا طریقہ اختیار کرواور سود خوری کو اپنے اللہ عفاعنہ رہہ

کیازندگی کاہمہ کراناناجائزہے؟

(الجمعية مورند ۴ الست ١٩٣٣ء)

(سوال) میرے چند دوستوں نے مجھے بتایا ہے کہ جمعیت علائے ہندنے زندگی کا یہمہ کرانے کے جواز کا فتوی دیا ہے براہ کرم مطلع فرمانیں ؟

(جواب ۱۰۳) میمه کراناخواه زندگی کا ہو خواه جائیداد کا جائز نہیں ہے ''جمعیت نے اس کے ہواز کا کوئی ' فتویٰ شائع نہیں کیا۔محمد کفایت اللہ کان اللہ له'

یمه کرانے کا تھم

(الجمعية مورخه ۱۳ مارچ ۱۹۳۷ء)

(سوال) جمه کے متعلق اسلام کاکیا حکم ہے؟

(جواب ۲۰۶) جوعلاء که ہندوستان کودار الحرب قرار دیتے ہیں ان کے نزدیک بیمه کرانے کی تنجائش ہے۔ (۱۰۶ کفایت اللہ کان اللہ له'

یمه کمپنی کواداکی ہوئی رقم پر زکوہ کا تھم (الجمعیة مور خه ۱۳ ااکتوبر ۲<u>۹۳۷</u>ء)

(سوال) ایک شخص نے کسی پیمہ تمپنی میں ایک پیمہ ایک محدود عرصے کے لئے کرایا پیمہ کرانے والاز کو ۃ ادا

<sup>(</sup>١) (ايضاً بحواله سابق نمبر ١ ص ٩٨)

<sup>(</sup>٢)(أيضاً بحوَّاله سابقٌ نمبرٌ ١ ص ٨٥)

کرنا چاہتاہے تواس کو کس رقم پرزگر اور یناچاہئے۔ آیا رقم اداکر دہ پریااس رقم پر جو کمپنی بموجب قواند-Surrender مرانے والے کو دے گ ۔ کسی الیسی کو Surrender کرنے کا قاعدہ ہے کہ یمہ کرانے والا ایک عرصے تک پر ممیم اداکر تاہے اور جب اداکر نے سے قاصر ہواور پالیسی کو بخی کمپنی پیج کر نقد رو پیہ حاصل کرناچاہے تو عرصہ ادائیگی کی مناسبت سے چالیس یا پچاس فیصدی رقم اداکر دہ کا ملے گا۔ یا آگریمہ کرانے والا پر ممیم اداکر نے سے قاصر ہواور نقدرہ پیرنہ لیناچاہے تو پالیسی Haid up سر صے کے لئے شار کی جاتی ہے اور اداکر دور قم کی مناسبت سے یمہ کی مدت گزرنے پر رو پیہ مل جاتا ہے یمہ کرانے والا زکو قادا کی جاتی ہے اور اداکر دور قم کی مناسبت سے یمہ کی مدت گزرنے پر رو پیہ مل جاتا ہے یمہ کرانے والا زکو قادا کرنے کے لئے ہر سال Surrender اور Paid up پالیسی کی رقم دریافت کر لیتا ہے ان تیول صور تول میں کس رقم پرزکو قد بی ہوگی ؟

(جواب ٥٠٠) انشورنس اورپالیسی کی پریمیم کی او اکر ده رقم پرز کوة وینی چاہئے۔ (۱) محمد کفایت الله کان الله که

# تبیسر اباب پراویڈنٹ فنڈ اور بونس اور پیشن

پراویڈنٹ فنڈاور بینک کے سود میں فرق

(سوال) میں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر بینکول کے سود اور پراویڈنٹ کے سود نے متعلق دریافت
کیا تھا آخر الذکر کو جناب نے جائز اور اول الذکر کو غربامیں تقسیم کرنے کا تھم دیا تھا۔ عرض یہ ہے کہ ایک ہی
شخص دونوں رقموں کا مالک ہے پراویڈنٹ فنڈ کی صورت میں نسف عطیہ سمپنی اور نصف اس کا اپناہے اس کی کیا
وجہ ہے کہ ایک سود جائز اور دوسر اسود غرباکا حصہ ؟ المستفتی نمبر ۹۸ محمد ایوب خال (گوڑیانی) ۱۸رجب
ایک سود جائز اور دوسر اسود غرباکا حصہ ؟ المستفتی نمبر ۹۸ محمد ایوب خال (گوڑیانی) ۱۸رجب

(جواب ٦٠٩) پراویڈنٹ فنڈ میں نسف رقم عطیہ ہوتی ہے اور نسف ملازم کی تنخواہ میں ہے وضع کی ہوئی ہوتی ہے دونوں ہے۔ اس لئے اس کا سوداور نسف ہوئی ہوتی ہے چونکہ وہ بھی ملازم کے قبضے میں آنے سے پہلے وضع کرلی جاتی ہے اس لئے اس کا سوداور نسف رقم عطیہ کا سود دونوں مل کر عطیہ کا تھم لے لیتی ہے اور نسف رقم وضع شدہ سے زائد جور قم ملتی ہوہ سب عطیہ میں قراریاتی ہے بینک کا سوداس سے مختلف ہے دونوں میں وجہ فرق بیہ ہے کہ بینک میں اپنے قبضے سے نکال کرر قم جن کی جاتی ہے اس کا سود حقیقتہ سود ہوتا ہے۔ محمد کفایت اللہ کا نالہ لہ اُ

<sup>(</sup>۱) اس لئے کہ پر بہیم کی اوا کر وہر تم اس شخص کی ملک سے خارج نہیں ہوتی بلتہ وور قم انشور نس کمپنی کی تحویل ہیں ہوتی ہے اور بے کمپنی اس کی وکیل ہے و کیل ہے و کا بہت ہوتا ہے المذابیر قم اس شخص کی ملک ربی اس لئے اس کی زکو ڈو پی چاہئے و تجب المزکاۃ فی ماللہ وان کا نت بدہ فائنة لقیام ملکہ و تجب الزکاۃ فی الدین مع عدم القبض فیمنت ان المزکاۃ و ظیفۃ الملك والملك موجود فتحب الزکاۃ فیہ (بدائع الصنائع كتاب المزكوۃ ۴/۹ ط، سعبد)

يراويدنث فنڈاوراس پرسود لینے کا حکم!

(مسوال) سرماییه پس اندازی جو که ماه زمول کی تنخواه ہے گور نمنٹ کی ملازمتوں کی شرائط کا حق جاتا ہے اس کاسود لینا جائز ہے یانہیں اگر جائز ہے تو لینے والاخود کھا سکتا ہے یانہیں پر '

(جو اب ۱۰۷) پراویڈنٹ فنڈ اور اس پرجو سود لینااور اپنے صرف میں لانا جائز ہے کیونکہ وہ حقیقتہ سود کے حکم میں نہیں ہے۔ ''محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ' دیلی

تنخواہ ہے کاٹی ہوئی رقم پر سود لینے اور اس پرز کو ہ کا تھم

رجواب ۱۰۸) جور قم سخواہ میں سے لازمی طور پر کاٹ لی جاتی ہے اور جور قم کہ یونس کے نام سے

بروھائی جاتی ہےاور جور قم کہ ان دونوں رقموں پر سود کے نام سے لگائی جاتی ہےان تینوں رقموں کو لے لینامسلم ملاز مین باان کے ور ثاء کے لئے جائز ہے <sup>(۱)</sup>اور وصول ہونے سے پہلے اس مجموعی رقم پر ز کوۃ ادا کر ناواجب نہیں'''یونس توعطیہ ہی ہے مگروہ رقم جوسود کے نام سے لگائی جاتی ہےوہ شرعاً سود کی حدمیں داخل نہیں وہ بھی عطیہ ہی کا حکم رکھتی ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ' دہلی

(سوال) جو قد کی طریقه محتم میعاد ملازمت پر پیشن کا ب به جائز به یاناجائز؟ المستفتی نمبر ۱۳۲۲ سید شبیر حسن( د بلی) ۹ شوال ۱۳۵۵ ه م ۲۴ سمبر ۱۳۳۹ء

( یحواب ) (از نائب مفتی مدرسه امینیه ) ملازمت کی میعاد ختم ہو جانے پر جو گور نمنٹ کی طرف ہے بہ حساب نصف تنخواہ کے تاحیات ملازم کے پنشن ملتی ہے تو یہ جائز ہے اس کے عدم جواڑ کی وجہ شرعی نہیں یائی جاتى فقطوالله اعلم اجابه وكتبه حبيب المرسلين عفى عنه نائب مفتى مدرسه امينيه ' د بلي \_

(جواب ۱۰۹) (از حضرت مفتی اعظمیؓ) پیشن جوملازم کوملازمت سے سبکدوشی پر ملتی ہے جائز ہے۔ <sup>(۳)</sup> محمد كفايت الله كان الله له 'و ہلی۔ الجواب صحیح بندہ محمد یوسف مدرسه امینیه 'و ہلی۔

تنخواہ سے کائی ہوئی رقم پر سود لینے کا حکم

(سوال) میں ڈسٹرکٹ بورڈ کاملازم ہوں بورڈ کے آئین کے مطابق حقوق پنشن کی بجائے میری ماہواری شخواہ سے ۲ر فی روپیہاس غرض کے لئےوضع کیاجا تاہے کہ اختتام ملازمت میراجع شدہ سرمایہ اورایک آنہ فی روپیہ یورڈ کی طرف ہے انعام بمعہ سودوا پس کیاجائے۔اس وفٹت کھاتے (پراویڈنٹ فنڈ) میں مبلغ ۳۰۰ روپیہ میراموجود ہے۔اب دریافت طلب امریہ ہے کہ اس سرمایہ کی زکوٰۃ واجب الاداہے یا نہیں۔ نیزیر اویڈنٹ فنڈ کے سود کے متعلق علماء احناف کا کیا مذہب ہے۔ کیا یہ سود ہر سال صرف حساب سے مطلع ہونے پر ادا کیا جائے پابعد وصولی۔ مجھے بیہ بھی خطرہ در پیش ہے کہ اگر موت نا گھانی آجائے تو بیہ واجب الوصول سود کس مصر ف مين لاياجائے گا۔ الستفتی ۲۵ کا احمد بخش (ملتان) ۱۳ رجب ۱۳۵ او ۱۳۵ متبر ع ١٩٣٠ء۔ (جواب • 1 1 <sub>) :</sub> پراویڈنٹ فنڈ پر جور قم محکمہ کی طرف ہے دی جاتی ہےاوراسی طرح دونوں رقموں کے مجموعے پرجور قم سود کے نام ہے بڑھائی جاتی ہے یہ سب رقم یعنی جائز ہے یہ شرعاً سود حہیں ہے۔اگر چہ محکمہ

<sup>(</sup>۱) (ایضاً بحوالیہ سابق نمبر ۱ ص ۶۶) (۲) کیونکہ وہ رقم حکومت کے قبضہ میں ہے ملازم کا قبضہ نہ ہونے کی وجہ ہے اس کی ملک میں نمیں آئی اور زکوۃ واجب ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ مال ملازم کی بلک میں ہو جیسا کہ بدائع میں ہے ' واحا شوانط الفوضیة ترجع الی المال فصنها الملك فلا تجب ضروری ہے کہ وہ مال ملازم کی بلک میں ہو جیسا کہ بدائع میں ہے ' واحا شوانط الفوضیة ترجع الی المال فصنها الملك فلا تجب الزكاة في سوانم وقُدُو النحيل المسيلة لعدم الملك وهذا لان في الزّكاة تمليكا والتّمليك في غير الملك لا يتصور (بدائع الصنائع کتاب الز کاۃ ۹/۲ ط سعید) (۳)اس لئے کہ حکومت کی طرف ئے ایک قتم کاعطیہ اور تعاون ہے اور عطیہ کے مال کاوصول کرناور ست ہے۔

اس کو سود کے نام سے موسوم کرتا ہے اور ال تمام رقوم کی زکوۃ اداکر نے کا حکم بیہ ہے کہ وصولی رقم کے بعد ان کی زکوۃ اداکی جائے وصول ہونے سے پہلے ادائتگا زکوۃ لازم نہیں۔ محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰد لیہ۔

(سوال) بعض منظور شدہ اگریزی مدارس میں مدرسین کی تنخواہ میں سے فی روپیہ ارکے حساب سے پکھ رقم بطور پس انداز جمع کی جاتی ہے اور ہر ممینہ میں جتنی رقم مدرس کی اپنی ہوتی ہے اتن ہی رقم مدرسہ کے خزائے سے اور اضافہ کر کے مجموعی رقم ڈاک خانہ میں محفوظ کر الی جاتی ہے اور ڈاک خانہ اس رقم کو چونکہ اپنے تصرف میں الانے کا مجاز ہوتا ہے لہذا ذاک خانہ کو مابانہ پاسالانہ مدرس کی مجموعی رقم پر پکھ اواکر تاہے۔ اب دریافت طلب بات سے ہے کہ ڈاک خانہ سے مانی الی تم ربوا ہے با شیس پھر آگر ربوا ہے تو یہ فتو کی عبارت لا ربو بین المسلم والحربی شعم کا مصداتی بن کر جائز ہوگایا نہیں پھر آگر ناجائز ہے تو مسلمان مدرسین ڈاک خانہ سے یہ رقم وصول کر سے ہیں یاس کر گامصرف کیا ہے۔ المستفتی ۵۹ کا احمد ملی مدرس عربی (گوجرانوالہ) ۱۵ اربع الاول ۱۹۵ سام مسلم والحد کیا ہے۔ المستفتی ۵۹ کا احمد ملی مدرس عربی (گوجرانوالہ) ۱۵ اربع الاول ۱۹۵ سام مسلم والد کا ویا ہے۔

(جواب ۱۱۱) پراویڈنٹ فنڈ کی جور قم ملازم کی تنخواہ ہے وضع کرلی جاتی ہے وہ اور اس پر جور قم اضافہ کی جاتی ہے وہ اور اسکول کی جانب سے ملازم کے نام ہے وہ رقم ڈاک خانہ میں جمع کی جاتی ہے اور ڈاک خانہ اس پر انٹر سٹ کے نام ہے کچھ ویتا ہے ان سب کا مجموعہ ملازم کولینا اور اسپنے کام میں لانا جائز ہے ان میں سے کوئی جوئر شرعی ربوا نہیں ہے (''البت جولوگ سیونگ بینک میں اپنے قبضہ سے نکال کر رقوم جمع کر ات ہیں اور ان رقوم پر انٹر سٹ ملتا ہے وہ ربوا ہے مگر اس کو ڈاک خانہ سے وصول کرلینا چاہئے اور فقراء کو دیدینا چاہئے تاکہ تبلیخ مسجمت کا ذریعہ نہ بن سکے۔ ('' محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دبلی

سمینی میں جمع شدہ رقم پر سود لینے کا تھم (الجمعیة مور نعہ ۱ اگست <u>۱۹۲</u>۶)

(سوال) زید کسی ممپنی میں پانچ سوروپ نفذ ضانت کا جمع کرا کے ملاز مت کر تاہے اوروہ کمپنی زید کوما ہواری تنخواہ کے علاوہ پانچ فیصدی سود سالانہ اس رقم پر ملاز مت ترک کرنے پرادا کرتی ہے تو کیازید کووہ سود کی رقم لینا جائز ہے ؟

رجواب ۲۱۲) سمینی اگر غیر مسلم 'حصه داران کی ہے تو سود کارو پیداس ہے وصول کر کے کسی قومی رفاد عام کے کاموں میں دیدینا جا ہئے۔(۱۳محمد کفایت الله غفر له'

<sup>(</sup>١) (ايضاً بحواله سابق نمبر ١ ص ١٦)

<sup>(</sup>٢)قال تعالى: ولا تعاونوا على الاثم والعدوات (سورة ماندة ب ٦ آيت ٢)

<sup>(</sup>٣) قال تعالى : ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ( سورة ماندة ب ٦ آيت ٢)

## چو تھاباب ہنڈ ی کی خریدو فروخت

(۱) ہنڈی کی بیغ کا تھم

(۲) پیمه تمپنی کے شرکاء کا فرہوں تو پیمه کرانے کا حکم

(سوال) (۱) تین سوروپیه کی ایک ہنڈی (کھانة) ہے اور اس کی میعاد تین ماہ ہے اس ہنڈی (کھانة) لینے والے کو میعاد سے پہلے پیبه کی ضرورت ہوئی تواس نے دوسرے آدمی کواڑھائی سوروپیه یعنی اس ہنڈی کی رقم سے پچاس روپیه کم میں فروخت کی تو دریافت طلب امریہ ہے کہ یہ بیع جائز ہے یا نہیں ؟
(۲) ایک پیمہ کمپنی کے جملہ شرکاء کا فر ہیں تواس کمپنی میں جان یامال کا پیمہ کرانا جائز ہے یا نہیں اور اگر شرکاء بعض یا کثر مسلمان ہوں تواس وقت کیا تھم ہے۔المستفتی نمبر ۲۲۸ محمد باواڈیسائی ترکیسر ضلع سورت ۵ ربیع الثانی کے سے اور ۱۳۵۷ء میں اور اگر شرکاء

(جواب ۱۱۳) (۱) یہ صورت ناجائز اور ربواہے۔ کیو نکہ مبیجے وہ ہنڈی کا کاغذ نہیں ہے بلحہ وہ رقم ہے جو ہنڈی میں لکھی ہے۔ (''(۲) ہمہ دراصل تو ناجائز ہے لیکن ہندوستان میں اگر دارالحرب ہونے کی ہنا پر کسی ایسی کمپنی میں جس کے تمام شرکاء کا فر ہیں ہمہ کرالیاجائے تو گنجائش ہے۔افریقنہ قطعاً دارالحرب ہے وہال کفار سے معاملات ربویہ کرنا اور فائدہ اٹھانا مباح ہے۔ ('') محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰد لیہ۔

<sup>(</sup>١) وافتى المصنف ببطلان بيع الجامكيه لما فى الاشباه بيع الدين انما يجوز من المديون وفى الشامية سنل عن بيع الجامكية وهو ان يكون لرجل جامكية فى بيت المال ويحتاج الى راهم معجلة قبل ان تخرج الجامكية فيقول له رجل بعثنى جامكيتك التى قدرها كذا بكذا انقص من حقه فى الجامكية فيقول له بعتك فهل البيع المذكور صحيح ام لا ؟ لكونه بيع الدين بالنقد اجاب اذا باع الدين من غير من هو عليه كما ذكر لا يصح (الدرالمختار مع رد المحتار مطلب فى بيع الجامكية ٤/ ١٧ ٤ ط، سعيد)

 <sup>(</sup>۲) قد يكون للتاجر شريك حربي في بلاد الحوب فيعقد شريكه هذا العقد مع صاحب السوكرة في بلادهم ويا خذمنه
 بدل الهالك و يرسع الى التاجر فالظاهر ان هذا يحل للتاجر اخذه لان العقد الفاسد جرى بينهم في دار الحرب(رد المحتار ١٧/٤ ط، سعيد)

# یانچوال باب منفرق مسائل

(۱) كياسوولينااور ديناگناه ميں برابر ہيں ؟

(۲) ہندوستان کو دار الحرب سمجھ کر سو دلینا

(۳)ڈاکخانہ کے سود کا تھم

(سوال) سود کالینا اور دینادونول بکسال ہے یا گناہ میں کمی بیشی ہے۔ (۲) ہندوستان میں ہندوؤں ہے کوئی دارالحرب سمجھ کر سود لے تو جائز ہے یا نہیں ؟ (۳) ڈاک خانہ سے سود لینا کیسا ہے ؟ المستفتی نمبر ۳۳ ساند نزیراحمد ضلع بلیا ٔ ۱۲جمادی الاولی ۳۵ ساتھ مطابق ۴ ستمبر ۱۹۳۳ء نذیر احمد ضلع بلیا ٔ ۱۲جمادی الاولی ۳۵ ساتھ مطابق ۴ ستمبر ۱۹۳۳ء

(جواب 112) (۱) حدیث شریف میں سود لینے والے اور دینے والے دونوں پر لعنت کی گئی ہے بدید گواہوں اور کاتب پر بھی لعنت ہے حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں۔ لعن الله آکل الربوا و مو کله وشاهد یه و کاتبه (ترمذی) (() یہ حدیث صحیح ہے اور اس کا مفادیہ ہے کہ سود لینے والے اور دینے والے اور گواہ اور کاتب قابل لعنت ہونے میں سب شامل ہیں تواگر ان کی لعنت کے مدارج میں شدت اور خفت کا فرق بھی ہو تو وہ چندال قابل اعتنا نہیں کیونکہ ملعون ہوجانای انتائی بد بغتی اور گناہ گاری ہے۔ (۲) ہندوستان میں ہندووں سے بھی سود لینا جائز نہیں کیونکہ اس کے دار الحرب ہونے نہ ہوئے میں ماء کا اختلاف ہے۔ (۳) واک خانہ ہے بھی سود لینا نہیں چاہئے گر اس کا مطلب یہ ہے کہ رو پیہ جمع بی اختلاف ہے۔ (۳) کا کہ خانہ ہے بھی سود لینا نہیں چاہئے گر اس کا مطلب یہ ہے کہ رو پیہ جمع بی در کین اگر رو پیہ جمع کر دیا ہے تواس کا سود واک کرے ہدنیت رفع گناہ غربا کود ید یا کسی دفاہ عام میں ترج کردیا ہے تواس کا سود واک کر کے ہدنیت رفع گناہ غربا کود ید یا کسی دفاہ عام میں ترج کردیا ہے تواس کا میں نہ لائے۔ (۳) میں نہ لائے۔ (۱) میں خرج کردیا ہے تواس کی کام میں خرج کردے و این کام میں نہ لائے۔ (۳) میں نہ لائے کام میں خرج کردے ہوئے کام میں نہ لائے۔ (۳) میں نہ لائے۔ (۳) میں نہ لائے کہ نہ نہ کو کیا کی کو کو کیا کیا کہ کو کیا کی کیا کیا کہ کو کیا کیا کو کیا کیا کیا کیا کہ کو کیا کیا کیا کی کو کیا کیا کیا کہ کو کیا کیا کہ کیا کیا کیا کہ کو کیا کیا کہ کو کیا کیا کہ کیا کیا کہ کو کیا کیا کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کیا کہ کیا کیا کہ کو کیا کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کرنے کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کہ کو کیا کہ کو کرنے کیا کہ کو کرنے کو کر

(۱) کا فراور مسلمان دونول ہے سود لینااور دینانا جائز ہے

(٣) عام رواج كى صورت ميس سودى كاروبار كالحكم

(١) (ترمذي شريف كتاب البيوع ٢٢٩/١ ط سعيد)

<sup>(</sup>۲) اس کے معاملہ مشتبہ ہونے کی وجہ سے عدم جواز کا فتو کی دیا گیا ہے قال النبی ﷺ من ترک الشبھات استبرا لدینه و عرضه فقد سلم ومن واقع شیئاً منها یو شك ان یو اقع الحرام (ترمذی شریف ۲۲۹/۲ ط سعید)

<sup>(</sup>٣) (ايضاً بحواله سابق نمبر ٣ ص ٧٥ )

#### (٣) ڈاکخانہ ہے سود لیٹا بھی ناجائز کے

(مسوال) (۱) کیا سود منلمان ہے ہی لینا منع ہے یا غیر مسلم ہے بھی (۲) آج دنیا میں لا کھول کام سود کی بدولت چل رہے ہیں روپے والے قرض سود ہی کی حرص میں دیتے ہیں اگر سود کو ناجائز قرار دیدیا جائے تود نیا کے کام کیونکر چلیں اور ضرورت مندول کی ضرور تیں کیول کر پوری ہول آج کل سود کے لین دین کے بغیر مفر ہی خہیں کیامسلمان ہر قشم کالین دین تجارت وغیرہ بند کردیں۔(۳) سود لینے کے خیال ہے ڈاک خانہ میں روپیدر کھنااور گور نمنٹ کے تنسکات خرید نے جائز ہیں یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۱۱۳ بادہ محمد رشید خال د بلی ۲۶ رجب ۱۳۵۳ ه مطابق ۱ انومبر ۱۹۳۳ واء

(جواب ١١٥) (۱) سود مسلمان اور غير مسلم دونوں ہے ليناديناناجائز ہے ''البتہ دارالحرب ميں غير مسلم سے لیناجائز ہے۔ (۲) ہیشک آج کل سودی کاروبار کاعام رواج ہو گیا ہے مگر اس کی وجہ ہے ایک حرام قطعی کو حلال ننیں کہاجاسکتا۔(۳<sup>°)</sup> (۳) سودوصول کرنے کے خیال سے ڈاک خانہ میں روپیہ جمع کرنانا جائز ہے''' ہاں اگر کسی مجبوری ہے ڈاک خانہ میں روپہ جمع کیا ہو تواس کاسود ڈاک خانہ ہے لیکر غرباءو مساکیین و بيو گان پر خرچ کر دياجائے۔ <sup>(۵)</sup>محمد حمّانيت الله کان الله له ' د ہلی

ہندوؤں ہے سود لینے کا حکم

(سوال) ہندوؤں سے سود لینا جائز ہے یا نہیں؟ المستفتی نمبر کے ۱۰۰ عبدالتار (گیا) ۲۹ربیع الاول هم اله م معجون السواء

(جو اب ۱۱۶) ہندوؤں ہے بھی سود لینامسلمانوں کے لئے شایاں نہیں۔ (۱) محمد گفایت اللہ کان اللہ له'

سوداداکر کے مر ہون شی جھٹر وانے کا حکم!

(سوال) زید ایک زبور لے کر عمرو کے پاس آیااور کہا کہ بیہ زبور کسی ہندو بیے کے نزدیک گروی رکھ کراس کے عوض چالیس روپے قرض مجھے لا کے دواور اس چالیس روپہیہ کاسود جو کچھ وہ ہندومقرر کرے گا میں دینے

(٢) ولإ ربوا بين حربي و مسلم مستامن ولو بعقد فاسد او قمار ثمة لان ماله ثمة مباح فيحل برضاه (الدر المختار ' باب الربا ١٨٦/٥ ط، سعيد)

(٣) كيونك سود حرام ب جيسا قرآن ياك مين ب احل الله البيع و حرم الربوا (البقوة: ٧٧٥)

<sup>(</sup>١) ولا ربوا بين حربي و مسلم و في رد المحتار ' احتوز بالحِربي عن المسلم الاصلي والذمي وكذا عن المسلم الحربي اذا . ها جر الينا ثم عاد اليهم فانه ليس للمسلم ان يرابي معه اتفاقا ( درمختار باب الربا ٥/٦٨٠ )

<sup>(</sup>٣) لان النص اقوى من العرف فلا يترك الاقوى بالادنى وفي الشامية قال في الفتح لان النص اقوى من العرف لان العرف جاز ان يكون على الباطل كتعارف اهل زماننابااخراج الشموع والسراج الى المقابر ليالي العيد؛ والنص بعد ثبوته لا يحتمل ان يكون على باطل ولان حجية العرف على الدين تعارفوه والتزموه فقط والنص حجة على الكل فهو اقوى ولان العرف انما صا رحجةبالنص وهو قوله عليه السلام ماراه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن (الدر المختار ' باب الربا ٤/

<sup>(</sup>٥) دایضا بحواله سابقه نصبر ۲ ص ۹۶ ) (٢) کیونکہ جب سود کی حرمت نازل ہوئی تو تیبہ مسلموں ہے بھی پہلاوالا سود لینے ہے روک دیا گیاجب کہ قر آن میں ہے : یا ایھا الذین آمنو اتقو الله و ذرو امايقي من الربوا ال كنتم مؤمنين (البقرة)

(جواب ۱۹۷) عقد کامباشه عمروت اس کنے سود کامعاملہ کرنے کی ذمہ داری عمرو پرعائد ہوتی ہے۔ زیر نے وعدہ اولٹ سود کا کیا نفا گروعدہ معصیت واجب الایفا نہیں۔ ''عمرو کا فرض میہ نفاکہ اس وفت زیر کو تہہ دینا کہ سودی قرضہ کامل ملہ میں نہیں کرتا تم خود کروالہتہ عمرو پر سوداواکرنا لازم نہیں '''بائد للعہ میں ہی زوروائیں لینے کی صورت ہیدا کرنی ازم نے اور زیور چھڑ اگر دینا عمروک نامہ ہے جب کہ ہندو ہے معاملہ عمرو نے اصالتہ کیا ہو۔ '''مجمد کفایت اللہ کان اللہ لہ وہلی

بهندوستان دارالحرب ہو تو سودی کار مبار کا تحکم

(مسوال) آنیا ہندہ سنان اور بلوچہتان ارائخرب نیاداراا اسلام اور کیا دارالحرب مسلمانوں والی دار اللہ اللہ ہجرت کرنا واجہ اور لازی ہے یا نہیں اور کیا ربوالیعنی سود کا معاملہ کرنا دارائحرب میں بھش مسلمانوں کا بعض مسلمانوں سے جائز ہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۱۱۱۱ مولوی عطاء اللہ صاحب ( بلوچہتان ) 1 جمادی الول ہے جائز ہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۱۱۱۱ مولوی عطاء اللہ صاحب ( بلوچہتان ) 1 جمادی الول ہے میں السند المستفتی ہم اللہ ہے اللہ میں اللہ اللہ ہے اللہ سامہ اللہ ہے اللہ

<sup>(</sup>۱)باعد الله الطفع لا طاعة لمحلوق في معصمة الحالق جيماً له أيمن بالمسمينة قابل الفرسة كما في الحديث و ادا حلف على يسين فراي غير ها حيرا منها فكفر عن يسيك و ان الدي هو حير ( مشكوة ٢٩٦٢ ط . سعيد .

<sup>(</sup>٣) كيوناما بير عقد فاسد كالراس كالقنس الاسباقة قال تعالى يا ايها الذين اصو اتقو الله و ذرو اهابقى من الوباه المقرة (٣) كيوناما إلى ناما الله و فرو اهابقى من الوباه المقرة (٣) كيوناما السوائد الى الدمن اصافته الى الله السوائد الله الله الله الله الله المؤكل حتى لو اضاف الى نفسه لا يصح اى لا يصح على المؤكل حتى لو اضاف النكاح لنفسه وقع النكاح لد ( تنوير الابتسار اكناب الوكالة ١٤٥ طاسعيد )

(جواب ۱۱۸) ہاں ہندوستان اور بلوچتان جو حکومت انگریزی کے ماتحت محکوم ہیں دارالحرب ہیں 'اور دالحرب میں عقود ربویہ حربی کا فرول کے ساتھ جائز ہیں ('' گر ججرت اس لئے فرض نہیں کہ ادائیگی فرائعتیں مسلمانوں کو عقود ربویہ کی اجازت دووجہ سے دینا مشکل ہے۔اول بید کہ دارالحرب ہونے میں بعض علاء کا اختلاف ہے اس لئے شبہ ربوا کا محقق ہو سکتا ہے۔ دویم بید کہ دارالحرب میں بھی مسلمانوں کی شرکت نوآپس میں سود اینا دینا بھول راتج جائز نہیں ہے (''اور ربواکی مروجہ صور توں میں مسلمانوں کی شرکت اکثری طور پر ازی ہے۔ فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دہلی

سودی رقم کو کہال خرچ کیاجائے؟

(سوال) ایک شخص کے پاس سود کا پیید ہے اس سود کی رقم کو کمال خرج کر سکتا ہے۔ آیا غریبوں کویا قرض داروں کودے سکتے میں انہیں۔المستفتی حاجی محمد داؤد صاحب ناجرے انومبر کے ۱۹۳۳ء (بلیماران دہلی) (جواب ۱۹۹۸) غریبوں اور مقروضوں کو دیاجا سکتا ہے بیبیوں اور بیواؤں کی امداد کی جاسکتی ہے۔ '''محمد کفایت اللہ کان اللہ لد، دہلی

سودی کاروبار کے لئے انجمن بنانے کا تحکم

(سوال) سرکار نے ایک بینک قائم کی ہوئی ہے اس بینک سے زمیندارا شخاص کورو پہدو ہے کرانجمن قائم کی ہوئی ہے اس بینک سے زمیندارا شخاص کورو پہدو ہے کرانجمن تائم کی ہوئی ہوتا ہے وہ شخص اس انجمن کا ممبر کملا تا ہے اور اس رو پید کا سورے میں مسلاح موافق حسب ضرورت و حبیت ہے کہ وہ پید ممبران میں تقسیم کر تا ہے اور اس رو پید کا سود عیشر ۵ ممبران سے این انجمن میں جمع ہوتا ہے اور آٹھ آند بقایا اس انجمن میں جمع ہوتا ہے اس طرح کاروبار ہونے سے سود کی رو پید انجمع ہوجاتا ہے مثلاً پانچ چھ ہزار اس جمع شدہ سود کی رو پید میں انجمن کی یہ شرط ہے کہ رفاوعام کے فائدے پر خرج کیا جائے۔ مثلاً ہر ائے اکنوال مدرسد وغیرہ اس سود کی رو پید کی اس انجمن کی یہ شرط ہے کہ رفاق ممبر اپنے ذاتی کام کے لئے استعمال نہیں کر سکتا اب سوال یہ ہے کہ اس انجمن خاص مالک کوئی نمیں ہے کوئی ممبر اپنے ذاتی کام کے لئے استعمال نہیں کر سکتا اب سوال یہ ہے کہ اس انجمن کے سامیان ایس فجمن قائم کرنے میں آئندہ تو جدر کھیں یا نمیں۔ المستفتی نمبر ۱۲۳۳ شاکر محمد صاحب (مظفر مسلمان الی فجمن قائم کرنے میں آئندہ تو جدر کھیں یا نمیں۔ المستفتی نمبر ۱۲۳۳ شاکر محمد صاحب (مظفر مسلمان الی انجمن قائم کرنے میں آئندہ تو جدر کھیں یا نمیں۔ المستفتی نمبر ۱۲۳۳ شاکر محمد صاحب (مظفر مسلمان الی انجمن قائم کرنے میں آئندہ تو جدر کھیں یا نمیں۔ المستفتی نمبر ۱۲۳۳ شاکر محمد صاحب (مظفر میں اللہ میں کروں کے دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کو کی دورا کی دو

رہے) (جواب ۲۰۰) انجمن اس شرط کے ساتھ قائم کر نالوراس میں شریک ہو ناتو صحیح نہیں۔ '''مگراس سودی

<sup>(</sup>١) (ايضا بحواله سابق نمير ١ ص ١٠١ و ٩٥) (٢) ولا ربوا بين حربي و مسلم و في رد المحتار' احترز بالحربي عن المسلم الا صلى والذمي وكذا عن المسلم الحربي ـ اذا ها جر الينا ثم عادا ليهم فانه ليس للمسلم أن يرابي معه اتفاقا ودرفختار باب الربا ١٨٦٥ ط. سعيد)

<sup>(</sup>٣) (ايضاً بحواله سابق نمبر ٢ ص ٩٥).

<sup>(</sup>٤) لعن الملد أكل الربا و مؤكله و شاهديه و كاتبه( ترمذي شريف ١/ ٣٣٩ ط سعيد )

#### روپ کور فاہ عام کے کا موں میں خرج کرنادر ست ہے۔ ''محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'و ہلی

## قرض دے کر مناقع حاصل کرنا جائز نہیں

(سوالہ) سی گاؤل میں ایک انجمن قائم ہے اور وہ ضرورت مند مسلمانوں کو سودی قرضے ہے جانے کے لئے کے چھ رقم بطور قرض دینااسینے بحث میں منظور کرتی ہے مگر ایسے اصحاب سے علاوہ چندہ ممبری المجمن کے معمول رقم مقررہ جو دوسری جگہول کے سود سے حد درجہ کم ہے بطور منافع کے لیتی ہے اور پھروہ رقم منجانب المجمن ا یسے بی رفاہ عام کے کاموں پر خریج ہوتی ہے تو کیااییا منافع لیناا نجمن کے لئے جائز ہے۔اوراگر جائز نسیں نؤ کوئیالی مشرے اور آسان شرعی صورت بتائی جائے جس سے مسلمانوں کو جال سے بچایا جائے اور نیز المجمن کی مالی حالت بھی خطرہ میں نہ پڑے۔ المستفتی نمبر ۲۱۹۴ حکیم محدر فیل صاحب (بلیا) ۵ اذیقعدہ ۲<u>۵ سا</u>رہ

(جواب ١٣١) ہے منافعہ تو جائز نہیں ہے ''' ہے ممکن ہے کہ آپ سندھرض کو کاغذیقیمت دیں ایننی ہ قرض لینے والا قرمن کا فارم البیمن ہے خرید کر اس پر اقرار نامہ لکھے کاغذ کی قیمت بہت معمولی ہو جس ہے سے ف وہ مصارف حاصل ہو جائیں جوانجمن کو اس عینے میں کرنے پڑیں۔ محمد کفایت اللہ کان ابند لہ او ہلی

## وارالحرب ميس سودي معاملات كاحكم

(سوال) دارالحرب میں سودی معاملات کر ناجائز ہے یا شمیں اور مسلمان یا کا فر کاایک حکم ہے یادونوں میں آفاوت ہے اور ایسے ملک میں جو ہمیشہ ہے کفار کے ہاتھ میں ہے بھی اسلامی سلطنت نہ ہوئی ہو اور اس میں مسلمان آباد سنتیں اور فرانعنی وغیر واحکامات شرعیه کی اوائیگی میں کسی قشم کی مز احمت نه ہو اور مذہبی امور میں خلل نہ دیق جوہاتی دنیوی ترقی کی راہ میں مہتم قشم کے قیود مائند ہوں مثایا زمین نہ فرید سکے ان کی ہوسیٹل اور سم کاری ڈیاٹ میں ملازمت نہ کر سے مخصوص مقامول پر تجارت کر سکے وغیر ہ قیودات ہوں تواہیا ملک دار الحرب ہے بیا شیں ؟ ایساملک جس کی کیفیت مذکور ہوئی اس میں تجارے اور موٹر کار اور مرکان کا پیمہ لینا جائز ب یا خهیں اور اپنی جان کا قیمہ لیمنا کہ جس میں مقررہ سال تک معین رقم کی ہر ماہ میں اوا ئینگی ضروری ہوتی ہے امر مقررہ سال کے اختتام پریابعض ہے سمرنے کے بعد جس قدر رقم کا پیمہ لیا ہو ملق ہے تو یہ معاملہ دار الحرب مين حائزت يانمين؟ الممستفتي نمبر ٢٢٣٥ فخرالدين دائجميلي ٢٢صفر ١٣٨٨هم ١٢٨٠ يريل

(جواب ۱۲۲) سے ملک جس کی حالت سوال میں مذکور ہے دار الحرب ہے ایسے ملک میں کفار ہے رہ می معاملات کر کے مسلمان کو فائدہ حاصل کرنامبان ہے ۔لیکن مسلمانوں ہے سود لینایا کفار کو سور ویاہ ہاں

و ( ) رايضًا بحوالله سابق نمبر ٢ ص ٦٥ ) ( \* ) يوند يربوب جيماً لـ روامخار ش ب. لاد الوفاهو الفصل الحالي عن العوص، رد المحتا باب المتفرقات ٥ - ٢٤١ ط. معد .

#### بھی مباح نہیں۔ <sup>(۱)</sup>محمر کفایت انٹد کان اللہ لہ ' دہلی

## بلشی جمع کرنے اور چھوڑنے پر تمیشن لینا

(سوال) زید نے دوسوروپ کامال باہر روانہ کیا اس کی بلٹی بینک کوسوروپ کیکر دیدی باتی سوروپ بلٹی کے چھوٹے پر لے گا۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ سوروپ میں بارہ آنہ کمیشن کے نام بینک والاکاٹ لیتا ہے۔ بارہ آنہ کم سوروپ دیتا ہے اور رسید سوروپ کی لیتا ہے ایسا کرنازید کے لئے جائز ہے یا نہیں سود میں داخس تو نہیں ہے۔ المستفتی نمبر اس ۲۳ جافظ محمد اساعیل فیروز آباد (آگرہ) ۲۲ رہے الثانی کے ساتھ مے ۲۲ جو ن

ے۔ (جواب ۱۲۳) ہاں یہ بارہ آنہ اگر بینک بلٹس مکتوب الیہ کے پاس بھیجنے اور روپید منگانے کی اجرت کے طور پر لیتا ہو تو یہ سود نسیں ہے۔''ورنہ سود ہے۔'''محمر کفایت اللّٰد کان اللّٰد لیہ 'وہلی

قرض خوا ہوں ہے فارم کے مکٹول کی قیمت وصول کرنا

(سوال) موضع نواب تم ضلع پر تاب گرھ تحصیل کنڈہ میں تقریباً سوگھر مسلمانوں کے ہیں جس میں کہ اسمانوں کو سود کے ہر گناہ ہے جہانا ہوں مسلمانوں کو سود کے ہر گناہ ہے جہانا ہوں کہ مسلمانوں کو سود کے ہر گناہ ہے جہانا ہوں کہ مسلمانوں کو کا فروں کے آگے ہاتھ پھیلانے ہے روک کر خود بلاسودی قرض دینا ہے ملاوہ ازیں مختابوں کی مسلمانوں کی تجییز و تحقین (کفن و دفن)کا خرچ کمیٹی ہے دیا جانا اور بیموں اور بیواؤں کی امداد کرنا ہے مگر اب تک آمدنی کے ذرائع ایسے نہیں کہ جس ہے آمد ورفت کا خرچہ پورا ہو سکے اور مسلمانوں کی بوری گر اب تک آمدنی ہوں واضح رہ کہ کہ سسم مسلمان پر کسی تشم کا چندہ نہیں ہے ہاں صرف آمدنی فط ہ جر سی قربانی و عقیقہ اور نکاح کی آمد پر اب تک چلایا گیا یہ وقت آیا کہ بیت المال بالکل خالی جاور مسلمان کا شتکار وابو ٹھا سودی ہوں کا رکانان بیت المال مجبور رو سورد ہے بلا سودی قرض کے کر مسلمان کا شتکار ڈیوڑھا سود و ہے ہے نگیں کار کنان بیت المال مجبور مسلمان کا شتکار وی چھا کہ کے لئے روپیہ تقسیم کیا آج کمیٹی یہ طے کرتی ہے کہ مسلمان کا شدی کروپیہ تقسیم کیا آج کمیٹی یہ طے کرتی ہے کہ مسلمان کا شعار کردیے گئے روپیہ تقسیم کیا آج کمیٹی یہ طے کرتی ہے کہ مسلمان کا دین کئی جائے کہ ملمان کا شعار کیا گئی جائے کہ تک یہ وائے کہ کو جائے کہ تک یہ وائے جائیں بینی تک کار فرض دار لیکر فارم پر چہیاں کرتی ہوں آمدنی بڑھا نے کی صور ت یہ کی جائے کہ تک یہ وائے کہ کو خالی بودی قرض دار لیکر فارم پر چہیاں کرتی ہوئی کی کئی بڑھانے کی صور ت یہ کی جائے کہ تک یہ وائے کہ تک یہ وائے کہ تک یہ وائے کہ تک یہ وائے کہ تک کرتی ہوئی گئی گئی ترض دار لیکر فارم پر چہیاں کرے

<sup>،</sup> ١) ولا وبو بين حربي و مسلم و في رد المحتار . احترز بالحربي عن المسلم الا صلى والذمي ( رد المحتار باب الربا ١٩١٥ ط ، سعيد )

<sup>(</sup>٣) كيونك اس سورت بين يراورو ممل و القل شئ ير وكاله رام صاحب كمال أو ممل ثم كالجاره بين والزيت لها في الدر وجاؤ تعسر كنيسة و حمل خمر ذمي بنفسه او دابته بأجر لا عصر ها لقبام السعصية بعينه وفي المشامية قال الزيلعي وهذا عنده وفالا هو مكرود لانه عليه السلام لعن في الخمر عشرة و عد منها حاملها وله ال الاجارة على الحمل هو ليس بمعصية ولا سبب لها وانها تحصل السعصية بفعل فاعل مختار ١ الدوالمختار فصل في البيع ١٩١١ ٢٩ مل سعيد ) (٣) أروى أنها ياجر بتاخير من مجت كرون اور يرباب (ايضا بحواله سابقه نمبر ٢ ص ١٠٠٠)

در خواست دے تو قرضدار کوبلاسودی تین ماہ کے روپ دیئے جائیں تو عالیجابالیے تکنول پر مسلمانول کوبلا سودی قرضہ دیا جاسکے گایا نہیں شرح ٹکٹ اور قواعد ٹکٹ ذیل میں لکھ دیئے گئے ہیں ٹکٹ ایک روپ ت پانچ روپ ت کی جہ سے تک کے قرضدار کو صرف چار پیسہ کا ٹکٹ خرید کر فارم پر لگا کر در خواست دینا ہوگا اور چھ روپ بے دس روپ تک کے قرضدار کو ۲ کا ٹکٹ خرید کر فارم پر چسپال کرنے سے روپ ویا جائے کا سے دس روپ تک کے قرضدار کو ۲ کا ٹکٹ خرید کر فارم پر چسپال کرنے سے روپ ویا جائے کا مستفتی نمبر ۲۵۵۵ جناب سجاد حسین صاحب سیکریٹری بیت المال نواب سیخ (پر تاب گڑھ) مسلم مطابق سمال تواب سیکریٹری بیت المال نواب سیکر اور تاب گڑھ) مسلم مطابق سمال تواب سیکریٹری بیت المال نواب سیکر اور تاب گڑھ) مسلم مطابق سمال تا مسلم مطابق سالم اور تاب گڑھ کا مسلم مطابق سالم اور تاب سیکریٹری بیت المال نواب سیکر اور تاب گڑھ کے دوس مطابق سے المال تو مطابق سے دوس میں میں میں دوس میں دوس میں دوس میں دوس میں میں دوس میں دوس میں دوس میں دوس میں میں دوس میں دوس

(جواب)(از نائب مفتی) فارم کے نکٹوں کی قیمت قرض خواہوں سے لے کر قرض دینا بھی جائز نہیں کیونکہ یہ قیمت ککٹول کی بیجنی قرض خواہوں ہے بعید سود ہی ہے واللّداعلم اجابہ و کتبہ حبیب المرسلین نائب مفتی مدر سہ امینیہ 'دیالی۔

(جواب ۲۲۶) (از حضرت مفتی اعظم نور الله مرقده) ہوالموفق اس تکٹ کی اباحت کی گنجائش بے کیو نکہ یہ رقم دفتری مصارف کے کام میں آئے گی کسی شخص کے ذاتی مفاد کے لئے قرض پر کوئی سود شیں ت۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دبلی

## مجبورأ سودير قرض ليني كائتكم

(سوال) شود پر روپیه قرض لیناً حالت مجوری میں جائز ہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۲۱۳۳ مواوی عبدالحق امام جامع مسجد دوحد صلع پنج محل ۱۳ جمادی الثانی ۱۹۵۹ حولانی و ۲۶ جولانی و ۲۹ وا

(جواب ۱۲۵) سود پر روپیه قرض لیناجائز نهیں الایه که اضطراری حالت ہوجائے۔''محمد کفایت اللہ کان اللہ الدہ دہلی

قرض برسودلینااوراس کامصرف

(سوال) مبلغ تمیں ہزارروپ کی رقم ایک ہندو کو <u>19۲</u>ء میں قرض دی گئی اس شخص کی نیت بدل ٹی اور متعدد مقد مد بازی تک نوبت بینچی <u>191</u>ء میں بہلی بار ڈگری ہوئی۔ پھر مقروض ہائی کورٹ تک پہنچا اور متعدد مراحل نے کرنے تک بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے مقدمہ جیت لیا گیااب جمعہ سود مبلغ بیاتی ہزار روپ اس شخص پر واجب الادا ہے براہ کرم تح میر فرمائیں کہ یہ سود لینا جائز ہے یا نہیں ؟ اگر جائز ہے تو اس کے نوبی ترف کرنے تو نہیں اس رقم کی زکوہ کس طرح اور کس حساب سے ادا کی جائے ؟ المستفلی شوکت علی از فاضل پورضلی ڈیرہ نیازی خال

(جواب ١٢٦) سود لينا توجائز نهيل ١٠٠ آپ اين اصل رقم لے سئتے ہيں اور مقدمه بازی کے مصارف

ر ١ ) يجوز للمحتاج الاستقراض وذالك نحو ال يقترض عشرة دنانير مثلاً و يجعل لربها شيئا معلوما في كل يود ربحا · الاشباه والنظائر ٢٩٤٦ طادارة القرآن ، ٢) قال تعالى ايا ايها الذين أمنو لا تاكلو الربا اضعافا مصاعفة

واقعیہ لے سکتے ہیں۔ (''ز کو قری اوائیگی وصول ہونے کے بعد واجب ہوگی۔ ('' محمد کفایت اللہ کان اللہ انہ محضرت مفتی صاحب مد ظلہ۔ دوبارہ تکایف وہی کی معافی چاہتا ہوں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اخبار زمز م کی کس گزشتہ اشاعت میں جناب کافتو کی اس مضمون کا نظر سے گزرا تھا کہ دارالحرب میں غیر مسلم سے سود لینا جائز ہے۔ غالبًا میں نے سمجھنے میں غلطی کی ہوگی تاہم یہ فرمائے کہ کیا سود کی رقم غیر مسلم مقروض کو چھوڑ دی جائے۔ آیا ہدرجہ اقل یہ جائز نہیں کہ اس سے رقم وصول کرکے کسی کار خیر میں صرف کر دی جائے ؟ جواب ۲۳ می دارالحرب میں سود لینے کے جواز کا مسئلہ تو ہے (''زمز م میں کوئی فتو کی میراشائع ہوا تھا یہ تو مجھے یاد نہیں مگر اول تو ہندو ستان کو بعض علاء دارالحرب قرار نہیں دیتے میں اگر چہد دارالحرب قرار دیتا ہوں ' مگر اختلاف علاء کی وجہ سے شبہ تو پیدا ہو گیا اور سود میں شبہ بھی محرم ہے۔ ('' دوسرے سے کہ یہ سود سود مقروض سے کسی ایکی مقدار کی گیا جو اور اس کا حکم دارالحرب میں بھی مختلف ہے۔ (''بال اب آگر آپ مقروض سے کسی ایکی مقدار کی گیا ہو ہو گیا ہو ہیا تی ہزارے کم مثلاً ستر ہزار کی ہوں اوروہ خوشی سے مقروض سے کسی ایکی مقدار کی گیا ہو ہے کہ کی اس کی رضا سے لئے سکتے ہیں وہ سود نہ ہوگا ('' با بحہ آپ کے میٹر راضی ہو جائے گا ۔ تو ستر ہزار کی گئیاں آپ آس کی رضا سے لئے سکتے ہیں وہ سود نہ ہوگا ('' با بحہ آپ کی رضا کے کی تاب کمور کفایت اللہ کان اللہ لہ وہوں کر قریض کی رقم کا غیر جنس یعنی سوئے سے مباولہ ہوگا ور یہ جائز ہوگا۔ ('' محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ

> مجبوراً سود پر قرض لینے والے کے پیچھے نماز پڑھنا (الجمعیة مور خد ۲۷ فروری <u>۱۹۲۸</u>وء)

(مسوال) امام متشرع اور نیک ہے کیکن حوادث زمانہ ہے مجبور ہو کر سودی قرضہ غیر مسلم ہے لیاات کے چھپے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ؟

(جواب ۱۲۷) سود لینا دینادونوں حرام ہیں۔لیکن اگر اضطر اری حالت میں کسی نے سود دیا ہو تو یہ اس کے لئے موجب فسق نہ ہو گا۔ <sup>(۱)</sup>محمد کفایت اللّٰہ غفر له

 <sup>(</sup>١) واجرة المحضر على المدعى وهو الاصح و في الخانية على المتم وفي الشامية والحاصل ان الصحيح أن اجرة الشخص بمعنى الملازم على المدعى و بمعنى الرسول المحضر على المدعى عليه لا تتقيد بمعنى امتنع عن الحضور ولا فعلى المدعى هذا خلاصة ما في شوح الوهبانية ( الدر المختار ٢٥٢/٥)

<sup>(</sup>٢) ففي الدين القوى تجب الركاة أذا حال الحول و يتراضى الاداء الى أن يقبض اربعين درهماً ففيها درهم: قتح القدير كتاب الركاة ٢ /١٩٧ طبيروت )

 <sup>(</sup>٣) ولا ربو بين حربي و مسلم ثمة لان ماله ثمة مباح فيحل برضاه مطلقاً بلاعذر (درمختار باب الوبا ١٨٦/٥ ط سعيد)
 (٤) شبهة الربا فهي مانعة كالحقيقة الخرهداية باب الربا ٧٩/٣ ط شركة علميه ملتان)

<sup>(</sup>٥) (ايضاً بحواله بالا درمختار باب الربا ١٨٦/٥ ط سعيد )

ر٣) وان عدما حلا كهروى بسر ويين لعدم العلة فيقي على الاصل الاباحة وان وجد احدهما اي القدر وحده اوالجنس حل الفضل و حرم النساء ( الدر المختار ً باب الربا٥/١٧٢ )

٧) قال تعالى احل الله البيع و حرم الربوا

<sup>(</sup>٨) قال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه

کیامال منگو نے کے لئے سود ویناجائز ہے

### (الجمعية مور ند مكم دسمبر ۱۹۳۴ء)

(سوال) ہم والایت سے مال آرڈر و سے کر منگاتے ہیں۔ یہ مال ایک نمبری مال ہے۔ جس کے بارے میں ہمیں علم ہو تاہے کہ بھی مال آئے گاور بھی آتاہ والایت میں دو تین ماہ پہلے آرڈر ویاجاتاہ جس و تت مال وہاں سے چالان ہو تاہے ان کی اس ون سے سود شروع ہو جاتی ہے۔ جب ہم مال کاروپیہ پ من کرتے ہیں اس وقت سود گن کر پوری لے لیتے ہیں بغیر سود کے آگر ہم مال معگوائیں تواس صورت میں روپیہ ہم کو وہ تین ماہ پہلے والایت تھے تا پرس کی ایماری اتن طاقت نہیں ہے کہ روپیہ تین ماہ پہلے بھیج کر روپیہ پھنسائیں۔ قلایت کے اس مال کاروپیہ کلکتہ میں بھر ناہو تاہ مگر ہم پورا روپیہ بھر نے کے جائے چو تھائی حصہ روپیہ بینک کو روانہ کرتے ہیں کہ بمار امال چھڑ آگر ہاتی روپیہ کی بلٹی آگرہ کے بینک کو بھیج و یں بینک ہماری ہدایت سینک کو روانہ کرتے ہیں کہ بمار امال چھڑ آگر ہاتی کی بنڈی آگرہ بینک پر کردیتا ہے آگرہ میں بنڈی آئے والایت سے مطابق چو تھائی روپیہ جی کرکے مال چھڑ آگر ہائی کی بنڈی آگرہ بینک پر کردیتا ہے آگرہ میں بنڈی آئے والایت سے ہم روپیہ اداکر کے بلٹی لے بین یہ تمام صور تیں جائز ہیں یا نہیں ؟ آگر یہ نہ کیا جائے تو والایت سے تھارتی معام معام معام حور تیں جائز ہیں یا نہیں ؟ آگر یہ نہ کیا جائے تو والایت سے تھارتی معاملہ نمیں ہو سکتا۔

(جواب ۱۲۸) یہ معاملہ جائز ہے کیونکہ ولایق تاجروں سے ہے جو دار الحرب کے رہنے والے ہیں۔ اُ محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لہے ! و بلی۔

ہندوؤل ہے سودو صول کرنے کا تحکم

(الجمعية مورند ٢٠اكتوبر ١٩٣٥ء)

(مسوال) جس طرح بینک سے سودو صول کرلینا ضروری ہے کیااٹل ہنود سے بھی وصول کرلینا چاہئے کیا بینک کے سود کواور اہل ہنود سے و صول کئے ہوئے سود کواپی ضرورت میں خرچ کرنا جائز ہے؟ (جواب ۲۹) اہل ہنود سے لینادر ست نہیں <sup>(۲)</sup> اگر لے لیاہے تورفاہ عام کے کاموں میں خرچ کریا چاہئے بینک کاسود بھی رفاد عام کے کاموں میں خرچ کردیا جائے۔ <sup>(۳)</sup>محمد کفایت اللہ کان اللہ ایہ

١٠)ولا ربوا بين حربي و مسلم ثمة لان ماله ثمة مباح فيحل برضام مطلقا بلاعذر ( الدر المحتار باب الربا ٥ ١٨٦ -ز سعيد)

<sup>(</sup>٣) ولا ربوا بين حربي و مسلم وفي رد المحتار' احترز بالحربي عن المسلم الا صلى والذمي وكدا عن المسلم الحربي اذا هاجر الينا الخ ر الدرالمختار' باب الربا ١٨٦/٥ ط س)

<sup>(</sup>٣) (ايضا بحواله سابق نمبر ٢ ص١٩٥)

# كتاب الصرف

پہلا باب مبادلہ سکہ

مسجد کی آمدنی کوبولی کے ذریعہ بڑھانے کا تھکم

(سوال) پہگواڑہ میں جامع مسجد تعمیر ہورہی ہے جس کے واسطے عید الفطر کے موقع پر ارکان مسجد تمینی نے چندہ فراہم کیا شار کرنے کے بعد رو پیول کے علاوہ اڑھائی پیسے ذائد پیجے جن اصحاب نے اڑھائی پیسے کی اوریہ شرط لگادی کہ ہولی دہندہ کو بولی کے پیسے اداکر نے ہول گے۔ مثالیا ان ڈھائی پیسے ل کی ہولی ایک آدمی ایک روپیہ دیتا ہے دوسرا ایک روپیہ آٹھ آنے تیسرا دوروپ تو ان تینوں کو اپنی اپنی ہول کے پیسے دینے ہول گے جس نے ایک روپیہ ہولی دی ہے اس کو ایک روپیہ اور عیم والے کو عیم اور دوروپ و اس کے جس نے ایک روپیہ ہولی دی ہے اس کو ایک روپیہ اور دوروپ دوروپ دینے ہول کے جس نے ایک روپیہ ہولی دی ہے اس کو ایک روپیہ اور دوروپ دینے ہول کے جس نے ایک روپیہ ہولی کی بیسہ اس کو ایک مسجد کمیٹی بالکل خاموش رہے کوئی ہولی دی اس طرح ہولی دی کر مسجد کے واسطے روپیہ پیسہ اکھا کر ناجا کرنے یا نہیں۔ اور ارکان سمیٹی خاموش رہ کر گناہ گار تو نہیں ہوئے۔ المستفنی نمبر 190 چراغ الدین پھگواڑہ ۵ شوال سم سیاھ کیم جنوری

(جواب ، ۱۳ ) یہ نیام اور ہوئی ہے ہے۔ پیپول کے ساتھ کی ساتھ کی پیش کے ساتھ ناجائز ہے۔ اس المو نیم کے سکے یا چاندی کے ساتھ جائز ہے۔ یعنی ڈھائی ہیے جو تانبے کے بیں ان کے عوض کوئی آئی دوانی بار و پیہ چاندی کادے تو جائز ہے غرضعہ جنس بدل جائے کی صورت میں کی پیشی جائز ہے ۔ اب بیل خواہ نمازی دیں اس طرح چندہ کرئے ہے (''بولی خواہ نمازی دیں یا مجد کمیٹی کے ارکان دیں اس میں کوئی فرق نمیں۔ اور اس طرح چندہ کرئے میں بھی مضا آف نمیں کیو گئے اس میں کوئی جر نمیں ہے جو چاہے بولی دے جو چاہے نہ دے۔ ہر بولی دیے والا مسجد کے لئے چندہ دیتا ہے لیعنی ڈھائی پیپول کوایک روپ میں اپنے قصدوا ختیار ہے اس کے خرید تا ہے کہ مسجد کو فائدہ ہو۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ '

ر ٩ ) فان وجدا حرم الفضل اى الزيادة والنساء ( الدرالمختار اباب الربا ١٧٢/٥ طاسعيد ) ، ٧ ) وان وجدا احدهما اى القدر وحده او الجنس حل الفضل و حرم النساء (ايضاً)

#### نوٹ ورہم 'روپے کا جاندی اور پیپوں سے تباد لہ کا تحکم

(سوال) ہمارے ملک میں جو ہا تاکارواج ہے مثلاً وس روپ کا نوٹ بازار میں چاندی کے روپ ہے تباولہ کرنے ہیں۔روپیہ دینے والے ایک آنہ یادو آنے با نالے پر تبادلہ کرتے ہیں یا مثلاً ایک روپ کادام پیسیوں سے لئے جاتے ہیں اس میں بھی ایک یادو چیے با ثالیا جاتا ہے اس کا شرعا کیا تھا ہے ؟ نیزرہ چیے ، نوب پیسیوں میں فقط سکہ کا عتبار ہے یا شینت کا ؟ اور ایک روپ سے دو تین تولہ غیر مشکوک چاندی خرید ہمارست ہیں اس مطابق اس کا میں ایک مولانا شار الدین (خانقاہ شاریہ ضلع باریسال) ۲۵ شوال سم مطابق الدین کا جوری ۲۵ سوال سم مطابق ۲۱ جوری ۲۵ سوال سم مطابق ۲۱ جوری ۲۵ سوال

رجواب ۱۳۶) نوٹ کاچاندی کے روپ سے تبادلہ کرنے میں کی بیشی کرناناجائزہے '''روپ کا پہیوں سے تبادلہ کرنے میں کی بیشی کرنادرست ہے '''اور چاندی کے روپ سے غیر مسکوک جاندی ردپ کے وزن سے تبادلہ کرنے میں کی بیشی کرنادرست ہے '''اور چاندی کے روپ سے غیر مسکوک جاندگارہ کی ایرناجائزہے۔'''
سے زیادہ لیمناناجائزہے۔''''بال روپ کے پیسے یاالمونیم کے سکے سے چاندی زیادہ وزن کی لیمناجائزہے۔'''

## روپے کوپونے سولہ آنے پریچنے کا تھم

(سوال) روپ کے عوض میں بوٹ سولہ آنہ لینااور دیناجائزہے یا نہیں المستفتی نہر ۲۳۴ جافظ تحر اسا عمیل صاحب( آگرہ)۲۲ر بیع الثانی کے ۳۵ ایھ م۲۲ جون ۱۹۳۸ء

(جواب ۱۳۱) روپ کے عوض پونے سولہ آنے اور سواسولہ آنہ لینا جائز ہے <sup>(۵)</sup> اگر صرف جاندی کا تباد لہ جاندی ہے ہو تو کمی زیادتی مکروہ تحریمی یا حرام ہوتی ہے <sup>(۱)</sup>اور جب غیر جنس (تانبہ یاالمو نیم) ہے تباد ا جو تو کمی زیادتی جائز ہو جاتی ہے۔ <sup>(-)</sup>محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'د ہلی۔

## ایک رویے کے پندرہ آنے لینے کا حکم

(سوال) (ا)زیدنے بحر کوایک روپیہ نفترہ ست بدست دیاریزہ کے لئے۔ بحر نے زید کو پندرہ آنے یہ ساڑھ پندرہ آنے کاریزہ تانبہ یا سلور مروجہ سے دیاجو کہ خلاف جنس ہے تو یہ منافعہ ایک آنہ یادو پیسہ کابحر کو شری لیناحلال ہے یاربامیں داخل ہے۔

<sup>(</sup>۱) وانتح : و کہ یہ اس دور میں تھاجب نوٹ کی بیٹت پر سوفیصد سونایا چاندی ہوتی تھی آن کل نوٹ کی پیٹت پر سونا چاندی 'بالکل نہیں : و تی ہدیہ پیبات خود مثمن عرفی بن چکاہ اس لئے چاندی اور اس کی جنس انگ الگ ہے اہذا انوٹ اور چاندی کے متاد لے میں بھی تفاضل جائز : و کا جدیں ک شاد ول کے بان دائی ہے۔

<sup>(</sup>٣)روپيد چاندې کا دو تا ہے اور پيسه تا ہے وغير د کا دو تا ہے لہذا جنس ايک ند دو نے کی وجہ ہے تفاصل جائز ہے۔

<sup>(</sup>٣) چو نکه جنس ایک ہے لہذا کمی پیشی در ست نہیں۔

 <sup>(</sup>٤) (بمطابق حواله نمبر ۲مول)

 <sup>(</sup>۵) وان وجدا احدهما اى القدر وحده او الجنس حل الفضل و حرام النساء (الدرالمختار' كتاب البيوع' باب الربا
 ۱۷۲'۵ طسعید)

<sup>(</sup>٦) فان وجدا حرم الفضل اي الزيادة والنساء ( الدرالمختار عابِ الربا ١٧٢/٥ طس)

<sup>(</sup>٧)وان وَجداحدُهما اي القدروحده او الجنس حل الفضل وحرَّم النساء (الدرالمختار اكتاب البيوع باب الربا ١٧٢/٥ ط سعيد )

(۲) زید نے بحر کود س روپ کاکر نسی نوٹ دیا توڑنے کے لئے بحر نے نوروپ چودہ آنے مروجہ دیا ہے تو پیہ . دو آنه شر عاحلال بی<u>ن یا</u>حرام؟

(٣) ترنسی نوے کی حقیقت عندالشرع نقدہے بانہ اس کی اصلیت شرع تحریر فرمائیں۔المستفتی نمبر ٢٦٢٨ شير محمد عباس ٢٥جمادي الاول وهسواه ٢جولاني ومواء

یر ملی بار ۱۳۳ ) (۱)حال ہے یہ رہائنیں ہے <sup>(۱)</sup>(۳-۳) ہید رہاہے نوٹ خود مال نہیں ہے ہا مے وہ دس روپے کی سند یاحوالہ ہے تواس میں کمی بیشی گویار و پہیے کے اندر کمی بیشی ہے۔ <sup>(۱)</sup>محمد کفایت اللہ کالناللہ لہ۔

رویے کے عوض پونے سولہ آنے لیٹا جائز ہے (صوال) متعلقہ مبادلہ المستفتی نمبر اعام المحر جلیل کوچہ د تھنی رائے دہلی ۲۴ جمادی اِثانی الاجسال ہے

''ا ، سست '' (جواب ۱۳۶) روپ کے پوٹ سولہ آنے لینے جائز ہیں بشر طیکہ نوٹ کی طرف کی چھ چیے بھی شامل ہوں'''چاندی کی چارچو نیاں دیکراگر کوئی شخص ایک سالم روپیہ اورا یک پیسہ لے توبہ جائز نہیں۔'''

روپید کوبارہ آنے میں پیخے کا تھم (الجمعیة مور خه ۲۴ فروری ۱۹۳۰ء) (سوال) سکه یاروپید کھر ابوبوجہ چکناہوجانے یا گھس جانے کے اگرروپ کوبارہ آنے میں یاسکہ کو کم کرکے رسوال) ہو جاوے گا یہ سود کے حکم میں ہے یا شیں ؟

(جواب ع ۱۳۶) روب کوجب تانبہ کے پیپول یالمونیم کے سکول سے بدلا جائے تواس میں کمی بیش جائز ہے خواہ سکہ صحیح سالم ہویا گھساہوا اس کا کوئی فرق نہیں ہے۔ (۵)محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'د ہلی

جاندې کاروپيه *ۋيڙھروپيه ميں پيجنا!* 

(سوال ) چاندی کاایک روپیه ذیره طروپ میں بختاہے توبیہ جائز ہےیا شیں ؟المستفتی حافظ عبدالرحمن از مرومیا ابراہیم پور۔

(جواب ۱۳۵) جائز ہے مگر مبادلہ غیر جنس میں ہوناضروری ہے۔ (۱۶محمر کفایت اللہ کان اللہ له 'د ملی

٩٠) وان وحد احد هما اى القدر وحده او الجنس حل الفضل و حرم النساء ( الدرالمختار كتاب البوع باب الربا ۵ ۱۷۲ ط. سعید ر

<sup>(</sup>٣) فان وجدا حرم الفضل أي الزيادة والنساء ( الدرالمختار ' باب الربا ٥ / ١٧٢ ط س )

<sup>(</sup>٣-٥) ربحواله سابق نمبر ١ ص هذا /

<sup>(</sup>٤) (ايضا بحواله سابق نمبر ٢ ص هـــــ(١)

<sup>(</sup>٥) ((بحواله سابق نمير ٦٠ صھدا)

کر نسی نوٹ کے ذریعے سوناحیا ندی خرید ن

(سوال) موجودہ کرنسی نوٹ (ہنڈی) کے ذریعے سونا جاندی خریدی جائے تو سود کا احمال تو نسیں ؟ ( ﷺ ر شیداحد سوداً گر صدربازار د بلی )

(جواب ۱۳۳) کرنسی نوٹ کے ذریعے سے جاندی سوناخرید نامباح ہے۔ (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ

## دوبسر لباب کر نسی نوٹ

#### نوٹ کی حقیقت

(سوال) نوٹ سر کاری کی کیا حقیقت ہے؟ آیاد ستاویز ہے بیعنی سند قرض یا جنس نقد اور سکہ ہے۔اگر د ستاویز ہے تو مثل نقد اور روپے کے لین وین میں کیوں اس کارواج ہے اور اگر جنس نقد اور سکہ سے ہے تو معاوضہ کامعامدہ سر کار کی جانب ہے کیوں ہے بشر ط معلوم ہو جانے نمبروں کے جہیوا توجروا (جواب۱۳۷) نوٹ ایک سندہ جو گور نمنت کی طرف ہے اس روپ کی مقداد کے موافق عطاکی جاتی ہے جو خزانہ شاہی میں داخل کیاجا تاہے۔اس کارواج اس بے عموم رقم کی وجہ ہے ہے بینی اس میں کسی خاص ستحص کانام و غیرہ مرقوم نہیں ہو تابلحہ گور نمنٹ ہر اس شخص کواس کاروپیہ ادا کرنے کی ذمہ دارہے جواس سند کو اس کے پاس لے جائے جنس نقذیا سکہ ہے نہیں ہے اس لئے اس پر بیٹے لینادینا جائز نہیں۔ واللہ الملم

## کیانوٹ سے زکوۃاداہو جائے گی یا نہیں ؟

(سوال) اگر کسی شخص کے پاس رو پہیانہ ہوبلکہ دوچار روپے کے نوٹ ہوں اور سال بھر گزر چکا ہواس پرز کوۃ واجب ہے یا نہیں ؟ نیز نوٹ کی ز کوۃ میں نوٹ دے دیتا جائز ہے یا نہیں ؟ المستفتی تمبر ۱۵م محمر سلیمان میواتی، ۲۹ جمادی الثانی سوه سراهه م ۱۹ کتوبر ۱<u>۹۳۳ و ا</u>ء

(جواب ۱۳۸) جس کے پاس نقدرو پہیا کی جگہ کرنسی نوٹ ہیں اس پر زکوۃ فرض ہے زکوۃ میں نوٹ دینا جائز ہے مگر جس کو نوٹ دیاہے جبوہ اس کو کام میں لے آئے اس وقت زکوۃ اداہو گی۔<sup>(و)</sup>اگر نقدرو پہی<sub>ے</sub> ز كوة مين دياجائ توديية بي زكوة ادابو جاتي ہے۔ محمد كفايت الله كان الله له 'ديلي

<sup>(</sup>۱)اگر نقاضل بھی ہو تو حرن نہیں اس لئے کہ ایک شن عرفی ہےاور ایک شن خلق۔ (۲)واضح ہو کہ بیہ اس دور میں تھ جب نوٹ ضرف رسید ہوتے تھے اب چو نکہ نوٹ خود شمن عرفی بن چکے ہیں لہذا نوٹ ویئے ہی ز کو ۃ اوا

## كتا ب الشركة والمضاربة

## پہلاباب ایک شریک کی کار گزاری

ترکہ کی تقسیم سے پہلے حاصل ہونے والا نفع بھی ترکہ میں شار ہوگا

(سوال) زیر اور عمر دو بھا بیول نے باپ کے مال سے ترکہ پایادور دونوں کامال تجارت میں مشترک تھاادران میں سے زیدا ہے دو قالیہ بھائی فوت شدہ کی میں سے زیدا ہے دو قالیہ بھائی ایک دوجہ چھوڑ کر فوت شدہ بھائی ہے ایک لڑکی رہی اور عمر و بھی انقال کر گئی بعد ازال فوت شدہ بھائی سے ایک لڑکی رہی اور عمر و اس مال مشترک میں بہ ستور سابق تجارت کے تعارت کے نفع سے اپنا گئر اورا پنے بھائی کی لڑکی کا جمالہ افراجات چلا تار بادر ہو تت انقال زید مال دا سباب تقسیم نہ بواتھا اور عمر و جیشتر ہی کی طرح سما ملہ کر تار با بیمال تک کہ پہنیتیں سال کا عرصہ گزر گیا اب عمر و بھی اپنے در قد دولا کیاں ایک عورت دو چیر سے کر تار با بیمال تک کہ پہنیتیں سال کا عرصہ گزر گیا اب عمر و بھی اس خوادر قد دولا کیاں ایک عورت دو جیمی سے نمائی پہنیتیں سال کا عرصہ گزر گیا اس کے دولا کی روپ سے اور بد قت انقال عمر و جیمی ہوگا یا صل شدہ منافع از مال زید تاوفات عمر و جمیع دور شدند کور پر مال کیول کر تقسیم ہوگا یا صل شدہ منافع از مال زید تاوفات عمر و جمیع دور شدند بدایک لڑکی اور اس کے بھائی پر تقسیم ہوگا یا صرف عمر و کا ترکہ نمیں سمجھا جائے گا۔ و عملہ و تصرفہ یکون تبر عاد ورجہ ہو انہ شریک فی بعضہ و عامل بنت اخیہ فی بعضہ و بھی فی عیالہ و لیس ھھنا عقد و لا مصرف انہ والملہ اعلیہ انہ شریک فی بعضہ و می فی عیالہ و لیس ھھنا عقد و لا مصرف ان والملہ اعلیہ سے سے انہ شریک فی انہ شریک فی انہ شریک فی انہ اعلیہ سال انہ اعلیہ سے سال انہ اعلیہ انہ شریک انہ اعلیہ انہ سال انہ اعلیہ سال انہ اعلیہ انہ شریک انہ انہ انہ انہ انہ انہ سال انہ اعلیہ انہ شریک انہ انہ انہ انہ انہ سال انہ اعلیہ انہ شریک انہ انہ سال انہ اعلیہ انہ شریک انہ انہ شریک انہ انہ شریک انہ انہ انہ سال انہ انہ شریک انہ کر انہ انہ شریک انہ انہ شریک انہ انہ شریک انہ کی انہ انہ شریک انہ کر انہ کی انہ کر انہ کر

<sup>(</sup>۱) كيوك ترك شرور فاه كاحصه مع بوران مع حسول يرباصل كياجات والانفعان كوسط كا

## دوسرا باب مضاربت (ایک کاسر مابیددوسرے کی محنت)

کیاعقد مضار بت میں شرکت کے لئے صرف نام درج کرواناکا فی ہے

(سوال) زید نے ایک تجارتی دکان کی فرم ہیں اپنالور اپنے لڑے عمروکا نام ڈالالیکن عمروکا کو ٹی پیدہ نیہ ہازید

نے شرکی اپنے مال میں شمیں کیا۔ پھر زید کا انتقال ہوا اب سوائے عمروکے اور لڑکے لڑکیاں اور زوج بھی ب

کیا ایک صورت میں زید کا مال کل ور شرح پر تقسیم ہوگایا نصف مال عمروکی شرکت میں دیاجائے گا؟

(جواب ۱۶۰) اس صورت میں دکان کا کل مال وار توں پر تقسیم ہوگا کیونکہ فرم میں نام ڈائے مت

شرکت یا ملکیت ثابت شمیں ہوتی (اس کتبہ محمد کھا بت اللہ غفر لہ 'سنمری مسجد 'دبلی

عقد مضاربت کے اختیام پر مضارب کی غیر ضرور ی شرط معتبر نہیں

(سوال) زید نے ایک کارخانہ کھولالور اس کواپنے نام سے مشہور کیا چو نکہ زید کے شرکاء بھی تھے اس کے کارخانہ زیدائذ کمپنی کے نام سے مشہور ہو گیا زید لوراس کے شرکاء انقال کر چکے لیکن کارخانہ براہر ور تا چلاتے رہے اور بہت مشہور ہو گیا ہے چو نکہ زیدہ تر سمجھاجا تا ہے۔ اور بہت مشہور ہو گیا ہے چو نکہ زیادہ تر تجارت بدر یعد خطو کہا ہے اس کے کارخانوں اور دکانوں کاکام بہت پچھ نام ہی ہے چانہ: یہ ایڈکو کاکارخانہ سوہر س سے قائم ہے اس کی بوی ساکھ اور عزت ہے اس کارخانہ کے مالکول نے چند سال ہوئے اس کارخانہ کی ایک شاخ کاکام ایک شخص بحر کے سپر دکر دیالور حتی الحمیت بطور مضارب نے بدل سال ہوئے کام سے مطمئن نہیں ہے کیوں کہ مضارب نے معاہدہ کی پابند کی نہیں کی اور اس کو علیہ کردی اور ساب المال بحر کے کام سے مطمئن نہیں ہے کول کہ مضارب نے معاہدہ کی پابند کی نہیں کی اور اس کو علیہ کردی اور کاروبار دوالہ علیہ کردی اور کاروبار دوالہ کردوائی پر اس نے چند مطالبات ثالث کے پاس لکھ کر بھیجہ دیے کہ یہ طے کرد نے جائیں پھر حماب تیار کردوائی گا خالث نے وہ مطالبات ہموجودگی رب المال و مضارب طے کراہ نے کردوائی گا الث نے وہ مطالبات ہموجودگی رب المال و مضارب طے کراہ نے سوائے ایک مشارب طے کراہ ہے۔

مضارب كتاب كر مجھ بھى زيدايند كو كے نام سے كاروبار كرنے كى اجازت دى جائے رب المال اس

<sup>(</sup>۱) كيونك به اسباب ملك بين ست تشين سه اور اسباب ملك تمين بين اعلم ان اسباب الملك ثلاثة: ناقل كبيع و هبة و خلاف كارث واصالة وهو الا ستيلاد حقيقة بوضع اليد او حكمي بالنسية كنصب شبكة الصيد ( الدر المختار ' كتاب الصيد ٣/٣/٦ )

نام سے کام کرنے کی اجازت ویے پر معترض ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر مضارب کو اس نام سے کام کرنے کی اجازت دی گنی تو ہم کو کثیر نقصان پہنچے گا۔ جس مقام پر زید اینڈ کو کی شاخ ہے اور بحر بطور مضارب کام کر تا ہے بحرکی اکثر خریداروں سے ذاتی وا تنبیت بھی حاصل ہو گئے ہے اب اگروہ اس شہر میں اس نام سے کام کرتا ہے تو لوگوں کو یہ شبہ ہی نہیں ہو سکتا کہ بیہ کوئی نیایادو سر اکار خانہ ہے۔ بیر و نجات کے خریدار محض کار خانہ کے نام ہے واقف ہیں اس لئے ذاک کی تقسیم میں اختلاط ہو گاو غیر ہاگر بحر اس نام ہے کام کرنے سے بعد او گوں کے ساتھ بد معالگی کا سلوک رکھے تو زیدا بیڈ کو کا نام ہدیام ہو جائے گا کیونکہ لوگ جانتے ہیں کہ قانو ناگئی نیسر آری ایٹ ہی نام کو کاروبار کے لئے استعال نہیں کر سکتے اور جب دو آدمی ایک ہی نام سے کام کریں گے۔ تو ریجھنے والے میں سمجھیں گے کہ دونوں کا آپس میں تعلق ہے اس لئے برائی بھلائی اور قانونی ذمہ داریوں کا اثرا کیے دوسرے پر مبنی ہے قانو نانام ۔ جائیداد کی حیثیت رکھتا ہے اس لئے اگر مضارب کو اجازت مل گئی تو وہ اس اجازت نامہ میں جو گور نمنٹ کی طرف ہے موجودہ مالکان کو حاصل ہے حصہ دار بن جاتا ہے اور وہ یہ کہ۔ سَانَا ہے کہ حاصل شدہ اجارت نامہ کے فوائد میں بھی حاصل کر سکتا ہوں کیوں کہ اجازت نامہ زید اینڈ کو کے نام ے ہے نہ کسی خاص شخص کے اور اگر اس میں کشکش ہو کہ محور نمنٹ کے اجازت نامہ کا فائدہ کون حاصل کرے اور بیہ معاملہ حکام متعلقہ تک جائے تووہ اس چیز کو طے نہیں کریں گے بلعہ رب المال عدالت د برانی میں جا کریا تو نام کو جائیداد کی حیثیت قرار دیکراپنی ملکیت ثامت کریں ورندا جازت نامه بھی ہاتھ ہے کھو بیٹھیں آگر مضارب اس نام ہے کسی دوسری جگہ کام کرلے اور پھر کارخانہ زید اینڈ کو کے موجودہ مالکان وہال شاٹ کھولنا چاہیں تواجازت نہیں ملے گی کیونکہ ایک نام ہے ایک ہی جگہ گور نمنٹ دواجازت نامہ نہیں دیتی اور بحرے ثالث نے دریافت کیا کہ آخرتم اس نام کواختیار کرنے کے لئے کیوں اس قدر مصر ہواور اس میں تمهارا کیا فائدہ ہے وہ کہتا ہے کہ شرعاً ہر شخص کوا ختیار ہے کہ وہ اپنی د کان کا جونام چاہے رکھے اور جو فائدہ رب المال کو ہے وہی مجھے ہے میں اپنے حق شرعی کو کیول چھوڑ دول پینوا توجروا۔المستفتی نمبر ۵۵۷ حافظ صبیح الدین(صدربازار میرنه) انازیقعده سه<u> ۱۳۵</u> م ۱۵ فروی <del>۱۹۳</del> اع

(جواب 1 2 1) رب المال اور مضارب جب که مضاریت کوترک کرناچایی نو مضارب پر ازام ہے که وہ نمام حساب و کتاب رب المال کو سمجھادے کیول کہ مضاریت میں عامل مضارب ہو تاہے اور بیاس کے فرائفن میں ہے ہے کہ عمل کی تفصیلی یاد داشت اور نفع نقصان کا حساب بتائے۔ مضاربت میں علیحدہ ہو جانے کے بعد مضارب نے کس ضم کے مطالبات کئے تھے سوال میں اس کی تشر سی منہیں اس لئے ہم نہیں کہ سے کہ وہ مطالب جائز سوال میں صرف ایک مطالب کاذکر ہے جواس وقت محل نزاع ہو دہ یہ مضارب یہ جواس وقت محل نزاع ہو دہ یہ مضارب یہ چاہتا ہے کہ بعد انقطاع مضارب وہ ای نام ہے جو اس وقت فرم کانام ہے کام جاری کرے اور اس کو اپنا حق شرعی سمجھتا ہے یہ مطالبہ اول تو مضارب کا حساب صاف کرنے سے کوئی تعلق نہیں رکھتا حساب صاف کرنے کواس پر معلق کرنا ہے معنی ہو اور زیادتی ہے دو مرے یہ کہ اسکوحتی شرعی سمجھتا ہی محل تامل ہے کیول

کے عرف تجارییں فرم کا نام ایک خاص حیثیت اور درجہ رکھتا ہے اور پید حیثیت اور درجہ اسکو سوبرس سے قائم مونے اور دیانت داری سے کام کرنے کی وجہ ہے اس مضاریت نے وجود ہے بہت پہلے جا <sup>سیا</sup>ں تھا۔ مضارب کے عمل کواس میں معتد بہ دخل نہیں اور اس میں بھی شبہ نہیں کہ مضار بن میں رے المال اصل اور مفار ب تاج ہے کیونکہ سرمایہ رب المال کا، نقصان کاوہ ذمہ دار اور مضاریت فاسد ہو جائے تو مضار ہا کو سرف اجرت مثل ملے ان وجوہ ہے کار خانہ کی قدیمی حیثیت اور شهر ہے اور اس کادومبر می شاخوں پر وسیعے ہو ناپیہ تنام ہاتیں اس کی متعقفی ہیں کہ نام کا تعلق رب المال ہے ہے نہ کہ مضارب ہے ''اور یہ خیال کے ہو مخص کو حق ہے کہ دہ ا ہے کار خانہ کاجو نام چاہے رکھ لے اس حد تک تو سیجے ہے کہ کسی دو سرے کو ضرر نہ پہنچے الیکن اگر اپناا کیہ حق مبات استعمال کرنے ہے دوسرے کو ضرر پہنچے تووہ مباح مباح شیس رہتا (۱) جیسے ایک مسلمہ ہم کفو عورے ہے نکات اور پیام نکاح کاحن ہر مسلم ہم کفو کوحاصل ہے لیکن جب کہ پہلے کسی نے پیام دیااور عور ہے اس کی جانب ، کل ﴿ مَنَى مَوْ البِ مَسِي کوا پنا پیام استعمال کرنے کاحق خمیس رہا کیوں کہ اس سے خاطب اول کو منسر پہنچے گانھی رسول اللہ ﷺ ان یخطب الرجل علی خطبة اخیه (۳)س طرح دوسرے شخص کے بھالاکر نے اور باتع کے رضامند ہو جائے پر کس کو دام لگانے کاحق نہیں رہتااور جیسے ہر شخص کواییے مکان کی چھت پر چڑھ کر ہوا کھانے کا حق ہے کیکن جب دو سرے لوگول کی ہے پر دگی ہو تو دیائے اس کے لئے جھت پر چڑ ھینا جائز شمیں اور بھی بہت سی مثالیں ہیں جن میں شریعت غرانے حقوق مباحہ کے استعمال سے جب کہ ضرر غیر ارزم آنا دو روک دیا اور منع کردیا ہے (''اور صورت مسئولہ میں ضرر کی ہیہ تمین صور تیں جوسوال میں مذکور ہیں پائی جاتی ہیں تو کو ئی، جہ نسیں کہ اس کونہ رو کا جائے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ' دیلی

## کیاد کان کا کرایه ' ملاز مین کی تنخواه اور تشهیر کا خرچ مضارب پر ہو گا

(سوال) زیر نجر کودس ہزار روپے کامال بہ تعین قیت سپر دکیا کہ وہ اس کو بحیثیت شریک مضارب ہوکر فروخت کرے اور جو تفائی خود رکھے اور ہاتی زید کو فروخت کرے اور جو تفائی خود رکھے اور ہاتی زید کو دیدے بحر نے حسب اجازت زید اس مال کو ایک دکان میں رکھ کراور اس کے اشتمار دیکر نیز ایک دو ما زید مین تخواہ دار رکھ کر اس کا پچھ حصہ فروخت کیا اور اس در میان میں اس روپے ہے پچھ اور مال بھی منگایا اور پنے مال میں شامل کر کے اس سے فروخت کیا اور اس جدید مال کا منگوانا وغیرہ بھی ذید کے علم اور اجازت ہے ہوا

<sup>(</sup>١) فصارت للمضارب خمس مراتب هو في الابتداء امين فاذا نصرف فهو وكيل فاذا ربح فهو شريك فاذا فسدت فهو اجير فاذا خالف فهو غاصب ( الجوهرة الينرة كتاب المضاربة ٣٧٦/٢ ط ميرمحمد )

<sup>(</sup>٢) اخرج الى طريق العامة كنيفاً أو ميزاباً الى قوله ... أو دكاناً جاز احداثه أن لم يضر بالعامة ولم يمنع مه فان ضرلم يحل الخر الدرالمختار باب ما يحدثه الرجل في الطريق ٦/ ٩ ٥ ٥ ط ، معيد ) ٣) (مشكوة ٢٧١/٢)

رة) أن من تصرف في خالص ملكه لا يمنع ولو اخر بغيره لكن ترك القياس في محل يضر بغيره مشررا بيناً ( رد المحتار · باب المتفرقات ٢٣٧/٥ ط ، سعيد )

افع کی تقسیم کے وقت زیداور بحر میں یہ تنازعہ ہے کہ خرج اشتہار شخواہ ملاز مین اور کرایہ دکان کہ جہال مال رکھا گیاہ وہ بحرکے حصہ نفع میں ہے وضع نہیں ہو شکتا۔ وہ خام نفع میں چہارم کا مستحق ہے اس لئے کہ اس نے کہ المال کے وکیل کے یہ سب کام انجام دیتے ہیں اور یہ سب اخراجات رب المال پر پڑنے چاہئیں۔ مگر زید یہ چاہتا ہے کہ اول اخراجات ندکورہ مشترک نفع میں سے مجر اکر دیئے جائیں اور پھر چہارم نفع بحر کو دیاجائے ازروئے شرع شریف اخراجات ندکورہ مشترک نفع میں سے ایس حالت میں جب کہ بحرائے نفع بحر کو دیاجائے ازروئے شرع شریف اخراجات ندکورہ مشترک نفع میں سے ایس حالت میں جب کہ بحرائے نفع بحر کہ نفع میں نے ایس حالت میں جب کہ بحرائے نفیجائی دیرائی دیرائی دیرائی دوخت کیا ہو وضع ہو سے ہیں یا نمیں ؟ المستفتی نمبر ۵۵۷ حاجی رشید احمد کشمیری دروازہ دبلی

(جواب ٢٤٢) مضارب میں جب کہ رب المالی نے مضارب کو منع نہ کردیا ہو تجارت کو فروغ دینے کے لئے اشتمار دینا ضرورت پر مایاز مین رکھنا عرف تجارت کے اندر جائز ہے اور یہ مصارف نفع میں سے لئے جائیں گے ان کو وضع کرنے کے بعد جو نفع ہی گااس میں سے قرار داد کے موافق ۴ مضارب کو طلح جائیں گے ان کو وضع کردیا ہویا مضارب کو طلح گااور اگر رب المال نے کسی خاص کام مثلاً اشتمار دینے یا ملازم رکھنے سے صراحت منع کردیا ہویا مضارب کے خصہ نفع میں سے محسوب ہول گے۔ المجمد کے عرف تجار کی حدید تجاوز کیا ہوتو یہ مصارف مضارب کے حصہ نفع میں سے محسوب ہول گے۔ المجمد کفایت اللہ کان اللہ لدا

## کیاوصی موصی کی د کان کے منافع اور اجرت لے سکتاہے؟

(سوال) زید نے مرتے وقت ایک دکان اور بچھ جائیداد جس میں مکانات وغیر وشائل ہیں چھوڑی مرحوم نے اپنی دکان اور جائیداد کے لئے محمد صالح اور محی الدین کو وصی اور محافظ مقرر کیا مرحوم کی حیات میں یہ دونوں اضخاص مرحوم کے تنخواہ دار ملازم منھ محی الدین دکان کا تمام انتظام سنبھالیا تھا اور دکانداری میں کافی تجربہ کارتھا محمد صالح مکانات کا کرایہ وغیرہ وصول کرتا تھا اس کو دکان کا کوئی تجربہ نہ بھا اور نہ مرحوم کی حیات میں دکان سے کوئی تعلق تھا بدیں وجہ مرحوم نے محمد صالح کو صرف وصی اور محافظ منایا اور دکان کا انتظام اس میں دکان کا مہتم اور منتظم بھی مقرر کیا اس طرح محی الدین وصی اور محافظ جائیداد ہونے کے علاوہ دکان کا ناظم بھی مقرر کیا اس طرح محی الدین وصی اور محافظ جائیداد ہونے کے علاوہ دکان کا ناظم بھی مور طلب ہیں۔

(۱) محی الدین دکان میں سیلز مین ( مال فروخت کرنے والے ملازم) کے فرائض کے علاوہ نظامت

 <sup>(</sup>١) في المجوهرة: فاذا صحت المضاربة مطلقة اى غير مقيدة بالزمان والمكان والسلعة جاز للمضارب ان يشترى و يبيع و يسافر و يبضع و يوكل لان المقصود منها الاستر باح الى قوله لان هذه الاشياء لا بدمنها ( الجوهرة النيرة ٢٧٧/١ ط ببروت)

 <sup>(</sup>٩) وان خص له رب المال في التصرف في بلد بعينه او في سلعة بعينها لم يجز له ان يتجاوز ذالك ثم فان خرج الى غير البلد و دفع المال الى من اخرجه صار مخالفاً ضامناً و يكون ذالك له لانه تصرف بغير اذن صاحب المال! فيكون له ربحه و عليه و صبعته ولا يطلب له الربح عندهما ( الجوهرة النيرة ٢٧٧/١ ط بيروت )

جھی انجام دے رہاہے۔

ر اب ارست نامہ میں اس تخواہ کا جو محی الدین کو مرحوم کی حیات میں ملتی تھی کوئی تذکرہ نمیں ہے۔

(۳) وصیت نامہ میں مرحوم نے محی الدین کو دکان کے خاص منافع میں سے ایک چو تھائی کا حصہ وار مقرر کیا ہے۔

کیا ہے اب محی الدین اپنی اس تخواہ کے عالوہ جو مرحوم کی حیات میں ملتی تھی وہ منافع ہمی لے رہائے جس کی مرحوم نے وصیت فرمائی تھی دریافت طلب سے امر ہے کہ محی الدین کو شرعا تخواہ لینی جائزے یا نہیں ؟

المستفتی نمبرہ ۲۹۴ کا غلام محی الدین رگون (برما) ۲ ارجب و ۱۹۵۸ ما اگست میں وہ صرف وصایت اور کاروبار (جو اب ۲۶۹) وصی کو تخواہ اور منافع کا ۲۲ اردونوں چیزیں لینا طال نہیں وہ صرف وصایت اور کاروبار کے عمل کی اجرت مثل لے سکتا ہے بیعنی وہ دکان کا کام کرے اور وصایت کے سلسلے میں انتظام و خیر و بہلے متی تخواہ کی مقد اردو ہی ہو جو بہلے متی تخواہ کی مقد اردو ہی ہو جو بہلے متی تختی اس قدر زیادہ) تو وہ اے لینا طال ہے۔

المی قدر زیادہ) تو وہ اے لینا طال ہے۔ (ان چا میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔

اور سے جائز نہیں کہ وہ تخواہ نہ لے اور صرف نفع ہے ۲ / اپر کھایت کرے کیونکہ سے صورت مضار ہت کی اور سے جائز نہیں کی مضار ہت نہیں کر سکتا (ان کا سے کہ سب وارث بالغ ہوں اور سب رضامندی سے از سے دوروصی مال میتی میں مضار ہت سے معاملہ ہوگا مرحوم کی وصیت کے ماتحت نہ ہوگا۔

ہو سے معاملہ کریں تو پھرائی طرف سے سے معاملہ ہوگا مرحوم کی وصیت کے ماتحت نہ ہوگا۔

ہو بی جائز ہی جائز کی الین اللہ لہ و کا مرحوم کی وصیت کے ماتحت نہ ہوگا۔

ہو کی جائز ہے کہ وہ وصی بینے سے دست ہر دار ہو جائے پھر ہہ حیثیت مضار ب اس کو کام کرنے کا حق تہ ہوگا۔

ہو کی جائز ہو کہا کا اللہ لہ وہ کیا

## تیسراباب سمپنی کے حصص کی خریدو فروخت

کمپنی کے خصص کی خریدو فروخت کا تھم (سوال) فی زماننا ٹراموے وریلوے کمپنی ودیگر کارخانہ جات کے حصص جے یہاں کی اصطلاح میں شیئر کہتے میں خریدے جاتے ہیں اور صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک کمپنی ٹراموے یاریلوے یاکارخانہ پارچہ بانی یا آئن سازی یا کسی اور تجارت کیلئے قائم کی جاتی ہے اور اس کا سرمایہ مقرر کر کے اس کے خصص فروخت کئے جاتے بیں اور اس کے کارکنان بھی شخواہ دار مقرر کئے جاتے ہیں جو حسب منصب کام کرتے ہیں اور ششمای یا سالانہ اس کے نفع نقصان کا حساب بھی شائع کرتے ہیں اور نفع بھی حصہ رسد نقسیم کرتے ہیں۔ اور کچھ

(٢) ليس للوصى فى هذا الرمان اخذ مال اليتيم مضاربة فهذا يقيد المنع مطلقاً ( رد المحتار فصل فى المتفرقات د : ٩٦٦ ط، سعيد)

 <sup>(</sup>١) ان الوصى لا ياكل من مال اليتيم ولمو محتاجاً الا اذا كان له اجرة فيا كل بقدرها (رد المحتار اباب الوصى ٦/ ٧١٣ كان سعيد)
 ط، سعيد)
 ٢٠ لـــ للدصرة هذا الدمان الجذروال المردوم لدية فوفارة الماليد وطالة أدرو الدحد؛ فصل عربالمعدة الدروي

روپیہ نفع کا جمع بھی رہتا ہے جو سود پر بھی دیاجاتا ہے اوراس کا سود بھی نفع میں شامل کر کے حصہ داروں کو تقتیم کیاجاتا ہے اور اس کا سود اصل رقم یا نفع میں ہے دیا تقتیم کیاجاتا ہے اور ان حصص کی قیمت کمپنی کے نفع نقصان کے اعتبار ہے تھتی ہو ھی رہتی ہے حصہ داران ان حصوں کو ای بھاؤ ہے فروخت کر دیتے ہیں لیکن فروخت کی صورت یہ ہوتی ہے کہ بائع دال ہے کہتا ہے کہ میں اپنا فلال کمپنی کا حصہ فروخت کرناچا ہتا ہوں تو دلال یہ کہتا ہے کہ آج یہ بھاؤ ہے پھر اگر بائع کو اس بھاؤ ہی میں اپنا فلال کمپنی کا حصہ فروخت کرناچا ہتا ہوں تو دلال یہ کہتا ہے کہ آج یہ بھاؤ ہے پھر اگر بائع کو اس بھاؤ ہے فروخت کرنا ہو تا ہے تو دال کو کہتا ہے بچ دو تو وہ بچ دیتا ہے بیبال مشتری کی چیز پر قبضہ نہیں کر تابعہ دال کمپنی والوں ہے بائع کے نام کی جگہ مشتری کا کام کھوا کر دیدیتا ہے بیبال قابل غور یہ امر ہے کہ اگر مشتری کمپنی والوں ہے اپنے حصص کے عوض کمپنی کے اسباب تجارت میں ہے کوئی شے طلب کرے تو کمپنی والے وہ شے والوں ہے اپنے حصص کے عوض کمپنی کے اسباب تجارت میں ہے کوئی شے طلب کرے تو کمپنی والے وہ شے بازاری بھاؤ ہے اس وقت اپنا حصہ فروخت کرنا چا ہو تھی بازاری بھاؤ ہے اس وقت روپیہ بھی مل جاتا ہے اب دریا فت ماں ہو تا ہے دام کے دام کے واپس کرتے ہیں البتہ وہ جس وقت اپنا حصہ فروخت کرنا چا ہو تا ہے اور اسے اس وقت روپیہ بھی مل جاتا ہے اب دریا فت طلب یہ امر ہے کہ یہ حصص خرید نے عندالشرع جائز ہیں یا نہیں ؟ اگر جائز ہیں تو یہ بھی من جاتا ہے اور اس میں ذکو قت مصل کی قیمت پر لازم آتی ہے امرائے میں ؟ اگر جائز ہیں تو یہ بھی من خوروں۔

(جواب ۱۶۶) معامله مذکورہ مجند وجوہ ناجائز ہ(۱) میہ معاملہ عقود شرعیہ میں ہے کسی عقد میں داخل نہیں ہو سکتا ہے بیج ہے نہ شرکت نہ اور کوئی عقد ضح شرعی (۱٬۲۱) سود پر روپیہ چلانا حرام ہے جواس کمپنی میں ایا دیاجا تاہے (۳) صفح کو فروخت کر ناخرید نااس لئے ناجائز ہے کہ مبیع متعین و معلوم نہیں ہے یہ تو ظاہر ہے کہ صد دار کواس کی رقم وصول ہوجانے کی بایت ملتی ہے مبیع نہیں ہے کہ صد دار کا کمپنی کی جانب ہے حصد دار کواس کی رقم وصول ہوجانے کی بایت ملتی ہے مبیع نہیں ہے اس مبیع یا تووہ روپیہ ہو حصد دار کا کمپنی میں جمع ہور ظاہر ہے کہ اس میں نفاضل ناجائز ہے (۳) نیز چو نکہ وہ روپیہ کمپنی ہے یہ حصد دار خودوا اپس نہیں لے سکتا اس کئے مبیع غیر مقدور السلیم ہے (۳)

(أ) داننج : و که کمپنی کو عقود شرعیه میں ہے کسی عقد کے تحت داخل نہ کرنا حضرت مفتی علام کی رائے ہے در نہ عام تحقیق ہے ہے کہ کمپنی عقود شرعیہ میں ہے شرکت عنان کے تحت داخل ہے جیسا کہ حضرت تھانویؓ نے ایڈاد الفتادیؒ ۳ / ۹۴ سریاس کی دضاحت فرمائی ہے۔

<sup>(</sup>۲) دو ہر ااعتراض کہ اس میں سودی کار دہار ہوتا ہے جس کی دوصور تیں ہیں ایک ہے کہ سمپنی قرضہ نے اور اس پر سود اواکر لے اس صورت میں ایک ہے ہے کہ نہنی چونکہ شیئر ، ولڈر کی وکیل ہوتی ہے اس لئے سودی قرضے لینے کی نسبت اس کی طرف بھی ہوگی اور اسے بھی گناہ ہوگا اس کا جواب یہ ہے کہ شیئر ہولڈر کسی طرح یہ آواز اشادے کہ میں سودی کار وہار پر راضی شمیں ہوں تواس کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی منع کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ سالانہ میشنگ (U-G-M) میں اس کے خلاف آواز اشاہ وے دوسری صورت یہ ہے کہ کمپنی قرض دے نرسود لے اس پر دو ایک اس کی طریقہ ہے کہ سالانہ میشنگ (شام ہوگا تواس کا حل اور گزر چکا۔ دوسرایہ کہ منافع میں سود شامل ہوگا تواس کا حل ہے کہ نفع کا جتنا حصہ سودی ہے وہ بلانیت تواب صدقہ کردے۔

<sup>(</sup>٣) بال يه ضرور بكد حصد نيخ والاتحريدار سے زيادہ خمن لے جو اس كى رقم اور اثاثوں كاعوش ، وگا۔ گِھر يہ معالمہ جائز : وگا ولا يجوز بيع الزيتون بالزيت والسمسم بالشوح حتى يكون الزيت والشوح اكثو مما فى الزيتون والسمسم فيكون الدهن والزيادة بالتجير ( هداية ٨٥/٣ ط شوكة علمية)

<sup>(</sup>٣) تيسر ااعة ائس بير كه مبيع متعين و معلوم شيس اس كے بارے ميں حضرت تفافوئ في فرمايا ہے كيد يديع حظوظ كے مشاہب يعنى مشائ ميں سے اپنے حصے كى فروخت كرنااس لئے كه شيئرزكى خريدو فروخت در حقيقت اس كى پشت پر مؤجود كمپنى كے اثاثوں كى خريدو فروخت ب اور اس ميں حصہ كے تناسب كى تعين بھى كافى ہے: و حاصله جواز بيع الحقوق الموجودة قبل القبض دون المعدومة (امداد الفتاوى ٣ ا ٩٥٥)

کیابال کے بیہ کہنے ہے ' میں اپنے بینے کو اپناشیئر دیتی ہوں ' شیئر بینے کی ملک : و جائے کا دسوال) ہندہ نے سورتی بازار گون کا ایک شیئر (حصہ) اپنے بینے کو دیدیا۔ بینے نے بازار کمپنی کے دفترین اس جھے کو اپنے نام کرالیااور پھر اسے فرو خت بھی کر ڈالااور مشتری نے اپنیام لکھالیا۔ اب ہندو کے بیا کا انتقال ہوا ہندہ کمتی ہے کہ بین نے وہ شیئر بینے کو ہیہ نہیں کیا تفاورہ اس کی آمدنی اہواری اللہ بجھے دیاتھاور دیا گئے وہ بیاتھاور میں بیا کے نام وہ شیئر لکھاہے اور ہندہ کے یہ الفاظ درتی ہیں۔ (میں اپنا شیئر بیارو محبت سے اپنے بینے کو دین ہوں) یہ الفاظ ہیہ کی دلیل ہیں اور آمدنی لا کر والدہ کو دینا مد مہر کی دلیل نہیں۔ غرصے والدہ عاریۃ وینامیان کرتی ہے اور ورشہہ ہے مدعی ہیں اس ہیں شرعی تھم کیا ہے ' دلیل نہیں۔ غرصے والدہ عاریۃ وینامیان کرتی ہے اور ورشہہ ہے مدعی تام شیئر کا کھاہوا ، و بنایا والدہ کا ایان کہ آگے ہیں اس ہیں شرعی تھم کیا ہو ۔ "کھاہوا ہو نا چا وہ وہ وہ وہ وہ کا افراریا ہیہ کے گوا ہوجو وہ وہ ہیں کہ ہیں گوا ہوجو وہ وہ ہیں کہ ہیں کہ وہ ہیں کہ ہیں گریاب نے بینے کو شیئر ہیں گئے ہیں گروالدہ اپنے ان الفاظ کا آفرار کرتی ہوجو وہ فتریش کی کہ میں آگیا اپنا شیئر بیارو محبت سے اپنے ہیئے کو دین ہوں) یا سامر کے گواہ موجود ہوں کہ والدہ سے کی ملک میں آگیا اپنا شیئر بیارو محبت سے اپنے ہیئے کو دین ہوئی کر ہم ہوگیااور آگر بینے نے بھی قبضہ کر لیا ہو تو ہینے کی ملک میں آگیا تھایالفاظ نہ کورہ کہ متے تو پوٹک شیئر نہ کور ہم ہوگیااور آگر بینے نے بھی قبضہ کر لیا ہو تو ہینے کی ملک میں آگیا

(۱)اس جمالت کی وجہ ہے ہمی اس عقد کو ناجائز شمیں کیہ سکتے کیونکہ یہ جمالت مطعنی انی النزاع شمیں ہے باعد منافع سنتیم روینے کے بعد حصول کی وغدار مطوم ہو جائے گی

· اوراس کی بیع بھی سیجے ہو گئے۔

> چو تھاباب متفرق مسائل

مدرسه امینه دبلی

مدرسه امینیه اسلامیه ' د ہلی

شركت مين نفع اور نقصان كالحكم

مدرس مدر سه امینه و بلی

(سوال) چند اشخاص بمبئ والول نے متفاوت دراہم جمع کے اور کلکتہ والے چنداشخاص عاملین نے بھی اس مبلغ میں اپ متفاوت دراہم شامل کر کے اس طور سے عقد شرکت مقرر کیا کہ بمبئ والول کورن کے دو ثلث مبلغ میں اپ متبلغ حصہ رسد دیا جائے ۔ اور کلکتہ والے عاملین کو بھی مال کا حصہ اس طرح مثل بمبئ والول کے دو ثلث تکث رن کے صدر سد دیا جائے باتی ایک ثلث رن خاص کلکتہ والے عاملین اشخاص کا مختانہ حق مقررت دیا جائے ۔ اور کل شرکاء کی رضا مندی ہے اس مبلغ معین سے مثلاً دس ہزار روپول سے پانچ ہزار روپ علیحدہ کرکے کلکتہ والوں کی معرفت ایک رگون کے تاجر سے مبلغ پانچ ہزار روپ شامل کر کے نیاعقد شراکت مائین کرکے کلکتہ والوں کی معرفت ایک رگون کے تاجر سے مبلغ دس ہزار روپ جمع ہوئے اس میں جورئے حاصل ہوا کو نف والے تاجروں کو دیا جائے اس شرط پر کہ کلکتہ والے تاجروں کو دیا جائے اس شرط پر کہ کلکتہ والے تاجروں کو دیا جائے اس شرط پر کہ کلکتہ والوں کے اور نسف رنے رنگون والے کی شراکت سے حاصل ہوا ہوں بارٹ میں

<sup>(</sup>١) (عالمگيرية كتاب الهبة الباب الثاني في يجوز الهبة ومالا يجوز ٤٧٨/٤ ط ماجديد كوننه)

ے ایک ثلث حسب راس المال بھی والے اور کلکتہ والوں کے حسب مبلغ حصہ رسد دیا جائے اور دو ثلث اس رنج ہے خاص کلکتہ والے تاجروں کا حق محنتانہ مقرر ہے وہ دو ثلث ربح اس ثانی شر کت کا کلکتہ والوں کو دیا جائے۔ 1910ء میں کلکتہ اور رنگون کی شرکت کا تصفیہ ہو گیااور اس میں دوہزار رویے رنج ظاہر ہوا اس ے ایک ہزار نصف رخ کار نگون والے تاجر کو حسب شرط دیا گیاباقی ایک ہزار روپیہ کلکتہ والے تاجروں کی شر آکت میں حسب سابق شرط کے ایک ثلث ہزار کا بمبی والے اور کلکتنہ والول کے حسب مبلغ حصہ ر سد دیا گیا باتی دو ثلث ہزار کا کلکتہ والوں کو دیا گیا جو عمل کابدلہ تھا اور تصفیہ ہونے سے عقد شرکت فنخ ہو جانے کی وجہ ے دوبارہ ہے 1913ء ہی بیس مثل شر انظ سابق مابین رنگون والوں و کلکتنہ والوں جمبی والوں کے عقد شر کت جاری ہواشر ائط مثل سابق کے ہیں۔ بے 191ء میں دوسال کے بعد اس عقد کا تصفیہ کیا گیااس سال او گھر انی باتی رہے کی وجہ سے نقصان ہوااب ممبی والے اصحاب کتے ہیں کہ اس او گھر انی کا نقصان ہمارے ذمہ شمیس ت بلحہ نسف کلکتہ والوں کے ذمہ ہے اور نسف رنگون والوں کے ذمہ ہے اور کلکتہ والے تاجریہ کہتے ہیں کہ حسب تواعد فقیہیہ ہمارے اور بھی والول کے در میان شرکت عنان ہے۔ اور چونکہ ریح میں ہمارازیادہ حق مقررے اور ہم لوگ عامل بھی ہیں اس لئے ہمارے ہاتھ میں جمبی والول کامال بطور مضاربت ہے ولیل یہ ہے کہ علامہ شامى نے در بحث شركت عنان تصريح كى ہے۔فان شوط الوبح للعامل اكثو من رأس ماله جاز ايضا على الشرط و يكون مال الدافع عند العامل مضاربة انتهى (<sup>()</sup>اس لئے جم كاكمتہ والے فقظ مقدار اس مال کے ذمہ دار ہیں اور عمل کے دوجھے کے بدلے کا نقصان کچھ جمارے ذمہ نہیں ہاں مضاربت کے حکم کے موافق ہم ذمہ دار ہیں بینی جب<u> ۱۹۱</u>۹ء کے قبل کی شرکت کا تصفیہ ۱**۹۱**ء میں ہو گیااور اس کارج بھی مقرر ہو گیااور حسب شرائط وہ تقنیم بھی کیا گیااور دوبارہ عقد شرکت ۱<mark>۹۱</mark>۶ء میں ااحق ہوا ہے اگریہ او گھر انی ۱۹۱۵ء کے قبل اگلی شرکت کی باقی ہے تو ہم نے جورئ لیا ہے واپس کریں گے حسب نقصال کے اور اگر بعد شرکت جدیداو گھر انی ہونی ہے تواگلی رنج کاجو ہمیں ملاہے واپس نہ کریں گے بلعہ نئی شرکت والے رب المال حسب مبلغ حصہ رسد نفضان کے ذمہ دار ہیں اور دلیل میں ور مختار کی بیہ عبارت پیش کرتے ہیں۔و ما هلكت من مال المضاربة يصرف الى الربح اولا لانه تبع فما زاد الهالك على الربح لم يضمن المضارب ثم عقد اها فهلك المال لم يتراد الربح و بقيت المضاربة لانه عقد جديد انتهى بناءً عليه فقهاكي فه مت مير عرض ب كه اس مسئلے ميں كيا حكم ب؟

(جواب ﴿ ١٤٤) رنگون و کلکته والول کے در میان جو معاملہ ہواہے چونکہ تمام شر کا کلکته و بمبئ والول کی رضامندی ہے ہواہے اس لئے وہ شرکت صححہ ہے (۳) س میں جو پچھ نقصان ہواوہ کلکته والول کے مال ایمنی کل

<sup>(</sup>١) (رد المحتار كتاب الشركة مطلب في توقيت الشركة روايتان ٢/٤ ٣١٢/٤ ط، سعيد)

<sup>) (</sup>در مختار عناب المضاربة ٥/١٥٦ ط، سعيد)

 <sup>(</sup>٣) وان اشترى احدهما بماله و هلك بعده مال الآخر قبل ان يشترى به شيئاً فالمشترى بالفتح شركة عقد على ماشرطا و رجع على شريكه بحصة منه اى من الثمن لقيام الشركة وقت الشواء (درمختارا كتاب الشركة ٤ ـ ٣١٥ كل سعيد)

پانچ ہزار مال شرکت پر پڑے گا۔اور بیہ پانچ ہزار چوں کہ شرکت اولیٰ کا مال ہے اس لئے اس نقصان میں تمام شرکاء بقدر حصہ شریک ہوں گے اور پہلی شرکت جو 1913ء میں نسخ ہو پھی اس کا نفع اس میں محسوب نہ ہوگا۔" وانڈداعلم بالصواب

 <sup>(</sup>١) وان قسم الربح و فسخت المضاربة فالمال في يد المضارب ثم عقداها فهلك المال لم يترادا و بقيت المضاربة (رد المحتار كتاب المضاربة ٥/ ٣٥٦، ط، سعيد)

 <sup>(</sup>٢) بي عقد مقارمت بوئے كروچ سے درست بيء هى عبارة عن عقد بين النين يكون من احدهما المال ومن الآخر التجارة فيه ومن شرطها ان يكون الربح بينهما مشاعاً بحيث لا يستحق احدهما منه دراهم مسماة ( الجوهرة النيرة ١ /٣٧٥ ٢٧٦ ٢٧٦ مير محمد)
 ط ، مير محمد)

<sup>(</sup>٣) واتسح ہو کہ عقد مضاریت کے اندریہ شرط ہے کہ نفع کل مال پی مشترک ہو نفع کی کوئی مقدار متعین ندکی جائے ہوریہال نفق کی مقدار معین ہے لبذایہ تا جائز ہوا و کون الربح بینهما مشاعاً بحیث لا یستحق احدهما دراهم مسماة (ایضاً بحواله بالا)

# كتاب الوديعة

## امانت اوراس کے ضائع ہونے کا تاوان

محفوظ جگہ ہے امانت جوری ہونے کی صورت میں املین پر صان کا حکم (سوال) جارے یہال قدیم ہے یہ دستور چلاآتا ہے کہ رقم مسجد امام مسجدیامؤذن مسجد کے پاس حجر دمسجد میں رہتی ہے چنانچے حافظ محمد یسین صاحب امام مسجد جو تقریباً عرصہ دی بارہ سال ہے امام مسجد ہیں ایکے یا ای اس کے خجر ہیں رتم معجد بطور امانت رہتی چلی آئی ہے۔ حافظ صاحب مذکور کی جانب ہے آج تک اسی قشم کی خیانت باید دیا نتی ظاہر نسیں ہوئی عرصہ تقریباً تین سال کا ہواکہ اس حجر ہ کی چو کھٹ کا کنڈہ جس میں تالا لگتاہے چور نے نکالااور حجرہ میں داخل ہو گیا چو نکہ رقم صندوق آ ہنی میں بند تھی اس وجہ ہے رقم محفوظ رہیا آگر چہ چور نے بہت کو حشش کی یہاں تک کہ صندوق میں دو تالے پو شیدہ تنصورہ بھی خراب ہو گئے قریب دو بچرات کے حافظ صاحب کے پاس ایک شخص نامیناجو کہ مسجد کے باہر حجر ہ میں سو تا تھاجب وہ نماز تنجدے لئے اٹھا تو معجد کے کواڑ کھلے یائے جس کی وجہ ہے اس کو شبہ ہو گیا اور مسجد کے جمر ہ کا تالا جس میں ر قم رکھی تھی ٹٹولا تو حجر ہ کھلا ہوااور کنڈہ ٹوٹا ہوا تھا۔ چو نکہ حافظ صاحب موصوف کا مکان مسجد کے قریب ہی ے اس لئے نورا حافظ صاحب کو جگا کر بلایا۔حافظ صاحب آئے اور دیکھا کہ واقعی کنڈا ٹوٹا پڑا ہے لیکن رقم محفوظ ہے صبح تمام اہل محلّہ اور پنج صاحبان کو معلوم ہو گیا، مگر کسی نے بید ہات نہ کہی کہ رقم مسجد آنندہ کسی دوسری خبگہ یاکسی دوسرے شخص کے پاس ر کھنی چاہئے زال بعد حافظ صاحب نے اس کنڈہ کی جگہ آہنی ہتر ہ لگواکر خوب مضبوط کرادیااور بر قم مسجد بد ستور سابق ای حجره میں رہتی رہی اب تمین سال کے بعد چور نے اسی حجرہ کے کوازوں کے پشتیبان کو کاٹ کر مبلغ دوسوانسٹھ روپے کی رقم نکال لی اور چلتا ،نا۔اس رقم ند کور کے متعلق شریعت مطهره کا کیافیصلہ ہے؟ آیااس کا تاوان حافظ صاحب امین پر آئے گایا نسیں؟ بعض اشخاص کا خیال ہے کہ حافظ صاحب ہے رقم مذکورہ وصول کرنی جا بہنے اور اکثر اشخاص کا خیال ہے کہ چونکہ حافظ امین

یں اور دیا بتدار میں ان کا کوئی قصور شیں ان سے لیٹا ظلم ہے۔المستفتی نمبر ۳۲ موہوی حمید الدین نار نولی ۲ جمادی الاولی ۲ سم سالھ ۲۲ اگست سم ۱۹۳ ء

(جواب ۱۶۸) جب کہ مسجد کی رقم مسجد کے حجرہ میں رکھنے کا دستور چلاآتا تھااوراس فدر حفاظت کو کافی سمجھا جاتا تھااوراس کے خلاف اہل مسجد نے مجھی امام کو بیہ ہدایت نہیں کی تھی کہ وہ رقم کو حجرہ میں نہ رکھے تو حفاظت کا بیہ طریقہ تعیین ہونی اس کے تو حفاظت کا بیہ طریقہ تعیین ہونی اس لئے امام براس کا حفاظت کا بیہ طریقہ تعیین ہونی اس لئے اللہ میراس کا حفاظت کا حدی نہیں۔ اللم میں اللہ کا ن اللہ کا کا کہ کا بیت اللہ کا کا اللہ کا کہ کا بیت اللہ کا کا اللہ کا کا کہ کہ کا بیت اللہ کا کا اللہ کا کا کہ کا بیت اللہ کا کہ کا بیت اللہ کا کہ کا بیت اللہ کا کا کہ کا بیت اللہ کا کا کا کہ کا بیت اللہ کا کا کا کہ کا کہ کا بیت اللہ کا کا کہ کا بیت اللہ کا کہ کا بیت اللہ کا کہ کہ کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کی کہ کے کا کہ کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ

(جواب)(از مولوی حبیب المرسلین صاحب) اس رقم مسروقه کا تاوان حافظ صاحب وغیره کسی پر بھی نسیں پڑے گا اگر حافظ صاحب سے تاوان لیا جائے توبہت ہی بڑا ظلم ہونے کی وجہ ہے کبیرہ گناہ ہو گا۔ حبیب المرسلین عفی عنه نائب مفتی مدر سه امینیہ 'و ہلی

(جواب) (از مولانا اشرف علی تفانوی) یه خیال که حافظ صاحب بے قصور میں 'صحیح ہے البتہ جس شخص کو حافظ صاحب پر شبہ ہووہ حلف لے لے اس سے زیادہ حافظ صاحب سے کوئی مطالبہ نہیں ہو سکتا۔ اشر ف علی عفی عنہ ( نھانہ بھون)

## نوث د نیک کھا جائے یا چوری ہو جائے توضان کا حکم

(سوال) جونوٹ یارو پید مہتم مدرسہ یا متولی مسجد کے پاس جمع ہے ،اوروہ نوٹ دیمک نے کھالئے یارو پید باوجود حفاظت کے چوری ہو گیا تواس کا تاوان مہتم یا متولی کے ذمہ ہو گایا نہیں؟ المستفتی نمبر ٦٦٩ موالانا شوکت علی مگینہ ضلع بجنور ۵ شعبان ۳ میں اور سر ۱۹۳۵ء

(جواب **۱۶۹**) امین نے اگر معروف حفاظت میں کو تاہی اور غفلت نہ کی ہو تو نوٹ یا رو پہیے ضائع ہو جانے کی صورت میں اس پر ضان نہیں۔<sup>(۱)</sup>محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ'

تح بری حساب ہے کم آمدنی وصول ہونے کی صورت میں امین پرز کوۃ کا تھم (سوال) مدرسہ عربیہ کے مہتم اور امین ایک عرصے تک ایک ہی شخص رہے جو آنکھوں سے معذور سے اور اب چھ سال کے عرصے ہے مہتم دوسرے صاحب تھے مگر خزانجی سمیں معذور جیشم صاحب رہے معذور کی چیٹم کے باوجود اراکین مدرسہ نے معتبر ہونے کی وجہ سے شخویل مدرسہ انہیں کے پاس رکھی۔ روپے کے آمدو خرج کا حساب یہ خود بعذر جیشم نہیں لکھ سکتے تھے بابحہ ملاز مین یاد گراراکین مدرسہ لکھتے اور

 <sup>(</sup>١) وهي امانة مع وجوب الحفظ والا داء عند الطلب واستحباب قبولها فلا تضمن بالهلاك مطلقاً سواء امكن النحرز ام
 لا هلك معها شئ ام لا لحديث الدار قطني : ليس على المستودع غير المغل ضمان ( الدرالمحتار كتاب الايداع مراه عيد ،

<sup>(</sup>Y)

کرتے تھے اکثر او قات مدر ہے گی تھیلی ہے اپنی اہلیہ اور اہلیہ کی تھیکی وغیرہ ہے جن پر ان کو اعماد تھارہ پ رکھوات اور نکلواتے تھے رو پید ایک تھیلی میں صندوق کے اندر محفوظ طریقے پر کھا گیالور مثل اپروپ کاس کے اس کی حفاظت کی اور خود کوئی خیانت نہیں کی اور مدر ہے کے روپ میں ہے لوگوں کو روپ میں ہے لوگوں کو روپ میں ہونوٹ نوٹ اور نوٹ ہے روپ بھی بدل دیا کرتے تھے تحویل مدر سد میں ایک رقم ہمد تغیر اور ایک رقم ہمد تعلیم تھی میں ہر ماہ آمدو خرج ہو تار ہتا تھا اور مد تغیر میں چھ سات سال میں صرف ایک مرتبہ خرج ہوا پھر خزائجی صاحب نے بوجہ معذو ۔ کی خوش سکدوشی حاصل کی اور روپ مدر ہے کا ایک جدید مستم صاحب کو ترکی صاحب نے بوجہ معذو ۔ کی خوش سکدر ہے کا غذات مد تغیر میں مبلغ ایک مو پندرہ سپر دکیا گیا۔ اس وقت تحویل مدر سد میں ہے ہروئے حالب مندر جدکا غذات مد تغیر میں مبلغ ایک مو پندرہ روپ نے آنے ہوئی کم ہر آمد ہوئے جس کا علم خزائجی صاحب کو بچھ نہیں کہ کب اور کیوں کی واقع ہوئی ابذا ہو کے نیون امین کے ذمہ آتی ہوئی انہیں ؟ المستفتی نمبر ۲۵ کا کرام الحق صاحب متولی (ترخہ صلع سدل نور کی آئے کے باخل کے اس می مقال در میں اللہ مستفتی نمبر ۲۵ کا کرام الحق صاحب متولی (ترخہ صلع سدل نور کی آئے کے باخل کی مقال کی مستفتی نمبر ۲۵ کا کرام الحق صاحب متولی (ترخہ صلع سدل نور کی آئے کی خوائج کی بیا کی در میں میں اس کی در میں میں کا میں میں کہ کرائی تعدہ میں سے میں در میں میں کا میں کو سیا ہو کی در ان کی تو کی در ان کی تو کو کو کی در ان کی تو کی کرائی کی میں کو کر ان کی تو کی کرائی کو کرائی کو کرائی کی در ان کی کرائی کو کرائی کی کرائی کو کرائی کی کرائی کو کرائی کیں کرائی کی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کو کرائی ک

(جواب ، • ١) اگر خزاقی صاحب کے پاس رو پید واخل کرنے اور واپس کرنے کا حساب علیحدہ رہا ہواور ان کے پاس رو پید پنچانے والے اور واپس لانے والے متعین ہوں اور اس بات کا تطعی جُوت بہم پنچالا جائے کہ ند کورہ رقم ان کے پاس تھی توان ہے اس کی باز پرس ہو سمتی ہو اور اس رقم کی موجودگ کا قطعی جُوت نہ ہو تو صرف کا غذات مدرسہ کے اندراجات ہے جس پر خزانجی کے تصدیقی و سخط ہو جہ بابینا ہونے کے نہ ہوں گے نہ ان کے کسی معتمد کے و سخط ہول کے خزائجی سے باز پرس نہیں ہو سکے گی اور پہلی صورت نہ ہوں گے نہ ان کے کسی معتمد کے و سخط ہول کے خزائجی سے مندوقچہ کھو لتے بند کرتے رہتے توان ہے جس میں باز پرس کا حق ہے اگر خزائجی صاحب ہمیشہ اپنیا تھ سے صندوقچہ کھو لتے بند کرتے رہتے توان سے منان نہیں لیا جاسکتا تھا لابتہ جب کہ انہوں نے دوسرے لوگوں سے رقم رکھوائی اور نکلوائی تواس صورت میں وہ ضان نہیں لیا جاسکتا تھا لابتہ جب کہ انہوں نے دوسرے لوگوں سے رقم رکھوائی اور نکلوائی تواس صورت میں وہ ضامن ہوں گے۔ (انہوں کے انہوں نے دوسرے لوگوں سے رقم رکھوائی اور نکلوائی تواس صورت میں وہ ضامن ہوں گے۔ (انہوں کے انہوں انٹد کان انٹد لہ )

امانت کی مجموعی مقدار اواکرنے کے بعد امین بری الذمہ ہوگا (سوال) ۱۹۲۵ء میں برنے مبلغ ۳۰۰روپے زید کے پاس بطور امانت اوقت ضرورت عاصل کرنے کے وندہ ہے رکھا۔ نورایک پرامیسری نوٹ بھی تحریر ہوااس وقت سے بحرا پی زندگی تک برابر پانچے رو بیہ زید ہے

<sup>(</sup>١) وللمودع حفظها بنفسه وعياله كما له وهم من يسكن معه حقيقة او حكماً لا من يموته و شرط كونه اى من في عياله امياً فلو علم حيانته ضمن وجاز لمن في عياله الدفع لمن في عياله ولو نهاه عن الدفع الى بعض من في عباله ان وجد بدأ فيه ضمن والا لا وان حفظها بغير هم ضمن وعن محمد ان حفظها بمن يحفظ ماله كو كيله وماذونه وشريكه مفاوضةً وعناناً جاز وعليه الفتوى (الدر المختار) كتاب الوديعة ١٦٤/٥ طسعيد)

عاصل کہ تارہا ۱۹۳۱ء میں اس نوٹ پر آخروصول ڈالا گیا اس کے بعد ہے بر کے فوت ہونے تک کوئی وصول نہیں ڈالا گیا۔ بر خدمار تھازید ایک روز مزاج پری کو گیا، بر نے زید ہے اپنی زمین کے متعلق اور پھول کی دکھیے بھال کے لئے کماان روپول کا کوئی ذکر نہیں کیا حالا نکد اس وقت برکی عورت اور دومرے اقارب باربار برے کہ کہ ان میں ہے اس کے چار روز بعد برکی کا انتقال ہو گیا ذیر ہے تھے کہ جو کچھ کمنا نہیں ہے اس کے چار روز بعد برکی کا انتقال ہو گیا ذیر ہے تھے کہ وہ ہو انتقام کیا۔ ماہانہ پانچ روپیہ توبر ایر اس وقت تک پہنچارہا جو زید ازراہ للد دیتا ہے برکر کے وار ثین میں چار لڑکیال نابالغہ اور ایک عورت ہے ذید سے تقاضا کیا جارہا ہے کہ ۱۰ مروپ ہم کو اداکر وار توب ہم کو اداکر وار توب میں اور پر اس وقت تک پہنچارہا ہو کہ وہ سے برکہ کو دیا اداکر واور تم جو اب تک پانچ روپ ہم کو دیا ہو کہ وہ سے برکہ کی توب ہو گیا ہے اب سوال سے برکہ کی اس کو لا سے میں تم کو پچھ باقی دار نہیں ہوں سے 1919ء میں زید فوت ہو گیا ہے اب سوال سے برکہ کیا ہو اب سوال سے برکہ کیا ہو اب سوال سے برکہ کیا ہو اب اور اس میں تیموں اور دیگر وار تول کا حق ہے ؟ المستفتی نمبر 1919 سید ابراہیم صاحب (گوداور تی) 1919 میں میں انداز میں ان

(جواب ۱۵۱) زید بانچ روپیه ما ہوار جواداگر تارہاہے اگر اس کی مجموعی مقدار تین سوروپیه ہوگئی تو زید کے ذیے اب کوئی رقم واجب الادا نہیں رہی اگر برامیسری نوٹ میں سود لکھا بھی ہو جب بھی سود کی رقم واجب الادا نہیں ہے۔ (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دہلی۔

امانت کے ضائع ہونے کاد عوکی جب ظاہر حال کے خلاف ہو توضان کا تھم ۔

(سوال) ایک عورت نے ایک مجد پر اپنے کھ زیورات وقف کے اوراس کو مصلیوں نے آیک شخص کے پاس امانت رکھ دیا۔ اب جب کہ اس شخص نے زیورات طلب کئے گئے تو اس نے جواب دیا کہ مجد کے زیورات ملب کئے گئے تو اس نے جواب دیا کہ مجد کے زیورات میرے پاس میں۔ حالانکہ نہ کوئی نقب پڑی اورنہ کوئی پوری کی علامت نظر آئی نیز مجد کے زیور کے ساتھ اس شخص کے زیور بھی ایک بر تن میں رکھ کر ایک ہی صندوق میں رکھے ہوئے تھے اوراس کے تمام زیور محفوظ ہیں اور مجد کے تمام زیور ت اس کے چوری ہوگئے ہیں اس صورت میں اس پر صان عائد ہوگا یا نہیں ؟ زید کہتا ہے کہ اس کو صان نہیں دیناپڑے گا اور دلیل میں در مختار کی یہ عبارت پیش کر تا ہے۔ وھی امانة فلا تضمن بالھلاك مطلقا سواء امکن التحوز ام لا محتصراً ج ؟ " ص ؟ ج ؟ کتاب الو دیعة ۔ اور عمر و کہتا ہے کہ اس سے علف لیا جائے گا اگر طف مختصراً ج ؟ " ص ؟ ج ؟ کتاب الو دیعة ۔ اور عمر و کہتا ہے کہ اس سے علف لیا جائے گا اگر طف سے اعراض کرے تو اس کو صان ادار تا ہوگا اور اگر طف لے لے تو اس پر ضان نہیں عائد ہوگا اور یہ بھی اپنی میں در مختار کا یہ شعر پیش کر تا ہے اور عمر و گہتا ہے کہ اس سے علف لیا جائے گا اگر طف دیل میں در مختار کا یہ میں در مختار کا یہ میں در مختار کا یہ شعر پیش کر تا ہے اور عمر و گہتا ہے کہ اس سے عطف لیا جائے گا اگر حلف دیل میں در مختار کا یہ میں در مختار کا یہ ایک میں در مختار کا یہ ہوگا اور اگر علف لے لیے تو اس پر ضان نہیں عائد ہوگا اور یہ بھی اپنی میں در مختار کا یہ ہوگا اور اگر علی عبارت کو شیقن ہلا کت ذریعہ پر محمول کر تا ہے۔

<sup>(</sup>١) قال الله تعالى: يا ايها الذين آمنو اتقو الله و ذرو ما بقى من الربو ان كنتم مؤمنين (البقرة: ٢٧٨) (٢) (درمختار كتاب الوديعة ٥/٤ ٣٦ ط سعيد)

وان قال قد ضاعت من البيت وحدها يصح ويستحلف وقد يغصور ألم النام النام أن هذا العلوم المظلم أن هذا الله النام أن هذا النام أن هذا الله النام أن هذا النام النام أن هذا النام النام أن هذا النام النام أن هذا النام ال

(جواب ۱۹۲۲) ہلاک ودیون کی صورت میں صان نہیں پہلی عبارت جو زید نے بیش کی ہاسکا مطلب کی ہے۔ اور دوسر می عبارت جو عمرو نے بیش کی ہے اس کی غرض ہیہ ہے کہ وعویٰ بلاک ودیون جب طاہ کے خلاف ہو تواس سے حلف نے لیاجائے آئر وہ حلف کر لیے کہ بلاک ہوگئ تو ضان نہیں اور آئر وہ حلف نہ کر نے تواس سے بید معلوم ہوگا کہ وعویٰ بلاک صحیح نہیں ہے لہذا اس صورت میں کہ مودع کے اپنے زیورات محفوظ رہے اور اس ظرف میں سے صرف ودیون کے زیورات چوری ہوگئے وعوائی ہلاک خاہر کے خلاف محفوظ رہے اور اس ظرف میں سے صرف ودیون کے زیورات چوری ہوگئے وعوائی ہلاک خلام کے خلاف جو اس کے خلاف سے انکار کرنے ہوئے میں کہ حصوط کے باور حلف سے انکار کرنے ہوئے اس کے حلف کیا جانا اور حلف سے انکار کرنے ہوئے اس کے حالے کا تھم کرنا تعیمے ہے اور حلف سے انکار کرنے ہوئے اس کے حالے کا تھم کرنا تعیمے ہے۔ اس کے حالے کرنا تا تعیم کے اور حلف سے انکار کرنے ہوئے سے انکار کرنے ہوئے کا تھم کرنا تھی جے ہے۔ اس کے حالے کا تابعہ کو خلالے کا تابعہ کی خلالے کا تابعہ کرنا تھی جے ہوئے کا تابعہ کی خلالے کی خلالے کیں اللہ کا تابعہ کی کرنا تھی کے ہوئے کا تابعہ کی کرنا تھی کے ہوئے کا تابعہ کی کرنا تھی کے دیا کہ کرنا تھی کے دو اس کا تابعہ کی کرنا تھی کے دو اس کرنا تھی کے دیا کہ کرنا تھی کے دیا کہ کہ کہ کرنا تھی کے دیا کہ کرنا تابعہ کی کرنا تھی کے دیا کہ کرنا تابعہ کا کہ کرنا تابعہ کی کرنا تابعہ کرنا تاب کو تابی کہ کرنا تابی کے دیا کہ کرنا تابی کرنا تابی کرنا تابی کرنا تابی کرنا تابی کرنا تابی کو کرنا تابی کرنا تابی

#### تالہ سکتے ہوئے بحس ہے چوری کی ہو ٹی امانت کے ضمان کا تھم م ِ سلہ محمد صغیر خال صاحب مقام اوسیاضلع غازی ہور

(سوال) مجد کاروپیدایک محفس جوکہ متولی مجد بھی تصان کے پاس ایانته رکھنا گیاامین صاحب نے مسجد کا روپید اور اپنے گھر کاروپید اور مدرے کے نام کاروپید علیمدہ علیمدہ ایک ہی ہی ہی میں تالالگاکر رکھ دیا۔ این صاحب کے بھتے نے دو نیم آدمیوں کے ساتھ مل کر شخی چراکر تالا کھولا اور مسجد دالا روپید چوری کرلیا۔ جب امین صاحب کو چوری کا حال معلوم ہوا تو تھانے میں جاکر رہٹ لکھولیا اور دیماتی دستور کے موافق کچھ نام نکلوائے تو معلوم ہواکہ امین صاحب کا بھتجااور دو غیر شخص نے مل کرید کام کیا ہے گر کاؤں موافق کچھ نام نکلوائے تو معلوم ہواکہ امین صاحب کا بھتجااور دو غیر شخص نے مل کرید کام کیا ہے گر کاؤں والوں نے اس وقت سکوت اختیار کیا۔ امین صاحب سے اس روپید کا مطالبہ نہیں کیا اور نہ کسی قسم کاار ادہ خاب کیا امین صاحب بہت پر ہیز گار و امانتدار شخص تھے بچھ ہی دن بعد اچانک موت (بارٹ فیل) : وگیا وگوں کا خیال ہے کہ اس چوری ہی کی کے غم میں مرے۔

اب دوہرس کے بعد گاؤل والوں نے ان کے وار تول پر عذالت میں استفاعۃ پیش کیا ہے اور مقدمہ چل رہا ہے۔ کیا مین صاحب کے وار تول سے گاؤل والے روپیہ وصول کرنے کا حق رکھتے ہیں ؟ المستفتی محد صغیر خال میا نجی مقام اوسیاضلع غازی ہور اگست ۱۹۵۲ء

(جواب ۱۵۴) امین صاحب کے دار تول سے بیر روپیہ طلب کرنے کا گاؤں والوں کو حق نہیں ہے نہ وہ یہ رقم او آکرنے کے ذمہ دار میں۔ (۲) محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ 'دیلی۔

<sup>(</sup>١) درمختار كتاب الوديعة ص ٥٠١ ج ٤

<sup>(</sup>٢) وأن قال قد صاعت من البيت وحدها ... يصح ويستحلف وقد يتصور (الدرالمحتار كناب الوديعة ٥ ٦٧٥ طاسعيد). (٣) وهي امامة فلا تصمن بالهلاك مطلقاً سواء امكن التحرز ام لا هلك معها شي ام لا لحديث الدار قطني ليس على المستودع عبر المغل صمال ( الدرالمختار كتاب الوديعة ٥/ ٦٦٤ طاسعيد)

# کماب الدیون پهلاباب قرض کی تشریجات و تفریعات واحکام

اشثناء کے ساتھ قرض کاا قرار کرنے کی صورت

(سوال) زیر نے اقرار کیا کہ ہمارے اوپر عمروکے وسروپے ہیں مگر نو مگر آٹھ مگر سات مگر چھ مگر پانچ مگر عیار مگر تین مگر دو مگر ایک علی لعمرو عشرة در هم الاتسعا الاتمان الا سبع الا ست الاخمس الا اربع الا ثلاث الا اثنین الا واحداً زیر کے اوپر عمر وکاکتنا قرضہ رہا ترکیب کے ساتھ تحریر فرمائیں ؟ (جواب ٤٠٥) اس صورت میں اقرار کرنے والے پرپائچ روپ لازم ہول کے کیونکہ جب استثنا متعدد ہوں اور بغیر عطف کے ذکر کئے جائیں تو آخری استثناء کو اس کے مقابل میں سے کم کر کے باقی کو اس کے ماقبل میں سے کم کر کے باقی کو اس کے ماقبل میں سے کم کر رحوباقی رہ وجاتا ہے اور ماقبل میں سے کم کر رحوباقی رہ وجاتا ہے اور اس صورت میں پانچ باقی رہتے ہیں وہی لازم ہول کے گریہ حکم جب کہ یہ تمام کلام متصل بغیر فصل ہو اس صورت میں پانچ باقی رہتے ہیں وہی لاڑھ بیقی در همان شم تستثنی مما یلیھما و هو خمسة یہ قبی فرہ وہو در هم مستثنی مما یلیھا و هو ضمسة یہ قبی ستثنی الاربعة مما یلیھا و هو عشرة تھی ستة و هو ثابت باقرارہ انتھی (ا

<sup>(</sup>١) (عالمگيرية كتاب الاقرار ، باب العاشر في الخيار والاستثناء ١٩٤/٤ ط ماجديه كونته )

ترض دینے کو کاغذ خرید نے کے ساتھ معلق کرنے کا تعلم

(سوال) اگر الی تمیٹی قائم ہو جس کا مقصد ہے ہو کہ مسلمانوں کی اقتصادی حالت کو درست رکھے اور مماجنوں کے ظلم سے محفوظ رکھے اوراس مقصد سے مسلمانوں کوبلاسودی قرضہ دے اوراس کے حسب ذیل اصول مقرر کرے۔

(۱) سی کمیٹی اپناکا غذتیار کرتی ہے جس کی قیمت مقدار قرض کے اعتبارے مختلف ہوگی مثالاد سروپ کے لئے مع ماہ القیاس۔ جس طرح سرکاری اشامپ کا غذیرہ وثیقہ لکھاجاتا ہے آگرچہ بلا سود ہی کیوں نہ ہو۔ (۲) جو شخص اس کمیٹی ہے یہ کا غذیرہ ٹیقہ لکھاجاتا ہے آگرچہ بلا سود ہی کیوں نہ ہو۔ (۲) جو شخص اس کمیٹی ہے یہ کا غذیرہ کرتی ہے جس کے ہاں اس کمیٹی اس کے طلب پر قرض دے گی۔ (۳) یہ کمیٹی اپنائیک مجل (رجسٹرار) مقرر کرتی ہے جس کے ہاں اس و ثیقہ کی رجسٹری ہوگی اور دجسٹری کرانے کی آیک قلیل رقم مقروض کور جسٹرار کے ہاں واض کرنی ہوگی تاکہ رجسٹرار کے دفتر کا خرچ اس سے چل سکے۔ (۴) یہ کمیٹی اپناضابط یہ بھی مقرر کرتی ہے کہ سال بھر ہے زیادہ محت قرض شیں ہے اس کے بعد اگر کوئی مدیون قرض کوا ہے ذمہ رکھنا چاہتا ہو تو یہ جدید قرض سی مجھاجائے مدت قرض شیں ہے اس کے بعد اگر کوئی مدیون قرض کوا ہے ذمہ رکھنا چاہتا ہو تو یہ جدید قرض سی مجھاجائے ماتھ مدت قرض شیں ہے اس کی مطابق عمل کرنا ہوگا۔ تواب سوال یہ ہے کہ اس کمیٹی کا ان ضوابط کے ساتھ قائم کرنا شرعا جائز ہے یا شیں اور یہ معاملہ در ست ہے یا شیں ؟ چواتو جرواالمستفتی (موابان) عبدالعمد قائم کرنا شرعا جائز ہے یا شیں اور یہ معاملہ در ست ہے یا شیں ؟ چواتو جرواالمستفتی (موابان) عبدالعمد رحمانی (موگیری)

(جواب) (از مولوی محد سمول عثانی) کمیٹی ند کوره بالا مسلمانوں کے لئے بہت مفید ہے اوراس میں شریا کوئی خرابی شیں اور بیہ معاملہ بھی شرعا جائز ہے اور کمیٹی کا کاغذ ند کوره بالا کوئی کرکے قرض و ینا" بیع جو منفعة " نہے "قرض جرمنفعة " نہیں ہے جیسا کہ شامی جلد سم سے ۱۹۳ میں ہے۔ فان تقدم البیع بان باع المطلوب معه المعاملة من الطالب ثوبا قیمته عشرون دینار اباربعین دینارا ثم اقرضه ستین دینا را اخری حتی صارله علی المستقرض مائة دینار و حصل للمستقرض شمانون دینا را ذکر النحصاف انه جائز – وهذا مذهب محمد بن سلمة امام النے ( الی ان قال ) و کان شمس الائمة المحلوانی یفتی بقول الخصاف و ابن سلمة و یقول هذا لیس بقوض جر منفعة بل هذا بیع جرمنفعة و هی القوض انتهی مختصرا المن میں عفر منفعة بل هذا بیع جرمنفعة و هی القوض انتهی مختصرا الله عنی غفر له ناظم المارت شرعیہ صوبہ بہاروازید پیونواری شریف پئن میں المیب مصیب محمد عثمان غنی غفر له ناظم المارت شرعیہ صوبہ بہاروازید پیطواری شریف پئن

یہ تمینی اس طرح پر جائز ہے اور جہال تک میں سمجھ سکتا ہوں اس میں کوئی محظور شرعی شہیں ہے اس لئے اس طرح مسلمانوں کی خبر گیری کرنے میں بہت زیادہ ثواب کی امید ہے واللہ اعلم یہ حسین احمہ خفر لہ (جانشین شخ الهند)

<sup>(</sup>١) (رد المحتار فصل في القرض مطلب كل قرض جر نفعا حرام ٥/ ١٦٧ ط سعيد )

( 6 0 1) هو المعوفق : اس تمینی کاسر ماید غالبًا چنده سے حاصل کیاجائے گاپس اس کے کاغذوں کی قیمت کا منافعہ اور رجٹر ارکی فیس کا بچاہوااور روپید اگر محض دفتری کاروبار کو چلانے کے لئے رکھاجائے اور مالکان سر ماید کو حصہ رسدی تقسیم نہ کیاجائے نہ ازروئے قواعد ان کو طلب کرنے کا حق دیاجائے اور فاضل منافع کو کسی وقت بھی مالکان سر ماید کا حق قرار نہ دیاجائے بلحہ بصورت شمیش کا کاروبار ختم کرنے کے بقید منافع کو غیر بایر تقسیم کردیے کا قاعدہ مقرر کردیاجائے اور کوئی صورت اس میں شخصی انتفاع بالقرض کی نہ ہوتی ہوتو اس میں مضا کفتہ نہیں معلوم ہوتا۔ واللہ اعلم۔ محمد کفایت اللہ غفر لہ کدرسہ امینیہ و بلی

ڈگری ہونے کی صورت میں اصل حق کے ساتھ مقدمہ کے اخراجات لینے کا حکم (سوال ) ایک شخص کے ساتھ کسی معاملے میں مقدمہ ہو تو اس کی ڈگری ہونے کی صورت میں سر کار

ر سو ق خرچه بھی د لاقی ہے بیہ خرچہ لینا جائز ہے یا شمیں ؟

(جواب ٢٥٦) مطالبات ماليه ميں جب كه مديون باوجود قدرت كے ادائے حق ميں اس قدرد رياور تسائل لرے كه دائن كوبغير نالش كئے وصول حق كى اميد نه رہے اور بمجبورى وہ نالش كرے تواس صورت ميں اسے جائز ہے كه اپناوا قعى اور جائز خرج بھى مديوں سے لے لے فقہاء نے تمرد خصم كى صورت ميں اجرت احضار غير واس كے ذمه ڈالی ہے۔ (م) مولانا عبد الحي صاحب لكھنوى نے مجموعة الفتاوى ميں مطلقاً ناجائز لكھا ہے۔

<sup>(1</sup> 

٢) النساء ٢٩)٠

٣) (البحرالرائق كتاب البيوع ٧٧٧/٥)

٤) واجرة المحضر على المدعى هو الاصح وفي الخانية على المتمود وهو الصحيح وفي الشامية : والحاصل ان اجرة لشخص بمعنى الملازم على المدعى و بمعنى الرسول المحضر على المدعى عليه لو تمرد بمعنى امتنع عن الحضور والا على المدعى هذا خلاصة ما في شرح الوهبانية ( الدرالمختار مع رد المحتار ' كتاب القضاء ٣٧٢/٥ ط سعيد )

لیکن وہ متامل فیہ ہے۔ بوری تنفصیل مطلوب ہو تواخبار المشیر مراد آباد سے وہ پر سچے طلب کرلیں جن میں یہ حت مندرج ہے۔ واللہ اعلم۔ محمد کفایت اللہ غفر لہ' سنهری مسجد د ہلی۔

#### میت کا کرایه پر دیا ہوا مکان تر که میں شار ہو گا

(سوال) زید اور بحر بھائی تھے دونوں کے جھے میں بعد و فات والدہ ایک مکان آیا۔ بحر نے اپنی کاروباری پریشانی ک وجہ سے اپنانسف حصہ اپنے بھائی زید کے نام کرویا مگر دراصل کچھ لیا نہیں ہیہ محض اس لیئے کیا تھا کہ کوئی ر ہااور زید ہی اس کے اخراجات ہر داشت کر تار ہا یہاں تک کہ شادی تمی میں بھی سب خرج زیر ہی کرتے رہے۔ جر کاکاروبار خراب ہو گیاتھا دوسرے فانج کی وجہ ہے ہاتھ پیر کام نسیں دیتے تھے، ایک وجہ یہ بھی تھی کہ زید لاولد تنے اب زید کی پریشانی کاوفت آیالوراس کا کاروبار خراب ہو گیازید نے بیہ والدہ والا مکان کسی غیر کے ہاتھ تطعی بیع کرناچاہا خریدار نےاصرار کیا کہ اس پر اپنے تھائی بحر کے بھی دستخط کرادو تا کہ کوئی اعتراض بعد میں بحر کاباتی ندرہے چنانچہ زید نے اپنے بھائی بحر کوبلایااور کہا کہ اس پر بطور گوای کے وستخط کر دو بحر نے انکار کیااور کہا کہ یہ میں نے تمہارے نام اپنی پریشانی کی وجہ ہے فرضی طور پر کر دیا تھاتم میرے اس مکان کی نسبت قرض دار ہواور میں ہر.گز و متخط نہیں کروں گا، زید نےاپنے ایک عزیز رشتہ وار کوبلایااور کہاک جر کو مسمجھادو کہ وہ دستخط کر دیوے ، نیز زید نے اسی وفتت محمود کو ہلایا اور کہا کہ ایک مکان جو فرنسی طور پر میں تسهارے نام کر تاہوںاس کا کراہیہ تم مجھے تازند گی میری مجھے دیدیا کرنااوربعد و فات میری بیہ مکان تم بحر کے نام کر دینابحرے اور زید کے قریب کے رشتہ داروہاں موجو دیتھے بحر نے ان سے کھاکہ بھائی تم اپناا طمینان کر بو اً اُر تم کمہ دو تو میں د متخط کر دوں رشتہ دار نے محمود ہے دریافت کیا کہ تم کو بیہ منظور ہے ؟ انہوں نے کہا کہ مجھے منظور ہے۔ چنانچہ اس مکان کے بیع نامہ پر جو والدہ والا تھا بحر نے دستخط کرد یئے 'زید نے اپنا دوسر ا مکان محمود کے نام کر دیااور کراہیا اس کا لیتے رہے کچھ ہی عرصہ گزراتھا کہ زید کواپنی کاروباری حالت کا زیادہ فکر :والوربعض لین داروں کی زید ہر ڈگری بھی ہو گئی توزید نے محمود ہے کہا کہ میاں محمود تم اس مکان کو فرو خت کر دواور اس کاروییہ لین داروں کو دیدو کہیں لیندار ہے آبرونہ کریں چنانچہ محمود نے کہا کہ میاں تم نے جس و فت میرے نام یہ مکان کیا تھا تو ہے ا قرار کیا تھا کہ صرف میں تازندگی کرایہ لیتار ہوں گااور میری و فات کے بعد میرے بھائی بحر کے نام یہ مکان تم کر دینااور تہمارے رشتہ داروں نے مجھے ہے اقرار کر اکر بحر ہے گواہی ۔ کر دینے کو کہا تھااور ای وجہ ہے اس نے دستخط کر دیئے تھے کہ بعد میں بیہ مکان مجھ کو مل جائے گا بیہ سن کر زید نے کہا کہ میں نے اس کے ساتھ جس قدراحیانات کئے ہیں سب کو معلوم ہے میاں وہ دستخط کر تا ۔ نہیں تھامیں نے اس دجہ سے کہہ دیاتھا اس کے بعد انہوں نے اس مکان کے فروخت کرنے کے لئے کو شش بھی کی کیکن سودانہ ہوااوراب تک وہ مکان محمود ہی کے نام پر ہے اور اب زید کا انتقال ہو گیاہے زید کی دو

بہنیں اور ایک بھائی بحر ہے اور کوئی وارث نہیں البتہ زید دیگر لوگوں کا جس میں اہل ہنود اور بھی کے مسلمان ہورے شامل ہیں قرضد ارفوت ہوا ہے۔ دو سرے زید اپنے بھائی بحر اپنی والدہ والے مکان کی نسبت قرضد ارفوت ہوا ہے۔ دو سرے زید اپنے بھائی بحر اپنی والدہ والے مکان کی نسبت قرضد ارفو سے اور وہ اس مکان کو اپنے پاس رکھنا نہیں جھا محمود کے پاس بچھ کر اپنے بھی اس مکان اب مجھے دو اور اپنی ہے بھی درخواست کر تاہے کہ اول قرضہ اوا کرنا چاہئے بھائی زید میرے اس والدہ والے مکان کی بابت قرضد ارتھ آگر یہ سارا مکان مجھے دے دیا جائے گا تب جبی وہ اس کے برابر نہیں جتنا کہ میں نے اپناوالدہ والے مکان کا نسف حصہ ان کے نام کیا تھا بہنیں کہتی ہیں کہ حصہ شرعی ہمار ابھی ہے ہم کو بھی حصہ رسد مانا چاہئے اب سوالات حسب ویل ہیں (۱) بحر نے اپنا حصہ بغیر کچھے لئے والدہ والے مکان کا زید کے نام کر دیا تھا اس کی شرعی طور پر کیا حیثیت تھی اور بعد میں جود سخط بغیر کچھے لئے والدہ والے مکان کا زید کے نام کر دیا تھا اس کی شرعی طور پر کیا حیثیت تھی اور بعد میں جود سخط بغیر کھی کے لئے والدہ والے مکان کا زید کے نام کر دیا تھا اس کی شرعی طور پر کیا حیثیت تھی اور بعد میں جود سخط بغیر گھی کے لئے والدہ والے مکان کا زید کے نام کر دیا تھا اس کی شرعی طور پر کیا حیثیت تھی اور بعد میں جود سخط بغیر کیا دینے اس کا کیا اثر ہے ؟

(۲) کیا بحر کا قرضہ اس مکان کی نسبت زید کے ذمہ واجب الاواہے؟

(m) کیایہ مکان ان وجوہات کی بناپر جو بیان کی گئی ہیں صرف بحر کو ہی دیدینا جا ہنے؟

(۴) کیااس مکان میں دونوں بہنیں اور بحر سب شامل ہیں؟

(۵) محمود کا کیا یہ فرض ہے کہ وہ صرف دیگر لینداروں کواس مکان کو فروخت کرکے اوا کردے بحر اور بہنوں کو تچھ نہ دے یاانکوشر عی حصہ کرکے دیدے اور کہہ دے کہ تمہارایہ فرض ہے کہ پہلے قرضہ اوا کرو۔ بہنوں کو تچھ نہ دے یاانکوشر عی حصہ کرکے دیدے اور کہہ دے کہ تمہارایہ فرض ہے کہ پہلے قرضہ اوا کرو۔ (۲) کیااہل ہنود اور بمبئ کے مسلمان پوروں کا حق ایسا ہی مساوی ہے جیسا کہ اہل سنت والجماعت حق رکھتے ہیں اور بحرکو قرض خواہ تسلیم کرلیا گیا تواس کا حق ان قرض خواہوں کی نسبت اول ہے یا مساوی ؟

یں میں ہے۔ کہ مکان اور کر ایہ وصول شدہ محمود تمس کواد اکر ہے جس میں کرایہ وصول شدہ زید کی حیات اور عدو فات کا بھی شامل ہے المستفتی نمبر ۵۴ احاجی عبد الحمید عبد المجید موتی والے صدر بازار دہلی ۱۶ شعبان ۱۳۵۲ ھے ۵دسمبر ۱۹۳۳ء

(جواب ۱۹۷۷) زیدکایہ مکان زیدکار کہ ہے۔ اس کے تمام قرض خواہ ہندو مسلمان اورے وغیرہ شریک ہیں۔ ظاہر ہے کہ بحر نے اپنا حصہ مکان جوزید کے نام کر دیا تھا اس کے عوض میں اس مکان کی بیع بحر کے ہاتھ نہیں گئی ہے ورنہ زندگی تک کرایہ خود لینے کے کوئی معنی نہیں تھے سوال میں اس کی تصر ت نہیں کہ بحر نے اپنا حصہ زید کے نام بطور بیع کیا تھایا بطور بہہ اور بطور بہہ کیا تھا تو بحرکا کوئی قرض زید کے ذمہ نہیں اور اگر بطور بیع کیا تھاتو اس کی قیمت زید کے ذمہ دین ہے اور بحر بھی دیگر قرض خواہوں کے ساتھ اپنے حصہ دین کا مستحق ہے خلاصہ یہ کہ زید کے مکان کا کرایہ اور مکان اول قرض خواہوں کے قرضے میں دیا جائے گا اس کے محت میں دیا جائے گا اس کے بعد جو پیچ گا وہ اس کے وار توں بھائی بہوں کو بطور میر اے ملے گا۔ (''فقظ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ۔

 <sup>(</sup>١) ثم تقدم ديونه التي لها مطالب من جهة العبد ثم وصيته من ثلث ما بقي ثم يقسم الباقي بين ورثته ( الدر المختار ' كتاب الفرائض ٧٦٠/٦ ، ط، سعيد )

## عاریت پرلی ہوئی چیز اصل مالک کولوٹائی جائے گ

رجواب ۱۹۸۸) قرض خواہ اس امر کا قراری ہے کہ جھینس اس نے عبدالصمد ہے گہنے ان چواپ قرض میں لینے کامد عی ہے پارائے ماہت ہو جائے کہ جھینس اس نے عبدالصمد کو ابلار قرض میں لینے کامد عی ہے پارائر ہوجائے کہ جھینس داجہ کو جھینس معاجب الید کے عادیت دئی تھی تو جھینس معاجب الید کے عادیت دئی تھی تو جھیوڑی رکھی جائے گی جس وقت تک اس کے خلاف کوئی ثبوت مہیانہ ہو ('' نے ماضی رہے کہ عبدالصمد کے غائب رہنے تک اس کے خلاف کوئی شمادت مسمون نہ ہوگی۔ ''امیم کھا بیت اللہ کان

## (۱) مهر میں دیا ہوا مکان زوج کے قرض خواہ نہیں لے سکتے (۲)مهر کی مقدار ہے مہنگی چیز مهر میں دی جا سکتی ہے

(سوال) (۱) زید نیاه کان ساز سے چار سومیس بوش دین مهرا پی ابلیه کودے دیااوراس وقت تک و فطعی قرضد ارنه تفاادا نیگی مه کے چار سال بعد مقروض بو گیا اور قرض خواہوں نے نوسال بعد عدالت میں چارہ جو ئی کرکے ڈگری کرائی اور مکان قبل کرائر نیام کرانا چاہیے ہیں بید شرعا جائز ہے یا نہیں ؟ چارہ جو ئی کرکے ڈگری کرائی اور مکان قبل کرائر نیام کرانا چاہیے ہیں بید شرعا جائز ہے یا نہیں ؟ (۲) زید نے اپنی فیر منقولہ جائیداد کی فروجہ کو ساڑھے چار سورو پے میں بعوض مہر دیدی مگر در اصل قبہت خرید جائیدادیا تج سو تمیں رو پ عمی کیازید ایسائر سکتاہے ؟المستفتی نمبر ۲۰ محافظ احمد جھرل بور ۲۲

<sup>(1)</sup>ولوا عارارضا للبناء والعرس صح للعلم بالمنفعة وله ان برجع متى شاء لما تقرر انها غير الازمة والتنوير مع الدرالمختار كتاب العارية ٥ ٦٨٦. ط. سعيد )

<sup>(</sup>٢) قال ذواليدا اشتر يته اواتهبسته امن الغانب او لم يدع الملك المطلق بل ادعى عليه الفعل وفي الشامية وقوله وفال دواليد) حاصل هذه أن المدعى ادعى في العبل ملكا مطلقا فانكره المدعى عليه فبرهن المدعى على الملك فدفعه دواليد بانه اشتراها من فلان الغائب و برهل عليه لم تندفع عنه الخصومة يعنى فيقضى القاضى ببرهان المدعى لانه لمازعم أن باده بدملك اعترف بكونه حصمار الدر المحتارا كتاب الدعوى ١٨٥٥، ط، سعيد )

٣١) ولا يقضى على غانب ولا له أي بالبينة سواء كان غانبا وقت الشهادة أو بعد ها أو بعد النزكية و سواء كان عانبا عل المجلس أو عن البلد ( الدر المختار كتاب القضاء ٥٠٩٠ ، سعيد )

جمادیالثانی ۱۹۳۳ه ۱آکتوبر ۱۹۳۴ء

(جواب ۱۹۹۹) (۱) جب کے اس قرض کے وجود سے پہلے وہ مکان اپنی بیوی کومہر میں دے چکا توبعد کے قرض خواہ اس مکان کو اپنے قرضے میں نہیں ہے۔ (۱) محمد کنا بیت اللہ کان اللہ لاء، کا بیت اللہ کان اللہ لاء

كاشت كے لئے دى ہوئى زمين بركاشتكار كے وار تول كے قبضه كالحكم

میلے متولی کے ذمے وقف کے دیون میں کمی کرنے کا حکم

رسوال) زید 'نے ایک اسلامی و قف کو ( جس پر واقف کے اہل خاندان قابض ہو کر تنتیخ و قف کی کو شش کر رہے ہتھے) مسلسل سولہ سال مقدمہ ہازی کے بعد و قف ثابت کرایا اور اگر چہ مصارف مقدمہ کے لئے اپنے بعض احباب سے چند و بھی لیا تاہم خود زید کے بھی بنر اربارو پے بیروی مقدمہ میں صرف ہوئے اس کے معلاوہ مقدمہ کی مصروفیت وانہاک کے باعث زید کے کاروبار کابہت نقصان ہوابعد فراغت مقدمہ زید

<sup>(</sup> س )اس لئے کہ وہ زوجہ کی مکایت : و کیا ہے اور قریش خواہ مقرونش کی مملوک چیز لے سکتاہے نہ کہ اس کی دومی گیا۔

 <sup>(</sup>۲) يُونار به زيارة في المراج وفي الدراج ويد على ما سمى قانها تلزمه شرط قبولها في المجلس او قبول ولى الصغير و معرفة قدر هاو بقاء الزوجية على الظاهر ( الدرالمختار باب المهر ٢ ١١١ ط معيد )

<sup>(</sup>٣) اسل نشاط شرعيه اسبارت مين يه ب كه برايك اجاره مدت اجاره نتم دون پريااحد المتعاقدين (كرابيه دارياز ميندار) كي موت ت شمر موب تا ب پجر كرايه واركو قبند باقى ركيني كاكوني فتن نسين ربتا كما هو مصوح في عامة المعنون والمشروح والفعاوى " و تنفسخ بلا حاجة الى الفسيخ بموت احد عا قدين عندنا لا بجنونه مطبقاً عقدهالنفسه ( الدرالمختار "كتاب الاجارة ٣ ، ٨٣ مط سعيد ) (٣) اس لئے كه اس صورت مين مدوان نے دين لے كر خود دائن كي مملوك زمين اس كے پاس رئين ركھوائي ہے جب كه مديوان رئين ميں اپني الك ركھ سكتا ہے " فركه خود دائن كي مكيت -

(جواب ۱۶۱۸) ذاتی دیون میں دائن کامدیون ہے کی پر فیصلہ کرلینابلاشیہ جائزاور مستحسن ہے (''مگر وقف
کا معاملہ اور متولی کے اختیارات جداگانہ نوعیت رکھتے ہیں۔ اس کو حق نہیں کہ متولی سابق کے ذمہ وقف کی
جور تم ہے اس میں سے پہلے چھوڑد ہے '' ہاں صورت ندکورہ میں اگر بیان سائل صحیح ہے تو متولی سابق نے جو
رقوم کہ خرچ کی ہیں وہ خرچ تو مصارف وقف میں کیس مگر ان کواپنی نیک نفسی کی وجہ ہے وقف کے حساب
میں نہیں لکھا متولی حال ایسی رقوم کو وقف کے حساب میں شامل کر کے مطالبہ میں سے منہا کر سکتا ہے۔ محمد
کفایت اللہ گان اللہ لہ'

قرض ادانہ کرنے کی آخرت میں سز **!** (سوال) اگر کسی شخص نے کسی شخص ہے روپہ بیلوراد ھارلیااوراس نے جس ہے روپہ لیانہ دیا تو کیا ہو گا۔

 <sup>(</sup>١) نائب الى ان يتصدقو ابرؤس اموالهم على من اعسر من غرما نهم او ببعضها لقوله تعالى وان تعفوا قرب للتقوى و قبل
 اريد بالتصديق الا نظار لقوله عليه السلام لا يحل دين رجل مسلم فيو خره الا كان له بكل يوم صدقة (تفسير كشاف للزمحشري سورة البقرة ٢٣/١ ط بيروت)

للزمَحشرى سورة البقرة الم ٣٢٣/ طبيروت) (٣) كيونك متولى كے لئے برطال شن النع للوقف پر عمل كرناواجب ہوتا ہے۔ لما في اللو: متولى ارض الوقف آجرها بعير اجو المثل يلزم مستاجر ها اى مستاجر ارض الوقف لا المتولى تمام احر المثل يفتى بالضمان في غصب عقار الوقف و غصب صافعه و كذا يفتى بكل ماهو انفع للوقف (الدر المختار كتاب الاجارة ٢١/٦ طسعيد)

المستفتی نمبر ۱۲۹۸ منٹی عظمت اللہ خال صاحب (ضلع بجنور) ہو نیقتدہ ۱۳۹۸ھ م ۱۳۹۸ میں اور کا ۱۳۹۶ء (جواب ۱۶۲۸) اگر روپیے لینے والے نے روپیہ وائن کو نہ دیا تو قیامت میں اس کی نیکیال وائن کو ملیس گی اور اگر مدیون کے نامہ اعمال میں نیکیال نہ ہو ئیس تو دائن کی برائیال بقدر حق کے مدیون پر ڈال دی جائیں گی۔ (۱) فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ' دہلی

## مدعی کے ذمہ گواہ اور مدعی علیہ کا قول مشم کے ساتھ معتبر ہوگا

(سوال) زید کے پچھ روپ عمر کے ذمہ واجب بیں جب زید نے عمر سے نقاضا کیا تو عمر نے پچھ سامال تجارت زید کو دیا کہ تم اس کو فروخت کر کے اپنارو پید لے لو۔ زید نے صرف یاد ذہنی پر اعتماد کرتے ہوئے وہ سامان کے لیا۔ بعد ازال زید نے وہ سامان محمود کو دیا کہ تم اس کو فروخت کر دو تو پچھ کمیشن تم کو بھی دیدی جائے گی جب وہ سامان فرو خت نہ ہوا تو محمود نے زید کو واپس کیا اور زید نے مالک سامان عمر کو واپس کیا اب عمر کہتا ہے کہ میر اسامان کم ہے تم اس کو پور اگر وزید اپنے و کیل محمود سے کہتا ہے کہ یہ حقیقت نقصان ہے یا تمام و سمو ہے۔ بہر حال تم اس تاوان کے متحمل ہوگے۔

اب دریافت طلب به امرے که آیاس تاوان کا تعمل زید ہوگا که جس سے اصل معامله ہےیا محمود متحل ہوگاکہ جوزید کاوکیل ہے آگر محمود اپنی یاد کر کے پچھاس تاوان کوادانہ کرے یازید اپنی یاد صحیح کی بنا پر عمر کو تاوان نه اواکرے تو عند الله ماخوذ ہول گے یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۱۹۸۸ مارہ قاری عزیز یزدان صاحب دیوبندی سمزی الحجہ ۱۳۵۵ مارہ ۱۴ فردری بحراء

(جواب ۱۹۳) زید اور عمر کے اختلاف میں عمر کا قول معتبر نہ ہوگا بلعہ زید کا قول معہ حلف کے معتبر ہوگا اگر زید اس بات پر حلف کر سامان اتناہی تھا تو زید کے ذمے مزید سامان لازم نہ ہوگا بال عمر اگر شمادت سے ثابت کروے تو پھر زید کا بیان اور حلف معتبر نہ ہوگا اس طرح زید اور محمود کے اختلاف میں اگر زید شمادت سے ثابت نہ کر سکے تو محمود کا قول معہ قسم کے معتبر ہوگا۔ (۲) فقط محمد کھایت اللہ کان اللہ لہ و بلی شمادت سے ثابت نہ کر سکے تو محمود کا قول معہ قسم کے معتبر ہوگا۔ (۲) فقط محمد کھایت اللہ کان اللہ لہ و بلی

قرض واپس کرنے ہے پہلے نفع پہنچانے کی شرطہ قرض لینا (سوال) ایک شخص پچاس و پیمانگتاہے اور بیو عدہ کرتاہے کہ میں ان روپوں سے بحرے و غیمرہ خمید کر

ر ۱ ؛ و عندان وسول الله على قال اتدرون ما المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متابع فقال ان المفلس من امتى من ياتي يوم القيامة بصلوة و صبام و زكوة و ياتي قد شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا و سفك دم هذا و ضرب هذا فيعطي هذا من حسناته و هذا من حسناته قبل ان يقضي ما عليه احذ من خطايا هم فطرحت عليه ثم في النار ( رواه مسلم كذافي المشكوة ٢ ، ٣٥٤، ط ، سعيد)

۲۱) عن ابن عباس عن النبي عبر قال لو يعطى الناس بدعواهم لا دعى ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليعين على المدعى عليه و في شرحه للنووى الدقال و جاء في رواية البيهقى باسناد حسن اوصحيح زيادة عن ابن عباس مرفوعا لكن البينة على المدعى و اليمين على من الكو ( مشكوة ٣٢٦ ط سعيد )

تر تمید ہے فروخت ٹروں گاتب تمہارے روپے دوں گا،اور تم کوایک بحراان بحروں میں ہے جو میں خرید کر افال گافوراہی دیدوں کاباتی بحرا کے حساب تم کو دیدوں گاکیا پید درست ہے؟ فقط المستفتی مواوی تحد رفیق صاحب دہلوی۔

(جواب ۱۹۶) مید صورت تو جائز نهیں ("بال مید صورت جائز ہوگی کہ بچاس روپید لے کر و دجر ب لائے اور فروخت کرے اور منافعہ میں سے ایک معین حصہ روپید والے کو دے۔ مثالا مار فی روپیدیا ۴رفی روپیدیا مهر فی روپید غرض جو آپس میں طے ہو جائیں۔ ("محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'د ہلی۔

#### مقروض اور قرض خواہ کی و فات کے بعد قرض کا کیا کریں گے ؟

(مسوال) زید سے تم نے بیس روپ قرض کئے تھے۔ زید کا انتقال ہو گیاہے تواب زید کے ور ثان میں سے آتان اس کو حق پہنچنا ہے کہ وہ تم سے قرض کاروپیہ وصول کریں اور اگر عمر مرجائے تو پھر زید کس سے آتان ا کرے۔ المستفتی نمبر ۱۹۳۵ حافظ نلام حسین صاحب (ریاست جنید) ۲۰ شعبان ۲ فی ۱۲ آئز بر کے ۱۹۳۶ ہ

(جواب ۱**۶۵**) زید دائن کے انقال کے بعد اس کے وارث اپنے اپنے جھے کے لا کُل دین کا مطالبہ مدیون سے کر سکتے ہیں <sup>(۳)</sup> اور مداون کا انقال ہو جائے تو اس کے ترکہ میں سے دائن اپنے دین کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ <sup>(۱)</sup> محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ 'وہلٰی

## مرض الوفات میں وارث کے لئے قرض کے اقرار کا تھلم

(سوال) زید کے چندوارٹ ہیں زوجہ مساق مبندہ اور دوبرادر حقیقی خالد و بحر ہیں۔ زید نے سحالت مرض الموت بندہ اور خالد کی غیر موجود گی میں بیا قرار کیا کہ میر ہے ذہے برادر خور دبحر کاپائی ہزار روپ کا قرند ہا الموت بندہ اور خالد کی غیر موجود گی میں بیا قرار کیا کہ میں کی قیمت پانچ ہزار روپ ہوں۔ اور زید نے ان تمام اشیاء کو اس قریف میں دیکر ہر دوور شکی عدم موجود گی میں صیغہ رجس کی میں رجسٹری کرادی۔ زید کے انتقال کے چند ماد ہو داند کو اس رجسٹری کا علم ہوا تو اس کی تصدیق شیس کی بلیمہ ان اشیاء میں اپنی حقیت کا دعوی مدالت شرعیہ میں وائز کر دیا۔

ر 1 ، كل قرض جر نفعا حرام! في رد المحتار! اي اذا كان مشروطا كما علم مما نقله عن البحر و عن الخلاصة و في الذخيرة ال لم يكن النفع مشروطا فعلي قول الكوخي لا باس به ر الدرالمختار! فصل في القرض ١٦٦ وط سعيد)

 <sup>(</sup>۴) آیونام آن صورت بش نجم آی مقد مقد مقد مقد را تسای او با آن و با آن آن و با الدر آهی عقد شرکه فی الربح بسال می حالب و عمل می جالب و فیه ایضا و شرطها کون راس المال من الاثمان الی فوله و کون الربح بینهما شانعا فنو عمل می جالب و کون الربح بینهما شانعا فنو عمل می جالب و الدرالمختار اکتاب المضاربة ۲۵۰ طاسعید)

<sup>(</sup>٣) يونکه اب ين ڪوانگ ۾ هيين.

<sup>(</sup>٤) ثم تقدم ديونه التي لها مطالب من جهة العباد ( الدرالمختار كتاب الفرائض ٦ / ٧٦٠ ط سعيد )

اب دریافت طلب بیرامور میں :

(۱) زید کامر ض الموت کی حالت میں اپنے وارث کے قرضہ کا قرار کرناشر عا معتبر ہے یا نہیں؟

(۲) بحر کاتر دید د عولی میں رجسڑی عدالت مجاز کا پیش کر ناشر عاً متندہے یا نہیں ؟

(۳) جوا قرار نامہ قانون شرعی کے خلاف مرتب ہواس کے باطل کرنے کا شریعت کو حن ہے یا نہیں ؟ المستفتی نذیرِ احمد خال ااصفر ۱<u>۳۲۳</u>ھ

(جواب ١٦٦) وارث کے لئے اقرار بالدین مرض الموت میں معتبر شیں الایہ کہ دوسرے وارث اسے تشکیم کرلیں۔ لو اقرالمریض لوارثہ لا یصح الا ان یصدقہ فیہ بقیۃ ورثۃ (ہدایۃ)

ر جسٹری کا پیش کرنامفید سنتیں کیونکہ رجسٹری کا زیادہ سے زیادہ فائدہ یہ ہے کہ اقرار کا ثبوت ہو جائے تو اقرار ٹاہت ہوئے پر بھیوہ نا قابل اعتبار اور نا قابل عمل ہو گا۔ (۱)

۔ یفنینا سیدا قرار نامہ باطن ہو جانے اور باطل کئے جانے کا مستحق ہے جب کہ مرض الموت میں اس کا لکھا جانا ٹاہت ہو جائے۔''''محمد کفایت اللہ کان اللہ انہ 'وہلی

#### کیا قرض ادا نه کرنے والے کی نماز جنازو پڑھی جائے گی؟ (الجمعیة مور خه ۱۰ سمبر <u>۱۹۲</u>۵ء)

(سوال)(۱) ایک شخص نے جار سورو پیہ قرض حسنہ دیکرایک شخص کو ملازم کرایاس نے بیس سال تک رسالہ کی ملازمت کی اوروعدہ کیا کہ پنشن ملنے پر بیہ رو پیہ اسامی کااداکر دول گا اور پھربد نیتی سے چار سورو پیہ ادانہ کیااس کانماز'روزہ مقبول ہے یا نہیں؟ اوراس کا جنازہ پڑھنادرست ہے یا نہیں؟

(۲) اگرید نیتی ہے قرضہ اوانہ کرے اور فوت ہو جائے روز جزامیں کس قدر نیکیاں قرض خواہ کو ملیں گی؟ (جواب ۱۶۷) (۱) ایسا شخص جس نے باوجود قدرت اور موقع میسر ہونے کے قرض ادا سیس کیا سخت ظالم اور فاست ہے مگر اس کا جنازہ پڑھنا چاہئے (۱) بغیر جنازہ پڑھے اس کو دفن نہیں کرنا چاہئے رہا ہے کہ اس کا نماز روزہ مقبول ہے یا نہیں تواس کا معاملہ حضرت حق تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ بعض گناہ (جن میں لوگوں کا مال ناحق ہفتم کر لینا بھی ہے) نماز اور دوسری عبادات کے فائدہ کو باطل کردیتے ہیں۔

(۲) کس قدر نیکیال ملیس گیاس کا اندازہ حضر ت حق تعالیٰ ہی فرمائیں گئے۔ہاں قرض خواہ کو قرض دار کی نیکیال منیس گیاوراگر سیکیال نہ ہول تو قرض خواہ کے گناہ قرضدار پر ڈالے جائیں گے۔ (۵)

<sup>(</sup>١) هداية كتاب الاقرار اباب اقرار المريض ٢٤٢/٣ ط سعيد)

 <sup>(</sup>۲) قرار بالدین للوارث فی حاله مرض الموت باطلت لما فی الدر: وان اقر المریض لوارثه بفرده او مع اجنبی بعی او دین بطل خلافا للشافعی و لنا حدیث لا وصیه لوارث و لا اقرار له بدین ( الدرالمختار ' کتاب الاقرار ۱۹۳۵ ط سعید (۳) (ایضا بحواله بالا) (٤) و هی فرض علی کل مسلم مات خلا اربعة: بغاة و قطاع طریق ( الدرالمختار ' باب صلاة الجنائز ۲۱، ۲۱ ط سعید) (۵) کما فی حدیث: فیعطی هذا من حسناته و هذا من حسناته فنیت حسناته قبل ان یقضی ما علیه اخد من خطا یاهم فطرحت علیه ثم فی النار ( رواه مسلم مشکوة ۲۹۳۱)

## کیامدیون کے کپڑوں کو قرض کے عوض استعال کیاجا سکتاہے؟ (الجمعیة مور خد ۱۱۲ بل بے ۱۹۲۱ء)

(سوال) ایک متخص کسی کا مقروض ہے اور وہ کسی وجہ سے فرار ہو گیالور اس کے کیڑے وغیر ہ رہ گئے تو قرض خواہ اس کے کپڑوں کواستعمال کر سکتا ہے یا نہیں ؟

(جواب ۱۹۸) مدیون کے کیڑوں کواستعال کرنا توجائز نہیں (''ہاں ایپےروپ کے وصول کرنے کے لئے اس کے اسباب اور کیڑوں کواپنے قبضہ میں رکھنا جائز ہے۔ (''محمد کفایت اللہ نعفر لیہ'۔

## دوسر اباب د خلی ربهن

## زمین یاباغ کور ہن رکھنااوراس سے نفع اٹھانا

(مسوال) زمین پایاغ رہن رکھنااوراس ہے کسی فتم کا نفع اٹھانا جائز ہے یا نہیں اور اس فتم کار بہن رکھنا جائز ہے یا نہیں ؟ بینوا توجروا

(جواب ١٩٩٩) زمين يلاغ كار بهن ركحنااور اس كى قتم كافائد وانهانا جائز نميس شرط كركے ياباا جازت رابهن فائد و افعان في الدوافعان كى حرمت تو ظاہر ہے اور غير مشروط ہونے كى حالت ميں اجازت رابهن كے بعد فائد و انجانے كى اس لئے ممانعت ہے كہ يہ اجازت حقيق اجازت نميں ہوتى بلحہ دباؤيا ضرورت كى وجہ برابهن مجورى كو اجازت ديديتا ہے "اور اس كى دليل بيہ كہ اگر مر تهن چررابهن سے بيا كه دے كہ بحق كوئى وئى زير دسى نميں ہے چاہوتم اجازت دو اور چاہو توبيد منافع خود حاصل كرتے رہو تواس حالت ميں رابهن منافع مر بون مر تهن كود ينا كثرى طور پر گوارانه كرے كا اگر كرے تو سمجھ لوكہ اس كى اجازت واقعی اجازت بورن مر تهن كود ينا كثرى طور پر گوارانه كرے كا اگر كرے تو سمجھ لوكہ اس كى اجازت واقعی اجازت ہو درنہ نميں ۔ قلت والغالب من احوال الناس انهم انها يريدون عند الدفع الا نتفاع ولو لا و لما اعطاہ الدراهم و هذا بمنزلة الشرط لان المعروف كالمشروط و هو مما يعين المنع والله تعالى اعلم ( دد المحتار ص ٣٣٨ ج ٥)

<sup>(1)</sup> كل قرض جر نفعاً فِهو ربا (الدر المختار افصل في القرض ٥ / ١٦٦ ، ط، سِعيد)

<sup>(</sup>٣) ليخي بطور أمن كواراً روايت النجوين كيد كيد كي شاركر كوا في المك شي التحلي وفي الشامية. قال الحموى في شرح الكنوا نقلاً عن المقدسي عن جده الاشعر عن شرح القدوري للا خطب ان عدم جواز الاحد من حلاف الجنس كان في زمانهم والفتوى اليوم على جواز الاخذ القدرة من اي مال كانار رد المحتارا كتاب الحجر ١٠٥٥ ط سعيد ) (٣) لا يحل له ان ينتفع بشئ منه بوجه من الوجوه وان اذن له الراهن لانه اذن له في الربا لانه يستو في دينه كاملا فتبقى له المنفعة فضلاً فيكون رباً فهذا امر عظيم (الدرالمختارا كتاب الرهن ٢/٢ ١٥ ط سعيد ) (١٥ ردالمحتارا كتاب الرهن ٢/٢ م ٢ ط سعيد )

## مرتھن کا رہن رکھی ہوئی چیزے نفع اٹھانا

(سوال) (۱) ایک شخص نے دوسرے شخص کے پاس اپنی زمین سوروپے کے عوض گرور کھی۔اس شرط پر کہ تبمیں برس کے بعد ہم روپیہ دیکر زمین واپس کرلیں گے اور اس در میانی مدت میں جو پچھ پیداوار کا منافع ہو وہ اپنے تصرف میں لائے اور مالگذاری اداکرے۔

(۲) ای طرح کوئی شخص اپنی گائے 'بحری دودھ والی دس روپے کے عوض کسی کے پاس رہن رکھے اور یہ کھے کہ جب ہم روپیہ دیں گے اس وقت گائے بحری واپس لیس گے اور دودھ اس مدت میں جو ہو مرتتن کھائے اور وہی آس جانور کوخوراک دے اس طرح جائز ہے یا نہیں ؟ بینوا توجروا

(جواب ۱۷۰) رئین کی یہ دونوں صور تیں ناجائز ہیں کیونکہ رئین میں مر تہن کو فقط حق جس ہو تا ہے اور شرط انفاع مضی الی الرباہ مر ہون کے منافع اور زوائدرائین کی ملک ہیں ای طرح اس کا نفقہ بھی رائین کے ذمے پس مر تئین میں مونہ کی آمدنی یاجانور مر ہون کے دودہ میں ہے صرف اس قدر لے سکتا ہے جس قدر زمین کا سرکاری لگان اوا کر تا پڑے ۔یا جانور کی خوراک میں صرف ہو۔ لا (یحل للمثر تھن) الانتفاع به مطلقا لا باستخدام و لا سکنے و لا لبس و لا اجارة و لا اعارة النے (درمختار) قلت والغالب من احوال الناس انهم انما یریدون عند الدفع الا نتفاع و لو لاہ لما اعطاہ الدراهم و هذا مما یعین المنع و اللہ تعالیٰ اعلم انتهیٰ مختصرا (ردالمحتار) و نفقة الرهن و الخراج و العشر علی الراهن (درمختار) فولہ و نفقة الرهن کما کلہ و مشربه و کسوة الرقیق و اجرة ظئر و لد الرهن النج (دالمحتار) اللہ میں محد دبلی۔

کیا ہندو کی رہن رکھی ہوئی چیز سے مسلمان مرتض نفع اٹھا سکتا ہے؟

(سوال) ایک ہندوا پی زمین جس میں وہ کاشت کرتا ہے ایک مسلمان حنفی کے یہاں رہن رکھنا چاہتا ہے آیاوہ مسلمان اس زمین کورہن رکھ کر اس زمین سے فائدہ اٹھا سکتا ہے ؟المستفتی نمبر سے ۲۳ عمر الدین خال مجھن گڈھ'۲۵ ذیقعدہ ۳۵ ساھ م ۱۲مارچ ۴۳ سےاء

(جواب ۱۷۱) اصل میں تود خلی رہن ناجائز ہے بعض علماء ہندوستان کودارالحرب قرار دیکر کفار کے ساتھ ایسے معاملہ کو جائز کہتے ہیں جس میں غیر مسلم ہے اس کی رضامندی کے ساتھ کوئی نفع حاصل ہو جائے۔ میں تواحتیاط اس کے ترک میں ہی سمجھتا ہوں۔ <sup>(۳)</sup>محمر کفایت اللہ کان اللہ لہ

<sup>(</sup>١) (رد المحتار 'كتاب الرهن ٢/ ٤٨٢ ط سعيد)

<sup>(</sup>٢) (الدرالمختار كتاب الرهن ٦/ ٤٨٧ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) (دار الحرب كے متعلق تفصيلي عث ص بير ملاحظه فرمائيس)

## مر ہون شی سے نفع کی شرط کے لکھنے کی اجرت کا حکم

(سوال) کاتب الربن کوربن نامے کے نکھنے پر اجرت کینی جائز ہے یا شیں جب کہ یہ معلوم ہو کہ ربن رکھنے والاشک مربون سے بقینا فائد وانھائے گا۔المستفتی نمبر ۲۵۲ مولوی عبدالوباب فرکی ۵ ڈی الحجہ ۳۵۳ اصلاح ۲۱ مارچ ۱۹۳۷ء

ست ناسان ۱۷۲) اگر رہن نامہ میں بھی نفع افعانے کی شرط لکھی جائے تواس کی کتابت اور کتابت کی اجرت ناجائز ہے''اُور یہ شرط تحریر نہ ہو تو پھر کا تب کے لئے رہن نامہ کی کتابت اوراس کی اجرت لینی جائز ہے۔''' مجمد کفایت ابند کان اللہ لہ ، دہلی۔

#### مکان کو نفع اٹھانے کی غرین سے رہن رکھنا

(سوال) اگر کوئی شخص این روپ سے کوئی مکان ربن اس شرط سے رکھے کہ اس کی آمدنی خود کھائے کا اس طرح ربن رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۲۱۵ مائٹریونس خال لاہور ۸۰ محرم سور آلاہے م ۲۳ ایر بل ۱۹۳۴ء

ر جواب ۱۷۳) شے مربون ہے مر تن کو نفع انہانا جائز نہیں ہے کیونکنہ وہ بھی سود کا تنکم رکھتا ہے۔ ''' محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰہ لید۔

## زر عی زمین برر بهن رکھنے کا حکم

(سوال) زمین ذرعی (زرخیز) ربئن کینی و بی جائز ہے یا نہیں ؟اگر مرتشن اینے ذمہ خرجی جاہ کی م مت و خرجی سرکاری معاملہ وغیرہ لے لے تو کیا تکم ہے ؟ المستفتی نمبر ۲۲۱ محمد طاہر صاحب ( نسک گوردا سپور) ۱۴محرم ۱۳۵۳ اھ م ۲۹ اپریل سم ۱۹۳۱ء

(جواب ۱۷۶) زرعی زمین رہن رکھنی جائز ہے مگر مرئتن کواس سے فائدہ حاصل کرنا جائز نہیں '''زمین م ہونہ پر جو مصارف مرئتن کرے اس قدر مصارف راہن سے لے سکتا ہے بھر طیکہ وہ مصارف راہن کی اجازت سے لئے ہول'''اس سے زیادہ نفع حاصل کرنا سود کے تھم میں ہے۔'''محمد کفایت اللہ

(٢) جيهاً منتى كوكهت أتوى پراترت أيها جائز ب في الدر. و يستحق القاضي الاجر على كتب الوثانق قدرها يجور لغيره
 كالمفتى فانه يستحق الاجر المثل على كتابة الفتوى (الدرالمختار كتاب الاجارة ٢٠/٦ ط سعيد)

٣٠-٤) لا الانتفاع به مطلّقا إلا ياذن كل للآخر و قيل لا يحل للمُرتهن لانه رباً و قيل ان شوطه كان رُبا والا لا (الدرالمحتار اكتاب الرهن ٦/ ٤٨٦ ط سعيد )

 (۵) وكل ما وجب على احدهما فافاداه الآخر كان متبوعا الا ان يامره القاضى و يجعله دينا على الآخر ۱ درمختار كتاب الرهن ٤٨٧/٦ ط سِعيد )

(٣) يَو نَامَه بِهِ قَرِنْسَ بِهِ أَنْعُ بِهِ بُوبِالاَسَى عُونِسَ كَ بِ-

<sup>(</sup>۱) کیو نلہ رئین سے نقع اٹھانانا جائز ہے لہذا نقع اٹھائے گی شرط ہے رہی رکھنا جائز تہیں اس لئے اس ناجائز شرط کو کعید آوران کی اجرے ایرنا بھی تعجیح تمیں آپیونکیہ یہ ایک ناجائز کام کی معاونت ہے ناجائز کام کی اجرت کی طرح اس کی اجرت بھی حلال تسیس۔

#### مر ہون مکان کرایہ پر دیناجائز نہیں ہے

(سوال) اگر ایک مکان ایک شخص کے پاس رہن یا قبضہ ہواور مرتمن وہ مکان راہن کو کرایہ پر دیدے اور یوفت ہے کرایہ مکان راہن سے زریع میں مجرا کرلیوے آیا البی ہیج شرعاً جائز ہے یا نمیں اور ایسا کرایہ شرعاً جائز ہے یا نمیں؟ اور ایسا کرایہ شرعاً جائز ہے یا نمیں؟ اور ایسا کرایہ شرعاً بیاج یار یوا شار ہوگایا نمیں؟ المستفتی نمبر ۸۰۳ شنح محمد عبدالرشید (مانان) کے اذی الحجہ سمی سال سے اللہ بیا ہے۔

(جواب ۱۷۵) یے کرایے بیاج ہے۔ کیونکہ مرتتن کو مرجون سے نفع حاصل کرنا درست نہیں۔ ''محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ'

## مر ہون زمین کا تفع حاصل کرنانا جائز ہے

رسوال ) زمین ربین ہے اور اس کا منافع پاسود کھانا جائز ہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۱۴۲۹ تعیم مجل حسین صاحب (ضلع گوجرانوالہ) ۲۸ صفر ۱۳۵۳ اھ ۱۰ مئی کے ۱۹۳۱ء رجواب ۱۷۶۹ ) زمین ربین رکھ کراس کا منافعہ کھانا جائز نہیں۔ (۲) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'و بلی

## مرتتن کامر ہون زمین یا مکان ہے نفع اٹھانا

(سوال) زمین و مکان رئین رکھنے کی شرکی صورت کیاہے رئین سے فائدہ کون انھائے گانور کس تعیین و تعمیل کے ساتھ ؟ المستفتی نمبر ۱۹۳۵ حافظ غلام حسین صاحب ریاست جینید ۲۰ شعبان ۱۹۳۹ حافظ المام حسین صاحب ریاست جینید ۲۰ شعبان ۱۹۳۹ حسین ۱۲۹ کتوبر کے ۱۹۳۳ ع

(جو اب ۱۷۷) مکان 'زمین و غیر ه رئهن ر کھنا جائز ہے مگر مرتمن کو مربون ہے نفع اٹھاتا جائز شمیں۔ (۳<sup>۰)</sup> محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ ا۔ 'دیلی

## کیامر متن مر ہون مکان کا کرایداد اگر سکتاہے؟

(سوال) (۱) زیر نے بحر سے کچھ زمین ربمن لی اور لیتے وفت بیہ آپس میں معاملہ ہے کرلیا کہ سر کاری ماگذاری کے وفت میں تمہاری زمین کا آپٹھ کے حساب سے کرایہ اواکر تار ہوں گا۔ تمہاری زمین میر سے پاس منز لہ کرایہ پر رہے گی اب جواب طلب بیات ہے کہ زیر نے لئے اس زمین کی آمدنی جائز ہوگی یا نمیں اور اس زمین کی پیداوار میں زید پر عشر واجب ہوگایا نمیں ؟

(۲) دوسر کی صورت اس مسئلہ کی ہیہ ہے کہ زید نے بحرے بیات طے کرلی کہ جو میرے روپ تسارے ذمہ بیں فی روپیہ تمہاری زمین کو ایک سال استعال کروں گا مثلاً پچاس روپ میں ایک پیچہ زمین لی

<sup>(</sup>١-٣-٣) في الدر: لا الانتفاع به مطلقاً الاباذن ( الدرالمختار ٦/ ٤٨٢)

تو پیچاس سال اس زمین کو زید استعمال کرے گابعد میں بلا روپیہ بحر کی زمین چھوڑ دے گا۔ المستفتی نمبر ۲۱۲ مولوی ہدایت خال صاحب(گوڑ گانوہ) ۸ربیع الاول ۲۱ ساتھ ۲۱ مارچ ۱۹۴۲

(جواب ۱۷۸) زیدم بهن ہے اس نے بحر کی زمین رہن گی ہے توزید کا زمین پر قبضہ رہن کا قبضہ ہاس کو قبضہ اس کو بھا ہے ہوئیں اسے نوزید کا زمین کو کر ایے پر اپنے پاس فیضہ اجارہ نہیں کہ سے اس کو کر ایے پر اپنے پاس کو قبضہ رہن نہیں قبضہ اجارہ ہو گاور زمین رہن سے خارج ہوجائے گی بہر صورت یہ صورت ہا کر نہیں (ا) کیو نکہ رہن نہیں قبضہ اجارہ ہو گاور زمین رہن سے خارج ہوجائے گی بہر صورت یہ صورت جائز نہیں (۱) اگر رقم کو زمین کے کر ایہ کی رقم قرارہ می جائے یعنی رائن کے ذمہ رقم باقی اور قائم نہ رہے تو یہ کر ایہ کی معاملہ ہو گا(ا) اگر رقم کو زمین کے کر ایہ کی رقم قرارہ می جائے یعنی رائن کے ذمہ رقم باقی اور قائم نہ رہے گی زمین کا کر ایہ کس قدروا جی ہے مثلاث یا بھی گی زمین کے معاملہ ہو گا(ا) اور اس میں صرف یہ کہ پھیاس سال کے لئے کر ایہ پر لے لیناور ست ہے کہ اتن کی پیشی اس قدر طویل اجارے میں جب کہ اجرت پینگی اداکر دمی جائے کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے لیکن اگر زمین کا معمولی کر ایہ بیجہ ہواور کی صرف ایک روبیہ یا ۔ بیجہ تو یہ صورت قضاء تونا فذہوجائے گی گر دیا نہ مروت و معمولی کر ایہ بیجہ ہواور کی صرف ایک روبیہ یا ۔ بیجہ تو یہ صورت قضاء تونا فذہوجائے گی گر دیا نہ مروت کی خلاف ہونے کی قربہ سے کر اہت سے خالی نہ ہوگی۔ تھر کفایت اللہ کان انٹد لہ نوبیل

### دین کے بدلے زمین کرایہ پرلیز

(سوال) زید ہے عمر وزمین اس شرط پر رہن لے رہاہے کہ سالانہ پانچ یاد سروپ اپنی اس رقم ہے جو کہ زمین پر بلا زمین کے چھوڑ دیا کروں گاجب میری رقم اس طرح سے پوری ہو جائے گی توزید اپنی زمین پر بلا پیسے قابض ہو جائے گا اور رقم پوری ہونے سے پہلے جو کہ باہم طے ہوا ہے زید زمین لے توطے شدہ سالانہ رقم زید کو چھوڑ کر بقایار قم عمر وزید سے لے لے توشر عامید رقم لینی اور اس شرط پر زمین رہن کرنی جائز ہے یا منہ ہے ،

(محواب ۱۷۹) زمین پر مرتمن کو صرف قبضه کرنا جائز ہے اس کو کاشت کرنایا کاشت کے لئے کسی کو دینا جائز نمیں (")ور اگر خود کاشت کرے تواس کا پورا کرایہ رائن کو اداکرے یاس کی رقم میں ہے وضع کرے اور اگر کسی دوسرے کو کاشت کے لئے دی ہے تواس کا پورا معاوضہ رائین کو دے یار قم رئین میں ہے وضع کرے۔ کرے۔ (""محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ' دہلی

<sup>(</sup>١) لا الا نتفاع به مطلقاً الا باذن المخر الدرالمختار كتاب الرهن ٦/ ٤٨٢ ط سعيد )

<sup>(</sup>٢) وتصح اجارة ارض للزراعة مع بيان ما يزرع عنها او قال على ان ازرع فيها ماائتاء (الدالمختار كتاب الاجارة ٢٩/٦ ط سعيد )٠ (٣) لا الانتفاع به مطلقاً الاباذن( الدرالمختار ٢/ ٤٨٢ ط سعيد )

<sup>(</sup>۴) اس لئے کہ اس رقم کااصل مستحق راہن ہی ہے جو کہ اس صورت میں مؤجر ہے اور جس رقم پر زمین اجارے پر لی جائے مؤجر کو دینا ضروری ہو تاہے۔

# مرتن مر ہونہ زمین کی مالگذاری رائن سے لے سکتا ہے۔

#### (الجمعية مورخه ۱۰ سمبر ۱۹۲۵ء)

(سوال) اگر کوئی قرض دار اپنی زرعی اراضی مجبوری کے واسطے رئین کرے اور قرض خواہ مجبوراً اس کی مالگذاری اداکر تارہ اور بن بالقبض تاادائے زر قرضہ کڑے تودرست ہیا نہیں؟ (جواب م ۱۸) مرتن کو شئ مر بون سے نفع اٹھانا جائز نہیں ہے۔ (''بال جس قدررو پید مالگزاری میں مرتنن اداکرے اس قدررو پید مالگزاری میں مرتنن اداکرے اس قدررو پید رائین سے وصول کر سکتا ہے۔ (''محمد کفایت اللہ غفر لد'

#### ر ہن رکھی ہوئی زمین ہے مرتہن کا نفع حاصل کرنا دہان

(اجمعية مورخه ۲۲ ايريل ١٩٢٤)

(سوال) (۱) جائیداد غیر منقولہ کومالک ہے بعوض کسی رقم کے مرتہن اس خواہش اور نیت ہے رہن کیکر رہن نامہ تحریر کردے کہ مرہونہ کے منافع اور پیداوار ہے فائدہ اٹھائے اور اس کی تین صور تیں ہول:-الف۔ کاشت و خرچ کاشت وادائیگی مالیہ سر کاری مرتہن کے ذمیہ ہو۔

ب۔ کاشت وخرج کاشت بذمہ رائن ہواور مالیہ سر کاری بذمہ مرتشن ہو۔

ج۔ کاشت و خرچ کاشت و مالیہ سر کاری بذ مہ را ہن ہو اور مرتہن حصہ پیداوار اور حصبہ منافعہ جائیداد ر ہو نہ لے۔

کیا یہ منافعہ شرعاً مرتمن پر حلال ہے؟ کیاالیا و ثیقہ رہن نامہ تحریر کرنا اور گوائی حاشے پر ڈالنی شرعاً جائز ہے' کیاسوال نمبرایک کے ہموجب کسی صورت میں منافعہ جو مرتمن لیتا ہے اس کے ولا پانے کا دعویٰ بعد صدور ڈگری درخواست اجرائے ڈگری۔ ڈگری کے عوض گر فارشدہ مدیون کا صفانت نامہ حاضری تحریر کرنا محرریاعرضی نویس پر جائز ہے مانہیں؟

(جواب ۱۸۲) رنبن کے متعلق متنوں سوالوں کا جواب ہیہ کہ رنبن کی بیہ تمام صور تیں بقول راجج ناجائز ہیں اور مرتن کوشے مرہون سے کسی قتم کا نفع حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ (۱) رائبن کی گر فباری کے بعداس کا صانت نامہ تحریر کرنا کا تب کے لئے جائز ہے کیونکہ وہ اس صورت میں مظلوم ہے اگر چہ ایسا معاملہ کرنے کا گناہ گاروہ بھی ہے تاہم گر فباری میں وہ مظلوم ہے۔ (۱) محمد کفایت اللہ غفر لہ 'مدرسہ امینیہ 'دہلی۔

<sup>(</sup>١) (ايضاً بحواله بالا صفحه گرشته)

 <sup>(</sup>٢) و نفقة الرهن على الراهن والا صل ان ما يحتاج اليه لمصلحة الرهن وتبقيته فهو على الراهن الخ ( هداية كتاب الرهن ٢٠/٤ ط سعيد )

<sup>(</sup>٣) (ايضاً بحواله سابق نمبر ١ ص ١٣٣٠)

<sup>(</sup>٣) سودادان كرني يركر فآركر لين ظلم بقال تعالى لا تظلمون و لا تظلمون (الاية)

### ر ہن رکھی گئی زمین سے مرتنن نفع نہیں اٹھا سکتا (الجمعیة مور خه ۲۲نومبر کے ۹۲ء)

(سوال) ہمارے علاقہ میں اکثر مسلمان زرعیہ رہن لیتے ہیں اور بعض ان میں ہے جائے نصف یا ثلث حصے کے جواکثر مزار عین مالکان اراضی کو دیا کرتے ہیں یہ ساتواں آٹھوال حصہ راہن کو دیکر یاسر کاری لگان صرف اداکر کے باقی آمدنی زمین مر ہونہ کی کھاجاتے ہیں کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ اور منافع زمین مر ہونہ کا مرتہن پر کسی طرح جائز ہو سکتا ہے یا نہیں ؟ خصوصاً جب کہ خالی رہنے سے زمین خراب ہوتی ہو۔ (جواب ۱۸۴) زمین مربون سے مرتہن کو نفع اٹھانا حرام ہے۔ "زمین کو راہمن اجارہ پر باجازت مرتہن دے سکتا ہے اس طرح مرتہن باجازت راہمن دے سکتا ہے اس طرح مرتہن باجازت راہمن دے سکتا ہے اس مرتہن داراور مالک راہمن ہوئی نہ کہ مرتہن دے سکتا ہے اس طرح مرتہن باجازت راہمن دے سکتا ہے اس مرتبن دی کوراہمن اللہ مالک راہمن ہوئی نہ کہ مرتبن دے سکتا ہے اس طرح مرتبن باجازت راہمن دے سکتا ہے اس می کوراہمن داراور مالک راہمن دوئی سکتا ہے تھا ہے دی کہ مرتبن دی سکتا ہے اس طرح مرتبن باجازت راہمن دے سکتا ہے دی کہ در اور مالک راہمن دوئی سکتا ہے دی کہ در تبن دی سکتا ہے اس طرح مرتبن باجازت راہمن دے سکتا ہے در اور مالک راہمن دوئی سکتا ہے اس طرح مرتبن باجازت راہمن دے سکتا ہے دی کہ در تبن دی کہ در تبن دی کہ در تبن دی کے در تبن دی کا مرتبن دی کا میں اس کور کیا گوئی دیں اس کا دی کہ دوئی دوئی کھوں کو کی در کا کا دی کا کا دوئی کر کے دوئی کا کو کا کو کا کونہ کی کھوں کے دی کیا ہوئی کا کونہ کی کور کی کا کونہ کی کور کی کا کور کی کی کھوں کے دوئی کو کی کھوں کی کھوں کے دوئی کی کھوں کی کہ کے دوئیں کی کور کی کور کی کور کا کہ کی کھوں کی کھوں کی کور کی کھوں کی کور کے دی کھوں کور کی کھوں کو کی کھوں کے دوئی کور کی کھوں کی کھوں کہ کور کی کھوں کے دوئی کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے دوئی کھوں کی کھوں کور کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے دوئی کور کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کور کھوں کی کھوں کور کی کھوں کور کھوں کور کے دوئی کور کھوں کور کی کھوں کور کور کے دوئی کے دوئی کور کھوں کور کھوں کی کھوں کور کھوں کور کھوں کور کور کھوں کور کھوں کور کھوں کور کھوں کور کھوں کے دوئی کور کھوں کور کھوں کے دوئی کور کھوں کور کھوں کور کھوں کور کور کور کھوں کور کھوں کور کھوں کور کھوں کور کھوں کور کھوں کور کور کور کور کور کھوں کور کور کور کھوں کور کھوں کور کور کور کور کور کور کھوں کور کور کور کور کو

# ر ہن رکھی ہوئی جائیداد سے نفع اٹھانے اور اسے پیجنے کا تھکم (الجمعیة مور خه ۲۰نو مبر ۱۹۳۵ء)

(سوال) ایک جائیداد زیدگی جو بحر کے پاس اس شرط پر ایک وفت معینہ کے لئے گروی ہے کہ وہ جائیداد کی آمدنی اس وفت تک ایک گروی ہے کہ وہ جائیداد کی آمدنی اس وفت تک اس کے روپ کے معاوضہ لیعنی بطور سود حاصل کر تاریج زیداور بحر کے ایگر یہنٹ کی میعاد ابھی سختم نہیں ہوئی ہے ایس صورت میں زید کے حق ملکیت کو کسی جمعیتہ کے لئے خرچ کر بڑ کر برائے ہوئے ہے یا نہیں ؟

(جواب ۱۸۴۳) بیر بهن اگرچه ناجائزے کیونکه اس میں مرتمن شی مربون نے فاکدہ حاصل کررہائے جو رہوائے اس اس جرم کے مرتکب رائبن اور مرتمن ہیں رائبن سے جس نے جائیداو مرہونہ خریدی نے وہ اس جرم میں شریک نمیں اس کے بعد بیہ مسکلہ سامنے آتا ہے کہ شی مربون کی بیع تعیجے ہیا نہیں تواس و جواب بیہ ہے کہ مربون کی بیغ حالت ربین میں صحیح موقوف ہوتی ہے اگر مرتمن بیغ کی اجازت دیدے تو تعیج و نفذ ہوجائے گی اور اگر وہ اجازت نہ وے تو بذر ایعہ حاکم شخ کر ائی جائے گی بہر حال مشتری پر کوئی الزام و گناو مائد نہیں ہوگا۔ (د) محمد کفایت اللہ کان اللہ له 'و بلی

<sup>(</sup>١)(ايضا بحواله سابق نمبر ١ ص ١١٣٧)

<sup>(</sup>٢) ولا ببيعة المرتهن او الواهن الا بوضاء الا خوا في الحاشية يعني لا يملك احدهما ابطال حق صاحبه بغير اذنه ركنر الدقائق كتاب الرهن ص ٤٤٢ ط امداديه )

<sup>(</sup>٣) أَنْ لِنَهُ مُعَنَّ كَامَالِكُ وَيَ بِدِ لِللهُ مُعَادَ عَلَيْهِ

<sup>(\$) (</sup>ايضا بحواله سابق نمبر ١ ص ١٩٨١)

 <sup>(</sup>۵) ووقف بيع الموهون و المستاجر والارض في مزارعة الغير على اجازة مرتهن و مستاجر و مزارع وفي الشامية: اي فان اجازه المرتهن والمستاجر نفذ وهل لملكان الفسخ قيل لا وهو الصحيح (الدرالمختار فصل في الفضولي ٥ ٣٠٠ ط. سعيد)

### قرض کے عوض زمین کرایہ پردینا

(سوال) زیر نے بحر کو مبلغ چار سورو ہے چار پیگھ اراضی پر مدت مقررہ چالیس سال کے لئے دے دیے اور کہ دیا کہ بعد چالیس سال کے تیری اراضی واپس کردی چاوے گی اور میری رقم ندکورہ ادا ہو جاوے گی نہ میرا کوئی حق باقی نہ تیر الوراگراس چالیس سال مدت ندکور سے پہلے اپنی اراضی ندکور کو بحر لیناچاہے گا تودی میرا کوئی حق بال کے حساب سے چار سورو پیدگی رقم میں سے دس رو پیدفی سال کم کردی جائے گی اور باقی رقم بحر سے اواکر لی جاوے گی کسی قشم کی چون و چرانہ ہوگی اس صورت ندکور کو عام بول چال میں میعادی رئین ہو لیے ہیں یہ جائز ہے بیانا جائز ہے؟ المستفتی حاجی سر دارامام نگر عرف کھینچا تان ڈاکنانہ نگینہ صلع گوڑگا نوہ میں الم

(جواب ) یہ صورت کہ چار سوروپیہ میں زمین چالیس سال کے لئے رہن رکھی اور زمین ہے رہن پر لینے والا نفع اٹھا تارہے ناجائز ہے ('' ہاں یہ دونوں اس بات پر راضی ہوں کہ چالیس سال کے لئے دس روپ فی سال کے حساب ہے کرایہ پر دی توبہ جائز ہو گااور اگر چالیس سال سے پہلے زمین واپس لے تواتنی مدت کا کرایہ واپس کردے جتنی مدت پہلے زمین واپس کے دمین واپس کے دمین واپس کے دمین واپس کے دواتنی مدت کا کرایہ واپس کردے جتنی مدت پہلے زمین واپس کی ہے۔ (''محمد کفایت اللہ کان اللہ لد دو ہلی ۔

# تيسر لباب تصر ف في المر هون

ر ہن رکھی ہوئی زمین کوزراعت پر دینا

(مسوال) زید نے زمین عمرو کے پاس رہن رکھی اور بعد میں اسی زید نے اپنی مرہونہ زمین کو آدھے حصہ پر ، زراعت کرنے کو عمرو مرتهن کو دی اور خرچہ زراعت زیدو عمرودونوں نے پورا کیا 'اب سوال بیہ ہے کہ آیا یہ صورت شرعاً کیسی ہے ؟

رجواب ١٨٤) صورت مستوله مين زيدرا بن كازمين مر بهونه عمرومر نتن كومزارعة ويناصح بها اوراگر بيج را بن كابهو تور بن بھى باطل نه بهو گابال اگر بيج مرتن كابهو تور بن باطل بهو جائے گا۔ وان اخذ الموتهن الارض مزارعة بطل الرهن لو البذر منه ولو من الراهن لا انتهى (د دالمحتار)

<sup>(</sup>١) (ايضاً بحواله سابق نمبر ١ ص ١١٨)

<sup>(</sup>۲) اس صورت میں میہ عقدا جارہ ہو گا۔

<sup>(</sup>٣) ( رد المحتار 'كتاب الرهن ٦/ ١١٥ ط سعيد )

#### کیامر تمن مر ہونہ زمین کاشت کے لئے لے سکتاہے؟

(سوال) اگر كوئى شخص كوئى زمين اپنياس رئين ركھ پھر رائين سے اس زمين كواس كے لگان سے زياد روپيد و كمر خودكاشت كے لئے لے لئے ہو جائزت ياناجائز ؟ بيان فرمائيں جز اكم الله خيراً (جواب ١٨٥) اس صورت ميں اگرچه مرتمن كو نفع اٹھانا جائز ہوجائے گا۔ مگر وہ عقد رئين كه مائلن مرتمن ورائين ہوا تھاباطل ہوجائے گا اسے عقد رئين بنائے كے لئے عقد جديدكى شرورت ہوگى۔ بخلاف الاجارة والمبعة والموهن من المرتهن او من اجنبى باشرها احدهما باذن الآخر حيث يخرج عن الموهن ثم لا يعود الا بعقد مبتد الانها عقود لازمة النع "(در مختار)

# چو تھاباب بیع بالو فا

### ہیں بالو فاء کی صورت میں خریدار کا مبیع سے نفع حاصل کر نا

(سوال) ایک عمدت دوه ہے اور اس کی لڑکی کی شادی عنقریب ہے بوجہ پر دہوہ عورت خود کہتھ نئیں کر سکتی اور اس کو روٹ ہے۔ اور ہم اس کو قرض حسنہ دینا جائے ہیں نیکن وہ کوئی چیز رہن رکھ دیا جائے و فاکر لے آیا ہے تی فاجائز ہے یا شمیں ؟ فقط دینا جائے و فاکر لے آیا ہے تی و فاجائز ہے یا شمیں ؟ فقط

ر ١) (ردالسحتار كناب الرهن ٦ ١١٥ ، ط ، سعيد )

٣٠) و دالمحتار الناسا الصرف مطلب في بيع الوقاء ٢٧٦ أط اسعيد ،

يع بالوفاء كاحتم

سوال) ایک شخص نے زمین زراعتی وسکنی دوسرے شخص کی اس شرط پر خریدی کہ اگر میراکل روپیہ جسٹری شدہ پانچے سال کے اندرواپس کر دو گے تو میں تمہاری خرید شدہ زمین واپس کر دول گا یہ بیچ جائز ہے یا سیں اور اس زمین کی پیداوار اور کرایہ وغیرہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۱۲۵ مور بحد کار مضان مبارک ۲۵۲ مرد سر ۱۳۵۴ء۔

جو اب ۱۸۶) یہ صورت وہی ہے جس کو عام طور پر بیع الوفا کما جاتا ہے اور بیع الوفااس شرط سے جو وال میں ند کور ہے بیع فاسد اور حرام ہے۔ (''محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ له 'د بلی

# پانچواں باب قرض کواوٹ لینا (حوالہ)

۱) کیا قرض کی سندات کوخرید نایع ہے؟ ۲) صانت کی اجرت کا حکم

سوال) (۱) زید نے ایک دو کان براررو پے بیس خرید کیالوریہ شرط قرارپائی کہ دوسو پونڈ نقد دیاجائے اور ماں میں زید ایک نوٹ پچاس پونڈ کی ادا کر تارہے گا نانچے زید نے ۲۰۰ پونڈ نقد دیئے اور ۱۷ انوٹ لکھ دیئے اور بیع کرلی اوربائع عمر نے نقدر قم اور نوٹ اوربل پر نئے دید کے دواس بل کے نقدر قم ادا کرانے کی ضرورت در پیش ہوئی اور بحر کے پاس گیا کہ وہ اس خرید لے بحر نے اس نوٹ اوربل کو جس کی حقیقت سے کہ وہ ایک رقم پر امیسری خط ہے جس میں محررہ قم کی ادا نیگی کا معید تاریخ پر وعدہ ہے اور عدم ادا نیگی کی صورت میں مقدمہ کر کے وصول کر سکتا ہے اوراس با کی فوت پر ادا کرے گیا نہیں تو بحر نے ۱۰۰۸ پونڈ کے بل پی نوٹ کو ۵۰۷ با نیف نوٹ کو ۵۰۷ نفذ میں خرید کر کے دوسول کر سکتا ہے اوراس با نیف کو ۲۵۰ نفذ میں خرید کر ایا تو یہ بی نوٹ کو ۵۰۷ با نیف نوٹ کو ۵۰۰ نفذ میں خرید کر لیا تو یہ بی نوٹ کو ۵۰۰ نفذ میں خرید کر لیا تو یہ بی خوائز ہے یا نہیں ؟

(۲) زید کوبینک ہے روپیہ نکالناہے یا پرامیسری نوٹ کے نقدرو پے بینک سے لینا ہولیکن بینک بلا ضائت یا کو نہ ویتا ہواس لئے وہ عمر کو جو کہ معتبر آدمی ہے ہمر اہ بینک بلا ضائت اور سعی ہے زید کورو پید داوادیا اور اس ضائت اور سعی کے عوض پانچ دس پونڈ بطور اجزت زید سے لیا تواس رقم کی سعی رفانت کے عوض کوئی رقم زید سے لینا جائز ہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۲۲۳۳ فخر الدین ڈائجسیلی بوبانسبرگ) کے ۲۳ صفر کے ۱۳۵۵ میں ۱۳۸۸ بین ہوبانسبرگ) کے ۲ صفر کے ۱۳۸۵ میں ۱۳۸۸ بین ہوبانسبرگ

(جواب ۱۸۸۸) (۱) یہ معامد در حقیقت نیٹ سیں ہے کیونکہ وہ پی نوت مبیعے سیں ہیں بلتہ وہ اس قرضہ کی سے دو برکر کا ایک قرض ہے جو سندات ہیں جو زید کے ذہ مر کے اوجب الاداہ عمر نے بحر سے جو رقم لی ہے وہ بحر کا ایک قرض ہے ہم میں ندات ہیں جو ادجب ہوا۔ ممر نے بحر کو زید پر حوالہ کیا ہے کہیں یہ عقد بطور حوالہ (۱۱) کے حوالہ کی شر الطانات کہ ساتھ سیخ ہو گاہورات میں ۵۰ پونڈ کی کمی زیادتی باطل ہوگی (۳) میں سے اجرت جائز سیں اگر یہ اجرت ممل کی ہو تا جرت جائز سیں ۔ اگر یہ اجرت ممل کی ہو تو اجر مثل ہوگی جانالور زید کی شناخت کر دیناصرف میں عمل ہو آبراس پر تشکیل ہوگی جانالور زید کی شناخت کر دیناصرف میں عمل ہو آبراس پر تشکیل ہوگی جانالور زید کی شناخت کر دیناصرف میں عمل ہوگی تک جانالور زید کی شناخت کر دیناصرف میں عمل ہوگی تک جانالور زید کی شناخت کر دیناصرف میں عمل ہوگی تک جانالور زید کی شناخت کر دیناصرف میں عمل ہوگی تک جانالور زید کی شناخت کر دیناصرف میں عمل کو اجر مثل دینازید پر واجب ہوگا۔ (۳) محمد کا بیت اللہ کا ان اللہ لہ دیا کی میں بینالور نید پر واجب ہوگا۔ (۳) محمد کا بیت اللہ کا ان اللہ لہ دیا کی بین بینالور نید بینالور نید کی بینالور کی بینالور نید کی بینالور کی بینالور کی کو بینالور کی بینالور کی کو بینالور کو بینالور کو بینالور کی کی بینالور کیا کی بینالور کی کو بینالور کی کو بینالور کیا کی بینالور کو بینالور کو بینالور کیا کی بینالور کی کو بینالور کی کو بینالور کیا کی بینالور کیا کی بینالور کیا کی بینالور کیا کی بینالور کی ب

# چھٹاباب دین کی خریدو فروخت

دین کی بیع غیر مدیون سے کرنا

<sup>،</sup> ١ ، العبرة في العفود للمقا صدر المعاني لا الا الفاظ والمباني ( قراعد العقد ص ٩١ )

۳۱) يوغه يمال پچې ويد كاند أم كن ب و موض باس اندايشه كانو هم و وزير سے قربش <u>مك ياد ملته ي</u>س تراه راس نه بي كان (اندين ا اراق بت عاج دنب أيوند اليكن سورت بشر اندات في شرط نگانايا ترات كامتمارف توناناجا نزته اناب تو يابد ، جه مورد باد و وه اونار يس ب و فالو الدالم تكن بالمنتفعة مشرو دلة و لا متعارفه فملا باس فيه ( كتاب الحوالم ۱۵۰۵ طاسعيد )

رغ) و تفسد بجهالة المسمى كله او عصد ... . . و تفسد بعدم التسمية اصلا اوبتسمية خمر او خبربر فان فسدت ١١. حير بن بجهالة المسسى و عدم التسمية و جب اجر المثل يعني الوسط منه و الدر المختار٬ كتاب الاحارة ٨٠٦ ط سعيد .

خالد کے حوالہ کی اور اس ڈگری کاروپیا عمر و ہے وصول کرنے کے لئے زید نے خالد کواپنامختار بنایااور زید نے حسب شرط مذکورہ ہالااصل بقایاور عدالتی اخراجات کے مجموعہ کی نصف رقم پیعانہ وضع کر کے خالد ت و صول کی اور خالد نے اپنے اصیل کی جانب ہے پخیٹیت مختار زید عد التی چارہ جو ٹی کر کے عمر و سے کل عد التی اخراجات اور کل بقایا و صول کیا۔ اب سوال بیہ ہے کہ اس قشم کی شرطیہ ڈاگری کے حوالہ کی خریداری کہ اُ<sup>لا</sup> ذِیْری ہو توعقد صحیح ورنہ صحیح ہے مانتیج ہے یا نہیں ؟ دائن سے قرض خرید ناخواہ کسی قیمت پر ہو جائز ہے یا تنمیں ؟اور اگر جائز ہے تو تم معاوضہ ہے خرید کر مدیون ہے پوری رقم وصول کرناشر عا جائز ہے یا تنہیں ؟اور خالد نے اس طرح عمروہ جور قم وصول کی میہ خالد کے لئے حلال ہے یا شمیں ؟ ہیمواتو جروا۔ (جواب ۱۸**۹**) زید کا جووین که عمرو کے ذمہ ہے اس کی بیع خالد کے ہاتھے بہر حال ناجائز ہے خواہ ڈ<sup>ا</sup>لر ی عاصل کرنے کی شرط ہوتی یانہ ہوتی۔ کیونکہ وین کی بیع غیر مدیون سے جائز نہیں۔فی اللاد الصحتاد وافتی المصنف ببطلان بيع الجامكية لما في الاشباه بيع الدين انما يجوز من المديون انتهي وفي رد المحتار اذا باع الدين من غير من هو عليه لا يصح التهي مختصراً " اس كَ عَلَاوُهُ اسْ يَعْ مِسْ مدم جوازی ایک وجه اور بھی ہے اور وہ میہ کہ کل مطالبہ مع خرچہ کونصف پر فروخت کیا ہے تو گویا ہزار روپ کو یا نج سو کے بدلے میں فروخت کیااور یہ رپواہے'''اپس چونکہ یہ معاملہ ناجائزہے اس کئے خالد نے عمروست جور قم وصول کیوہ اس کے لئے حا<sub>ا</sub>ل نہیں واجب الروہے اور اینی رقم زیرے واپس لے جواس نے زید کو دی ے اور زیدا پنامطالبہ عمروے وصول کرے۔

المیکن اً رُخالد کو زید نے اپنے دین کے وصول کرنے کاو کیل بنایا تھالور خالد نے عمر و سے بحیثیت و کالت رقم وین وصول کے ہے توزید کو حق ہے کہ خالد ہے یوری وہ رقم جواس نے عمرومدیون ہے بحیثیت وکالت وصول کی ے وصول کر لے۔ '''اور 'ونکہ زیداور خالد کامعاملہ بیع سیجے نہیں ہوا ہے اس لیئے خالد کواس کاوہ انسف قریش کے برابر رویبیہ واپس دیدے جواس نے بحیثیت قیمت تصف کے برابر اس سے لیاتھا۔ <sup>(۴)</sup> واللہ اعلم محمر كفايت الله كان الله الـ

ر ١ ) و الدر المختار ' مطلب في بيع الجامكية ٤/ ١٧ ٥ ط سعيد )

<sup>.</sup> ٧ ) قان وجدا حرم الفضل اي الزيادة والنساء ( الدرالمختار ' باب الربا ١٧٢/٥ ط س)

۳۰) کے نابہ وہ نتام رقم زیر کی مملوک ہے۔

<sup>.</sup> ٤ ، راذا بطل البيع يجب رد المبيع ان كان قائماً و قيمته ان كان هالكاً كما في البيع الفاسد ( فتح القدير ابات الصرف د دود ط

# سا توال باب ضامن بدنا

كيادائن نيادين ضامن ہے لے سكتاہے؟

(مسوان) زیرنے بحر کو محمود کی د کان سے اپنی صانت پر سیجے مال د لوایا اور کھا نے کھلوایا اور زید اور بحر دونوں نے نشان انٹو کھا کادیا بعد از ال بحر محمود کی دوکان سے برابر مال لیتار ہازید نے کوئی اطلاع زبانی یا تحریری محمود کو نشان انٹو کھا انٹو کی اطلاع زبانی یا تحریری محمود کو نشان انٹو کھا انٹو ال بحر کا انتقال ہو گیا تو مسلم دی کہ بحر کو اب آئندہ مال نہ دیا کروایک عرصہ تک لین دین جاری رہابعد از ال بحر کا انتقال ہو گیا تو محمود کارو بھید ہوئے کو انتقال ہو گیا تو مسلم میں بحر متوفی کی صرف ایک ہو و محمود کارو بھید ہوئے کا نتو انتقال میں اندو میں محمود کارو بھید ہوئے دونوں غیر مسلم میں بحر متوفی کی صرف ایک ہو و مول کرے۔المستفتی نمبر ۱۰۶۱ شیخ حافظ احسان اللہ و معنود ہوئے ایک صورت میں محمود کس سے اپنارو بھید وصول کرے۔المستفتی نمبر ۱۰۶۱ شیخ حافظ احسان اللہ و کمر الیا سی (صدر باز ار 'د بلی ) ۲ رین انٹانی هوئے 10 اس میں اور استفادی میں انٹرو بھی انٹرو بھید وصول کرے۔المستفتی نمبر ۱۰۶۱ شیخ حافظ احسان اللہ و

اجواب ، ۹۹) زیر نظامت و صول کر سکتا ہے لئے اور تمام لین دین کے متعلق نعانت کی تھی تو محمود ا بناتہام تنسہ زید ضامین ہے وصول کر سکتا ہے لیکن اُمرزید نے ہمیشہ کے لئے تمام لین دین کی ضائت شیں کی تھی بلائے پہلی مرتبہ مال دلوائے وقت ضامین ہو گیا تھا اور یہ شیس کما تھا کہ آئند و بھی جومال بحر لیا کر ہے گائی تھی بلائے پہلی مرتبہ بلائی من ہوئی اور اس نے لین دین جاری کر دیا تو زیر صرف پہلی مرتبہ بلائی شامین ہو گائی کے بعد کا تمام قرضہ دیکر ترکہ ہے وصول کرنے کا محمود حق دار ہو گا۔ (المجمد کا بین ہوئی اللہ کان اللہ کے دائی کہ

منترونس کو مفلس قرار دیا جائے تو ضامن سے قرض و صول کیا جائے گایا نہیں ؟ (الجمعیة مور خد ۵ نومبر ۱<u>۹۳۳</u>ء)

ر مسوال الکی شخص پر بہت سافر من ہو گیاہے قرض خواہوں میں سے ایک شخص جو مقرون کا چھازاو بھائی بال بال بالے قرض کی وصولی کے لئے عدالت میں مقد مہ دائر کیا تو بعض مسلمانوں نے اسے سمجھایا کہ فی اندال اپنا مقد مہ دائر کیا تو بعض مسلمانوں نے اسے سمجھایا کہ فی اندال اپنا مقد مہ دائر کی طرف سے سخت نقصان پر واثبت کرنا پر اندال اپنا مقد مہ دائر مقروض نے مدت معینہ میں میر او بن اوا نہیں کیا تو میں آپ پڑے کا تو وہ اس شرط پر رضا مند میں کہ اگر مقروض نے مدت معینہ میں میر او بن اوا نہیں کیا تو میں آپ او گواں سے وصول کر دواں گاور وس کے لئے تین شخص ضامی میں میں مسلمانوں نے شرط ند کورہ کو قبول کیا اور گواں سے دوسول کر دواں گاور و اس کے لئے تین شخص ضامی میں میں مسلمانوں نے شرط ند کورہ کو قبول کیا

<sup>(</sup>١) في العائمگرية ادا قال الرحل لعيره بايع فلانا فما با يعت من شئ فهو على فهدا جانز استحسابا فاذا دحه سبب باي جسس باعه و باي قدر باعد لزم الكفيل دالك و إيضا فيه و لو قال ال بعنه مناعا و ادا بعنه مناعا فانا ضامن بنسبه فياعه مناعا بصفين كل نصف بخمس مانة احدهما فيل الا خر لرم الكفيل الاول دون النابي ( عالمگيرية كتاب الحوالة التصال الخامس في التعليق و التعجيل ٢٧١/٣ ط ماجديد كونيد )

اور مقروض کی طرف سے ضامن ہوئے اور بیاوگ ضامن محض اس وجہ سے ہوئے کہ ایک مسلمان کواس مصیبت سے چھڑ ائیں۔ اثائے مدت متعینہ میں حکومت وقت نے مقروض کو مفلس ظاہر کردیا حکومت خود بھی بیبیوں کی طرف سے بطور والی قرض خواہ تھی۔ جب حکومت نے اس کو مفلس ظاہر کردیا تو اس نے بیبیوں کا قرض جو اس کے ذمہ تھااد اگر دیا اور اول الذکر قرض خواہ کو ادا نہیں کیا اب اس قرض خواہ نے ضامنین کو بکڑا کہ میرا قرض دلوا ہے یاد بیجے اب سوال بیہ ہے کہ اول الذکر قرض خواہ اپنے قرض کا مطالبہ ضامنین سے کرسکتا ہے یا نہیں اگر کرسکتا ہے تو ضامنین قرضدار کی طرف رجوع کر سکتا ہے یہ نہیں یا نہیں ؟ شریعت اسلامی میں مفلس کا کیا حکم ہے ؟

(جواب ۱۹۱) ہاں اول الذکر فرض خواہ اپنے قرض کا مطالبہ ان اشخاص سے کر سکتا ہے جوادا نیگی کے ضامن ہوئے تھے۔ضامن قرضدار کی طرف رجوع کر سکتے ہیں ''اور جور قم اس کے قرض میں اداکریں وہ قرضدار سے وصول کرنے گئے مستحق ہیں مفلس یعنی دیوالیہ قرار دید ئے جانے سے قرضدار ان مطالبات سے جواس کے ذمہ واجب ہیں شرعاً بری نہیں ہوتا۔ ''محمد کفایت الله کان الله له'

# آٹھوال باب غیر جنس میں قرض وصول کرنا

### مشتر کہ مکان سے شریک کے حصے کو بیچ کر قرض وصول کرنا

(سوال) ماقولكم دام فضلكم شركاء في دار كائن بمكة المعظمة استدان احد الشركاء من شريكة والحال ان الشريك الدائن ذواليد في الهند و يتصرف في الدار المذكور وكيل الدائن المقيم في مكة المعظمة ثم ان الشريك المديون قال اني بعت حصتي ما يخصني من الدار من ابني بغير اطلاع شركائه وادعي ان ابني باع سهم المشتراة على ذي اليد الدائن فقال ذواليد الدائن اني قد استوفيت السهم بقيمته واسقطه من الدين الذي لي قبل تصرف المديون بزمان متمسكا بعبارة الشامي في جواز اخذ الدائن من مال مديونه من خلاف جنسه (جلدثالث ص ٢٧٧) وارخ تصرف اسقاطه و ثبت تصرف الدائن قبل تصرف المديون فهل له ذلك

 <sup>(</sup>١) ولو كفل بامره اى بامر المطلوب بشرط قوله عنى او على انه على وهو غير صبى و عبد رجع عليه بما ادى بما ضمن
 وان بغيره لا يرجع لتبرعه ( الدرالمحتار ' كتاب الكفالة ٥/ ٣١٤ ط سعيد )

<sup>(</sup>۲) مد بون كي طرف سے اوائيكى يادائن كى طرف سے معافى ان دو چيزول اينى اوايا ايراء كے بغير مد يون برى شميں ہوتا " و الدين الصحيح هو ما لا يسقط الا بالاداء او الا بواء " و الدر المحتار " كتاب الكفالة ٥/ ٣٠٢ ط سعيد )

الاسقاط ویسقط بھذا العبواب مطالبة المشتری الا جنبی علیے ذی الید ام لا ابینوا تو جروا (ترجمہ) کیا فرماتے ہیں علانے دیناس منلے ہیں کہ ایک مکان جو کہ معظمہ میں واقع ہاس کے مالک چند شرکاء ہیں ایک شرکاء ہیں ایک شرکاء ہیں ایک شرکاء ہیں کہ ایک مکان بھر قرض لیا تھا قرض دینے والا شرکی ہندو ستان میں تھا اور اس کی طرف سے اس کاوکیل مقیم مکہ اس مکان نہ کور کے اس جھے پر متصرف تھا جو اس کے موکل کی ملایت تھا بھر قرض دار شرکاء کواس کی کوئی اطاب کے میں نے مکان مشتر کہ میں سے اپنا حصہ اپنے بیخ کے ہاتھ فروخت کردیا ہے اور شرکاء کواس کی کوئی اطاب کے نہ تھی اور پھر یہ بھی بتایا کہ میرے بیخ نے میرا حصہ خرید نے کے بعد دوسرے شرکی قرض خواہ نے کہا کہ میں نے وہ حصہ بلا دوسرے شرکی قرض خواہ نے کہا کہ میں نے وہ حصہ بلا دوس ہوا آرہا تھا آرہا تھا اس معاملے میں قرض خواہ نے شامی کی اس عبارت کا سمار الیہ جو مال مدیون میں ہے دار جلد خالف صل کے ۲

اور تصرف اسقاط کی پرانی تاریخ قرار دی جس سے نصرف مدیون سے قبل تصرف دائن ثابت ہو ہے تو کیا یہ اسقاط جائز ہے اور مشتری اجنبی لیعنی لان مدیون جو قرض کے معاصلے سے بے تعلق ہے کیاا پی قیمت کا مطالبہ نہیں کر سکتا ؟

(جواب ۱۹۲) اصل مذهبنا معشر الحنفية عدم جوازا لاخذ من مال مديونه خلاف جنس دينه لكن قال الحموى في شرح الكنز نقلا عن المقدسي عن جده الاشفر عن شرح القدوري للا خصب ان عدم جواز الاخذ من خلاف الجنس كان في زمانهم والفتوى اليوم على جواز الاخذ عند القدرة من اى مال كان الخ (ردالمحتار ص ۱۰۳ ج ٥) ((فعلى هذه الرواية يجوز للدائن ان ياخذ نصيب شريكه لكن يشترط ان يكون اخذه و قبضه قبل بيع المديون ((شحصته والا لا يصح الاخذ ولما اخذ و قبض الدائن قبل بيع المديون لم يصح بيع المديون من ابنه ولا بيع ابنه من اجنبي ((شاه اعلم))

(ترجمہ) ہم امناف کااصل مذہب ہیہ کہ مدیون کے مال سے دین کے علاوہ کسی دوسری جنس میں دین اور جمہ الماشفر عن شرح القدوری و سول کرلینا جائز نسیں ہے لیکن علامہ حموی نے شرح کنز میں مقد سی عن جدہ الاشفر عن شرح القدوری المانھیں ہے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ خلاف جنس قرض وصول کر لینے کاعدم جواز متقد مین کے زمانے میں تنائین آن کل قول مفتی ہر یہ ہے کہ مدیون کا جس فتم کامال قاد میں آجائے اس میں سے قرضہ وصول کر لین

ر ١٠١١رد المحتارا كتاب الحجر ١٦٠١٥٠ ، ط، سعيد)

<sup>(</sup>۲) کیونیہ فروفت کرنے کے بعد پہ ملک ہی ضمیں رہے گا۔ اس کے بیٹے کی مکلیت ہوجائے گااور دائن اپنے دین کے بدیاون کی ملک تو کے سکتاہ ہے اس کے بیٹے کی ملک ضمیں

<sup>(</sup>٣) اس لخے كه جب دائن كا بهتادين كه بدل به حصر قبضه كرايا تو ياس كى ملك جو الياب مديون كالسنة فره عملت به كافره على أرثان كالله بعقد كرايا تو ياسك فيه كافره على الله بعقد كرايا تو كالم على الله بعقد الله بعد الله بعد الله الله الله الله الله الله الله بعد الله الله الله الله الله الله الله بعد الله الله الله الله بعد الله الله بعد الله بعد الله بعد الله الله الله بعد الله الله الله الله بعد الله الله بعد الله بعد الله بعد الله الله بعد الله

جائزے۔(ردالیمنارس ۱۰۱۳ے ۵) پس اس روایت کی بناپر قرض خواہ کو جائزے کہ وہ اپنے قرضہ ہیں اپنے میں اپنے میں اپنے میں اپنے میں اپنے میں دار کا حصہ لے لے مگر شرط یہ ہے کہ مدیون کے اپنے حصے کو فرو خت کرنے ہے پہلے قبضہ کرے ورنہ جائز منہیں۔اور بنے مدیون ہے قبل اگر دائن نے قبضہ کر لیا اور لے لیا تھامد یون کا پنے حصہ کو اپنے بینے کہ باتھ فرو خت کرنالوراس کے بینے کاکسی دوسرے کے باتھ فرو خت کرنالوراس کے بینے کاکسی دوسرے کے باتھ فرو خت کرنالوراس کے بینے کاکسی دوسرے کے باتھ فرو خت کرنالوراس کے بینے کاکسی دوسرے کے باتھ فرو خت کرنالوراس کے بینے کاکسی دوسرے کے باتھ کو وخت کرنالوراس کے بینے کاکسی دوسرے کے باتھ کے

# كتاب الهبة والعارية

بهلاباب

### صحت وجواز ہبیہ

کیابیوی زوج کی کوئی چیز بلااجازت ببه کر سکتی ہے؟

١٠١، عالمكيرية كتاب الهيه الباب الاول ٤٠٤ ٣٧ ط ماجدية كونيه )

٣٠) (عالمگيرية: كتاب الغصب ٥ ١٤٧ ط ماجديه )

#### مرض الموت ميں وصيت كرنے كا حكم

(سوال) ایک عورت منکوحہ نے بمر ض تب وق اپنی تمام جائیداد منقولہ و غیر منقولہ سب وار ثول کو خاوند و غیر منقولہ سب وار ثول کو خاوند و غیر ہ کو محر وم کر کے اپنی والدہ حقیقی کو مخش کردی ہے اور مخشش نامہ سر کاری اسٹامپ پر لکھ دیا ہے بعد لکھنے کے مریضہ ندکورہ پندرہ روز کے بعد انتقال کر گئی آیا ایسی مخشش شر بیت محمد شایشے کی رو ہے جائز ہے یا نہیں جبیواتو جروا

(جواب 194) صورت مذکورہ میں جو بہد کیا گیاہے وہ ناجائزے اور اس کے عدم جواز کی چندو جہیں ہیں۔
اول تو یہ کہ یہ بہد مرض الموت میں کیا گیاہے اور مرض الموت میں بہد وصیت کے حکم میں ہے اور وارث کے لئے وصیت تاو قتیکہ دوسرے ورشراضی نہ ہول جائز نہیں۔ ولا تجوز الوصیة للوارث عندنا الا ان یجیزها الورثة انتهیٰ (هندیة ص 99 ج 7) (دوسرے یہ کہ مریض کومرض الموت میں صرف ثلث تک وصیت کا حق ہے تواگر یہ وصیت اجبی کے لئے بھی ہوتی تاہم ثلث مال میں جاری ہوتی۔ ولا تجوز الوصیة بما زاد علی الثلث الا ان یجیزہ الورثة بعد موته وهم کیار (هندیه ص 99 ج 7)

### کیا ایک مکان کئی افراد کو ہبہ کیا جاسکتاہے؟

(سوال) میری والدہ ماجدہ نے انتقال سے چندروز قبل ایک تحریرا پیر اور کاال سے اس مضمون کی تکھائی مکان پختہ عزیز الرحمٰن اور حبیب الرحمٰن کو دیا گیا ان کی ملک کیا گیا اور مکان خام لطف الرحمٰن اور اہلیہ الطاف الرحمٰن کو دیا گیا اور حمٰن اور خیر سے بھائی حبیب الرحمٰن کے والدین شریک تھے نصف مکان سے زائد میرے قبضہ میں رہا اور نصف سے کم میں میرے بھائی حکیم فضل الرحمٰن صاحب مقیم تھے اور در اصل والدہ صاحب مکانات کی مالک نہ تھیں والد صاحب مالک تھے بعد چند ماہ والد صاحب ملازمت پر سے تشریف الم نے تحریر والدہ ماجدہ پیش ہوئی اس پر تحریر فرمایا میں اس تحریر کو منظور کرتا ہوں اس کے مطابق عمل کرنا چا ہیے اور نصف مکان سے کم میں جو میر سے بھائی حکیم فضل الرحمٰن صاحب کرتا ہوں اس کے مطابق عمل کرنا چا ہیے اور نصف مکان سے کم میں جو میر سے بھائی حکیم فضل الرحمٰن صاحب کے مقیم تھے ان کو علیحدہ کرکے کل مکان ہمار سے بیر و کردیا تحریر والدین سیدی مولوی رشید احمد صاحب کے ماسے پیش ہوئی انہوں نے فرمایا مکان تمہار اسے مگر میں نے بچھ اس پر لکھایا نہیں اب یہ مکان ہماری ملک سے یا نہیں مدلل تحریر فرمائیں ؟

(جو آپ ۱۹۵) ہے۔ مشاع قابل قسمت اشیاء میں ناجائز ہے ایس آگر مکان موہوب بڑا ہو اور بعد تقلیم قابل انتقاع یعنی رہنے سننے کے قابل رہتا ہو تواس کا ہمیہ ناجائز ہواکیونکہ سوال میں تقلیم کر کے ہمیہ کرنے کا ذکر نہیں ہے ہمیہ غیر مقسوم کا نہیں اشیاء میں جائز ہو تاہے جوبعد تقلیم اس انتقاع کے قابل ندر ہیں جو قبل تقلیم ان سے حاصل تھا۔ اور مشاع قابل قسمت میں معتبر قبضہ وہی ہے جو تقلیم کر کے کر ایا جائے۔ ویصع

<sup>,</sup> ۲-۳) (عالمگيرية كتاب الوصايا ١٠/٦ علم احديه كونند )

(اى الهبة) في مشاع لا يقسم ولا يبقى منتفعا به بعد القسمة من جنس الانتفاع الذى كان قبل القسمة كالبيت الصغير والحمام ولا يصح في مشاع يقسم و يبقى منتفعا قبل القسمة و بعد ها هكذا في الكافى و يشترط ان يكون الموهوب مقسوها مفرز اوقت القبض الخ (ما لمنكيري) ""

کیا ہندہ کے قول ''میں اپناشیئر بیٹے کو بی ہول' سے ہبد ہوجائے گا؟

(سوال) ہندہ نے سورتی بازارر نگون کا ایک شیئر (حصہ) اپنے بیٹے کو دیدیا تھا بیٹے نے بازار کمپنی کو دفتہ میں اس جھے کو اپنے نام کر الیا اور پھر اسے فروخت بھی کر ذالا اور مشتری نے اپنے نام کھا لیا اب ہندہ کسی سے کا انتقال ہوا ہندہ کہتی ہے کہ میں نے وہ شیئر بیٹے کو ہبہ نہیں کیا تھا اور وہ اس کی آمدنی ماہواری الا کر جھے دیا تھا اور دیگر ور ٹاکھتے ہیں کہ بازار کمپنی کے وفتر میں بیٹے کے نام وہ شیئر نکھا ہے اور ہندہ کے یہ الفاظ در نی جیں ''میں اپناشیئر پیارو مجت سے اپنے بیٹے کو دین ہوں'' یہ الفاظ ببہ کی دلیل میں اور آمدنی الا کر والدہ کو دینا میں شرق تام

(جواب ١٩٦١) واضح ہوکہ صرف بازار کمپنی کے دفتر میں بیٹے کے نام شیئر کا لکھا ہوا ہو نایا والدہ کا ہیان کہ میں اپنے بیٹے کو اپنا شیئر ویت ہوں لکھا ہوا ہو تا جہت نہیں ہے بلعہ والدہ کا اقرار یا بہہ کے گوا ہوں کا موجود بونا جُروت ہیہ کے لئے ضروری ہے پس اگر والدہ اپنا الفاظ کا اقرار کرتی ہوجود فتر میں لکھ بیں کہ "
میں اپنا شیئر پیارو محبت ہے اپنے بیٹے کو ویتی ہوں "یا اس امر کے گواہ موجود ہوں کہ والدہ نے بیٹے کو شیئر میں اپنا شیئر پیارو محبت ہے اپنے کو ویتی ہوں "یا اس امر کے گواہ موجود ہوں کہ والدہ نے بیٹے کو شیئر میں اگر چہ ہے ہیہ مشائ ہے لیکن بقول مفتی ہے ہیہ مشائ بعد قبضے کے میں آگیا اور اس کی بیٹے بیٹی فوٹ کے میں آگیا اور اس کی بیٹے بوٹ کا سری ہو جہة المشاع فیما یحتمل القسمہ لا تجوز سواء مفید ملک ہو جاتا ہے آئر چہ ملک فاسدی ہو جہة المشاع فیما یحتمل القسمہ لا تجوز سواء کانت من شویکہ او من غیر شویکہ ولو قبضها جل تفید الملک ذکو حسام الدین فی کانت من شویکہ او من غیر شویکہ ولو قبضها جل تفید الملک ذکو حسام الدین فی فاسدا و به یفتی کذافی السواجیة انتھی والمگیریة مطبوعہ مصوص ۲۸۲ جلد رابع کانت اور آئر والدہ ان الفاظ کا اور بہد کا آفرار نہ کرے اور بہد کے گوئی گواہ نہ ہوں تو پھر والدہ کا ہے قول کہ میں نے عار نیڈ دیا تھا والدہ ہے قتم لے کر قبول کیا جائے گا گروہ قسم ہے انکار کرے تو صرف انکار پرور شکا میں نے عار نیڈ دیا تھا والدہ ہے قتم لے کر قبول کیا جائے گا گروہ قسم ہے انکار کرے تو صرف انکار پرور شکا

<sup>(</sup>١) (عالمگيرية كتاب الهبة ٤ ٣٧٦ ط ماجدية)

<sup>(</sup>٢) (عالمگيرية كتاب الهبة ٢٧٨/٤ ط ماجديه كوننه)

د عونے ہبد ثابت ہو جائے گا۔واللہ اعلم وعلمہ اتم۔

کتبه محمد کفایت الله غفر له مدرس مدرسه امینیه سنهری مسجد دبلی الجواب صواب بنده محمد قاسم مدرس مدرس امینیه 'دبلی الجواب صواب بنده ضیاءالحق عفی عنه مدرسه امینیه 'دبلی (مهر دارالا فتاء مدرسه امینیه اسلامیه دبلی)-

# متبنبي كوجائيدادوقف كرني كالحكم

(سوال) زیدنے اپنایک بھائی عمر و کو بچین ہے اپنایٹا بنایا کیونکہ زید کے بیمال کوئی اوالا نہیں ہے ہال زید کے بھائی بہن موجود ہیں۔ زید چاہتا ہے کہ عمر و کوجو کہ اس کامتبنی بیٹا ہے اپنی جائید داکاکل حصہ یا جزو حصہ وقف کرے تووہ ایبا کرنے میں عند اللہ گناہ گار تونہ ہوگا۔ المستفتی نمبر سم ۵ ڈاکٹر حسین صاحب مراد آباد' ۲۰ جمادی الا خری ۲۵ میل مرااکتوبر ۱۹۳۳ء

(جواب ۱۹۷) زید کوچاہئے کہ اپنی جائیداد کا ۱/۳ احصہ عمر و کے لئے وقف کرنے باقی ۲/۳ دوسرے شرعی وار نؤں کے لئے رہنے دے یمی اس کے لئے بہتر ہے۔ (۱)محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ

### تمام جائدادا يك بيٹے كو ہبه كرنا

(سوال) زید نے اپنی حیات میں کل جائداوا پنے پانچوں بیٹوں میں بحصہ مساوی تقسیم کر کے دیدی اب زید حیات ہے اور زوجہ ٹانی ہے مسمی عزیز فوت ہواجس کی عورت یااولاد نہیں اور بروئے شرع محمدی زید کل جائداد کاوارث ہوااب باپ (زید) کل ہال موروثہ حبیب کے نام ہبہ کر تاہے اور تمین بیٹے جو زوجہ اول ہے میں ان کو محروم کر تاہے کیا یہ بہہ بروئے شرع محمدی جائز ہے یاسب بھائیوں میں تقسیم ہوگا۔ المستفتی نبر ۲۸۰سید محد شفیق (ہولی ضلع پشاور) ۲۷ محرم ساتھا، مماامئی ہم ساتھا،

(جواب ۱۹۸) اگرزیدیه ال جو عزیزے اے ترکہ میں ملائے کل کاکل صبیب کو بہہ کردے گا تو بہہ قو قضاء صحیح بہوجائے گا مگرزید گناہ گار بہوگا۔ و کذا فی العطایا ان لم یقصد به الا ضرار وان قصد ه یسوی بینهم یعطی البنت کالا بن عند الثانی و علیه الفتوی ولو وهب کل المال للولد جاز واثم (")محمد کفایت الله۔

<sup>(</sup>۱) و عن سعد بن ابى وقاص قال مرضت عام الفتح مرضا اشفيت على الموت فاتانى رسول الله ﷺ يعودنى فقلت يا رسول الله الله ﷺ يعودنى فقلت يا رسول الله ان لى مالا كثيرا و ليس يرثنى الا ابنتى افا وصى بما لى كله قال لا قلت فثلثى مالى قال لا قلت فالشطر قال لا قلت فالشطر قال لا قلت فالشطر قال لا قلت فالشطر قال لا قلت فالشك و الثلث كثير انك ان نذر و رثتك اغنياء خير من ان تذرهم عائمة يتكففون الناس وانك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله الا اجرت بها حتى اللقمة ترفع الى في امرانك ( متفق عليه كذافي المشكوة ١ /٥٦ ط طسعيد ) (٢) ( الدرالمختار ا باب الهبة ٥/ ٦٩٦ ، ط، سعيد )

### ہیہ کی ہوئی جائندادے۔رجوع کا تعلم

(سوال) زید کی دو زوجگان تھیں ان میں ہے ایک فوت ہو چکی اس کی لواد دولڑ کے اور دولڑ کیاں موجود ہیں دید نے اپنی تمام جائید او منقولہ دوسر کی زوجہ موجود ہیں زید نے اپنی تمام جائید او منقولہ و غیر منقولہ دوسر کی زوجہ اور دولڑ کول کو بہہ کردی جو اس کے بطن ہے ہیں بیال تک کہ مکان سکونت ہیں بھی اپنا حق سکونت ان کی مرضی پر منحصر کر دیا۔ اب موہوب ہم نے وابہ ہے اتنی به سلو کی اختیار کی ہے کہ اس مکان میں قدم رکھنا بھی گوار انہیں کرتے اور زید کو اس کے پارچہ جات پوشیدنی تک اٹھانے میں معزض میں موجود ہیں۔ زید نے ان کی بد سلو کی دیکھ کر بہہ منسوخ کر دیا ہے دریافت طلب یہ امر ہے کہ آیا بہہ جائز تھا اور منسوخی درست ہے ؟ المستفتی نمبر ۲۰۱۱ محمد مر اج الدین صاحب بھاول پور ۲۰ ارجب سے ۳ اور منسوخی درست ہے ؟ المستفتی نمبر ۲۰ ام محمد مر اج الدین صاحب بھاول پور ۲۰ ارجب سے ۳ اور ساکور ۱۳ ساکور

(جواب ٩٩٩) ہبہ نامہ کی نقل ساتھ آتی توپورا حکم بتایا جاسکتا تاہم اس قدراس سوال ہے بھی واضح ہوتا ہے کہ زید ہے پہلی عدوی کی اوااد کو محروم کر کے دوسری بیوی اور اس کی اولاد کے نام ہبہ کیا تھا اور دوسری عدوی کی اوااد میں ہے لڑکیوں کو محروم کیا صرف لڑکوں کو جائیداد ہبہ کی توبہ بہہ ناجائزاور محکم شرح کے خلاف تھا اور اس کی واپسی ضروری تھی شریعت میں ایسے ہبہ کو جور اور ظلم سے تعبیر کیا گیا ہے جو اولاد میں سے بھن کی واپسی ضروری تھی شریعت میں ایسے ہبہ کو جور اور ظلم سے تعبیر کیا گیا ہے جو اولاد میں سے بعض کے لئے ہواور اسمن کی دائیں کی مایا تھا لبذاذید کا ایس کی دائیں کا حکم فرمایا تھا لبذاذید کا دائیں لینادر ست اور سیح ہوا۔ ''محم کھا بیت اللہ کان اللہ لہ 'و بلی

# مشتراك مال بغير تمقسيم كئ بينول كوبهه كرنے كا حكم

(سوال) شیخ محمد استخق مرحوم نے اپنی ہی حیات میں مشتر کہ مال تجارت میں ہے جس کے اندر شریک نیر شخص بھی تھاا ہے حصہ مملو کہ کوہر دوبالغہ دختران کو ہبہ کر دیابغیر تقشیم کئے اور قبل از تقشیم و قبضہ دینے کے واہب کا انتقال ہو گیا ہے ہبہ صحیح ہوایا نہیں ؟المستفتی نمبر 217 شیخ محمد صدیق دہلی ۲۳ شوال ۲۵ سراھے 19 جنوری لا 19۳ء

(جواب ؟ ٧٠) صورت مرقوم میں ہوجہ موجود ہونے شیوع (لیحن شرکت) کے جائین سے ہہہ ہی نہیں ہوالہذا یہ ہمہ قابل انتبار نہیں بلے کالعدم ہو گیااور اگر مانع جواز کا موجود نہ ہوتا تو بھی ہوجہ موت وابب کے قبل از تشیم و قبضہ ویئے کے بیہ بہہ کالعدم وباطل ہوجاتا والشیوع من الطرفین فیما یحتمل کے قبل از تشیم و قبضہ ویئے کے بیہ بہہ کالعدم وباطل ہوجاتا والشیوع من الطرفین فیما یحتمل القسمة مانع من جواز الهبة بالا جماع النج عالمگیری ج ٣٠٠ ص ٣٨٦ واذا مات الواهب

<sup>(</sup>١) عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به ألى رسول الله ﷺ فقال أنى فحلت أبنى هذا غلاماً فقال أكل ولدك غلت مثله قال لا قال فارجعه الخر متفق عليه كذافي المشكوة الفصل الاول ٢٦١/١ ط سعيد )

<sup>(</sup> ٢ ) (عالمگيرية كتاب الهبة الباب الثاني فيما بجوز من الهبة وما لا يجوز ٢٧٨/٤ ط مصري)

قبل التسليم بطلت النح ص ٧٠٤ <sup>(۱)</sup> فقظ والله اعلم حبيب المرسلين عفى عنه نائب مفتى مدرسه امينيه ' دبلي 'الجواب صحيح محمر كفايت الله كان الله له-

میں نے یہ مکان صرف رہے کے لئے دیاہے 'عاریت ہے

رسوال) زید کابی قول که مساة رابعہ جو که میری بیٹی تھی گائی کومیں نے اس کی حیات تک "اس کو میری بیٹی تھی۔ اُس کومیں نے اس کی حیات تک "اس کو صرف" رہنے کو مکان دیا تھا ھذہ لك عمری سكنی کے ذیل میں آتا ہے یا "ھذہ لك عمری تسكنھا" کے تحت میں ؟اور بید کہ قول مذکور مكان ہے دینے کو بتلا تا ہے یا صرف منفعت یعنی بو دوباش کے دینے کو ؟اور بید کہ میں نے تم کو تاحیات اس مكان کی بو دوباش دی اور بید کہ میں نے تم کو "تاحیات "رہنے کو مكان دیا كیا فرق ہے۔ المستفتی نمبر ۲۲ ۲۳ حاجی حامد شبیر خال صاحب (ٹونک) ۱۵ جمادی الادل محاجولائی ۱۵ جمادی الادل محاجولائی ۱۵ جمادی الادل

(جواب ۲۰۱) اردو میں دینے کا لفظ تملیک عین کے لئے مخصوص نمیں باحد تملیک عین اور تملیک منفعت دونوں کے لئے متعمل ہاوراس قول میں کہ اس کو صرف رہنے کو مکان دیادیے کی جت کابیان صراحة موجود ہے کہ تملیک منفعت کے لئے اور عربی کے جملہ داری ھبة تسکنھا کواگر اردوزبان میں ادا کیا جائے تو یوں کما جائے گا میر اگھر تمہارے لئے جہہ ہے تم اس میں رہائش کرنایا میں نے گھر تم کو جہہ کیا تم اس میں رہنایامیں نے تم کو گھر دیا تم اس میں سکونت کرناان صور توں میں کماجاسکتا ہے کہ رہائش کا ذکر بطور مشورہ کے ہوئے کی جت معین کرنے کے لئے خیس لیکن اردو کی ان مثالوں میں نمیں نے تم کو صرف فورف فورف فورف کی جہت معین کرنے کے لئے خیس لیکن اردو کی ان مثالوں میں نمیں نے تم کو صرف کو نے لئے دیا ہوئے کے لئے گلاس دیا میں نمیں نے تم کو صرف کھنے کے لئے گلاس دیا میں دونے ہی گئے دیا گئی دیا وغیرہ ویلی نے میں ہر گز نہیں مجھی جاتی صرف تملیک منفعت مقصود ہوتی ہے یعنی یہ تمام قبود دینے کی وغیرہ معین کرنے کے لئے ذکر کی جاتی ہیں کہ دینااصل چیز کامراد نہیں ہے کہ موہوب لہ اس کی ذات کا جہت معین کرنے کے لئے ذکر کی جاتی ہیں کہ دینااصل چیز کامراد نہیں ہے کہ موہوب لہ اس کی ذات کا ایک ہوجائے اور پیمنالور اپنی ملک ہے متعالی کرنا بھی اسے جائز ہوبا کہ صرف نفواٹھانے کے لئے دینام اور ہی سے جہہ نہیں ہے۔ اس کی خات کا سکورت مسئولہ میں صرف سکونت مکان کادینا تاحیات مراد ہے اور یہ عاریت ہے جہہ نہیں ہے۔ (\*\*)محمل کانا تلد لہ وہ بلی۔

 <sup>(</sup>١) والميم موت احد المتعاقدين بعد التسليم فلو قبله بطل في الشامية قوله بطل اى عقاه الهبة والاولى بطلت الخ
 (الدرالمختار كتاب الهبة باب الرجوع في الهبة ١/٥ ٧٠ ط سعيد)

 <sup>(</sup>۲) و تصح ما اعبرتك واطعمتك ارضى .... الى قوله .... ودارى لك سكنى اى بطريق السكنى ودارى لك عمرى مفعول مطلق اى اعمر تها لك عمرى سكنى تمييزه يعنى جعلت سكناها لك مدة عمرك الخ (الدرالمختار كتاب العارية / ۲۷۷ مل، سعيد)

وراثت سے محروم کی ہوئی بیٹسی کوشر عی طریقہ سے جائز حق دلوانا تواب کا کام ہے!

(سوال) میرے والد مرحوم کی او الادیا ور ثا میں اس وقت چار پیٹے ہیں اور آیک بیٹی اب سے آٹھ ہرس پہلے مرحوم نے اپنی کل جائید او سوائے جزوی حصص کے اپنے چاروں پیٹوں کے نام ہبہ کردی تھی مگر اپنی ہیں کو کچھ نہیں دیا تھا حالا نکہ بیٹی ان کی حیات میں ہیوہ ہو چکی تھی جسکے دو پیٹے اور دو بیٹیاں اب بھی جو ان اور نیم شادی شدہ ہیں اور وسائل آمدنی بہت کم اور محدود ہیں۔

ترکہ سے متعلق شرعی احکام اور خاص کر قرآن پاک کی ہدایتوں کو دیکھتے ہوئے مجھ ایسے گناہ گار کی اول روز سے نیز رائے تھی کہ والد صاحب سے یہ غلطی ہوئی اور اخلاقی وو بنی اعتبار سے اس کی خلافی کرنا بھار افرض ہے اور اب تو میں سے سمجھتا ہوں کہ مرحوم کی اس بھول سے شرعی احکام کی روشنی میں مرحوم پر ایک بار ہے اور اس بار کو ہلکا کرنا ان کی اولاد کا خوشگوار فرض ہونا چاہئے اور جب سے میں نے حضرت ابو بحرصد بین کے متعلق روایت پڑھی ہے میں پورا تبیہ اور عزم رائے کر چکا ہوں کہ چاہے اور تین بھائی مرحوم کے اس بار کو ہلکا کریں بین خال مرحوم کے لئے خیر خیر ات کرنا اور وہ بھی نما کئی انداز میں انس سے کمیں افضل اس کام کو کر ڈالوں کیونکہ مرحوم کے لئے خیر خیر ات کرنا اور وہ بھی نما کئی انداز میں اس سے کمیں افضل اس کام کو سمجھتا ہوں۔

حضرت ابو بحر گی و فات کے واقعات علماء اسلام پر پوشیدہ نہیں ہیں تاہم مسئلہ غور طلب میں اس واقعہ کی روشنی غالبًا رہنمائی میں مدد دے گی جس کااثر میرے ول پر بہت ہے اس لئے اسے یہاں نقل کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔

حضرت ابو بحر صدیق نے اپنی عزیز ترین اولاد حضرت بی بی عائشہ کو نواح مدینہ میں اپنی ایک جا کیر مخصوص طور پر ہبہ کر دی تھی لیکن و فات کے وقت خیال آیا کہ اس ہے دوسرے وار تول کی حق تکفی ہوگی اس لئے ان کو بلا کر فرمایا : عان بدر افلاس وامارت وونول حالتوں میں تم مجھے سب سے زیادہ محبوب ہی ہو۔ (الن سعد 'بحالہ خلفائے راشدین'' حاجی معین الدین ندوی)

جو جاگیر میں نے تمہیں دی ہےاب چاہتا ہوں کہ اسے دالیں لے لوں تاکہ میری تمام اوا ادپر آباب اللّٰہ کے احکام کے مطابق تقسیم ہو جائے میں اس حال میں خدا ہے ملناچاہتا ہوں کہ اپنی اولا دمیں کسی کوکسی پر ترجیح نمیں دی ہے۔(این سعد محوالہ ''ر حلت خلفائے راشدین'' عبدالر زاق ملیح آبادی)

میں شریعت اسلامیہ اور احکام دیدیہ کی سیمجے روح کی روہے یہ معلوم کرناچا ہتا ہوں کہ ایسااقد ام کرنا کیا ہم دوم کی اولا او کاخوشگوار فرض نہیں ہے اور کیا یہ ان کی روح کو سکون وراحت پہنچانے کا بہترین ور بعہ نہ ہوگا؟ میں یہ بھی معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ مرحوم کی اس فروگذاشت سے میری طرف جو جائیداد زائد پہنچی ہے اس کا تناسب کیاہے تاکہ استے کے بقدر جائیدادا پی بہن کو منتقل بعنی ہہہ کردوں۔

ا کیں اور بات اس سلسلہ میں اطلاعاً عرض ہے کہ والد مر خوم کے ہبہ کرنے کے بعد جائید ادوں کا داخل خارج

بھی ہو گیا تھااور پؤاری کے کاغذات وغیرہ میں چاروں پیوں کے نام ملکیت میں درج ہوگئے تھے گر عملاً قضد نہیں ہواتھا یعنی جائیدادوں کامنافع وغیرہ بھی پچھ نہیں ملاالبتہ بڑے صاجزادے کر تادھر تارہ ہیں المستفتی نمبر ۱۹۵۷ خان الیاس احمد صاحب مجیبی (دبلی) ۸ اذیقعدہ ۱۹۵۹ اسلام ۱۹۵۹ ممبر ۱۹۵۹ء۔ (جواب ۲۰۲) صحت ہد کے لئے شرطیہ ہے کہ موہوب مشترک مشاع نہ ہو (ابلیم مقدد ہوں توہر ایک کا یعنی جو چیز جس کو ہد کی جائے اس کو تقیم کرکے علیحدہ کر دیاجائے اگر موہوب ہم متعدد ہوں توہر ایک کا حصہ جدا جدا کر دیاجائے اگر متعدد اشخاص کو کوئی جائیداد مشترک (بغیر اس کے کہ تقیم کرکے ہر ایک کا حصہ جدا جدا کر دیاجائے اگر متعدد اشخاص کو کوئی جائیداد مشترک (بغیر اس کے کہ تقیم کرکے ہر تواس کی تمامی اور شکیل اس پر موقوف رہے گی کہ موہوب لہ کو موہوب پر قبضہ دے دیاجائے اگر قبضہ نہ دیا گیا ہو تواس کی تمامی اور شکیل اس پر موقوف رہے گی کہ موہوب لہ کو موہوب پر قبضہ دے دیاجائے اگر قبضہ نہ دیا گیا اور واہب کا ترک قرار پائے گی (''اور قبضہ نہ دیا گیا اور اسب کا انتقال ہوگیا تو موہوب لہ 'الک نہ ہوگا 'بلیمہ جائیداد موہوبہ واہب کا ترک قرار پائے گی (''اور فرائی شرعیہ کے موافق تقیم ہوگی۔

 <sup>(</sup>١)وشرائط صحتها في الموهوب ان يكون مقبوضاً غير مشاع مميزاً غير مشغول ( التنوير الابصار مع الدرالمختار' كتاب الهبة ١٨٨/٥ طاسعيد)

 <sup>(</sup>٢) و تتم الهبة بالقبض الكامل ولو الموهوب شاغلاً لملك الواهب لا مشغولاً به في محوز مقسوم و مشاع لا يبقى منتفعاً
به بعد أن يقسم وفي الشامية وكما يكون للواهب الرجوع فيهما يكون لوارثه بعد موته لكونها مستحقة الردر التنويز
الابصار كتاب الهبة ٥/ ٩٩٢ ط سعيد)

 <sup>(</sup>٣) لا تتم بالقبض فيما يقسم ولو وهبه لشريكه اولا جنبي لعدم تصور القبض الكا مل فان قسمه و سلمه صح لزوال
 المانع ولو سلمه شاتعاً لا يملكه فلا ينفذ تصرفه فيه ( الدرالمختار ' كتاب الهبة ٥/ ٩٢ قط سعيد )

<sup>(</sup>٤) قال تعالى: يا ايهاالذين امنو لا تاكلوااموالكم بينكم بالباطل (النسآء ٢٩)

<sup>(</sup>۵) ومع الابن للذكر مثل حظ الانفيين وهو يعصبهن (سراجي ص ۵ ط سعيد) (٦) وكذافي العطايا ان لم يقصد به الاضرار وان قصده فسوى بينهم يعطى البنت كالا بن عند الثاني و عليه الفتوى (الدرالمختار 'كتاب الهبة ١٩٦/٥ ط سعيد)(٤) بهدكى المحيل كي يخيل كي لئة تغند شرط به لور قبض كم مغيد بوت كي لئة موبوب لدكا عمل تخليد لور مشغول بقبض المغير ند بوتا ضرورى به لما في المدر، وتتم الهبة بالقبض الكامل ولو الموهوب شاغلاً لملك الواهب لا مشغولاً به في محوز مفرغ مقسوم و مشاع لا يبقى منتفعاً به بعد ان يقسم (المدرالمختار كتاب الهبة ٥ ٢٩٢ ط سعيد)

#### طویل پیماری میں وفات ہے پہلے بعض وار توں کو ہبہ کرنا

(سوال) محمودہ نے کافی عرصہ بیمار رہنے کے بعد انقال کیا اور اپنی بیماری ہی کے دور ان میں کچھ جائیداد اولاد نرینہ کے نام میں جس میں بالغ اور نابالغ ہیں ہبہ کی بس میں دوسری اولاد یعنی لڑکیاں جو حقد ار تھیں ان کو محروم کیا مرحومہ نے مرض الموت ہی میں یہ جبہ کیا یعنی اسی بیماری میں فوت ہو کیں کیا شرن شریف کے نزدیک یہ فعل جائز ہے اور آیا یہ جبہ موجوب سے داپس ہو سکتا ہے خواہ نابانغ ہی کیوں نہ ہو۔ المستفتی نمبر ۲۰ معد العزیز (کرنال) ۵ صفر الاسلام ۲۲ فروری ۲۲ فروری ایم یواء

(جواب ۴۰۴) کافی عرصہ پیمار رہنے کی وضاحت سوال میں نمیں ہے آگر کسی پیمار کی پیمار کی ممتد اور طویل ہو جائے مثلاً ایک سال بااس ہے زیادہ گزر جائے اور مرض کی ایک حالت قائم ہو جائے تو پھروہ مرایش کے علم میں نمیں رہتا تندرست کے حکم میں ہو جاتا ہے اور اس حالت کے تصرفات مرایض کے تقہ فات قرار نمیں دیئے جاتے۔ (۱)

پس آگر محمودہ نے ایس حالت میں ہبہ کیا کہ اس کی ہماری کو سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا اور کوئی خاص تغیر اور مرض کی شدت کا وقت نہ تھا تو دہ ہبہ تندر ست شخص کے ہبہ کی طرح ہوگا'' اور اگر وہ با قاعد ، ہو اور قبضہ کرادیا گیا ہو تو موہوب ہم اس کے مالک ہو گئے اور اگر اس نے اپنی ساری ملکیت ہے بعض اوا او کو محروم نہ کیا ہو باتھ کی زیادتی کا فرق رہا ہو تو اب وہ ہبہ واپس نہیں لیا جاسکتا نہ بالغ سے نہ نابالغ ہے۔ ''' محمد کفایت اللہ کہ بلی

### کیاا پنی زندگی میں ہبہ کی ہوئی جائیداد پرور ثاءتر کہ کاد عویٰ کر کتے ہیں؟

(سوال) ہندہ بوہ ذید نے اپنی زندگی میں بہ ثبات ہوش وحواس پی جائیداد کے ایک قلیل جھے کا قبضہ عمر و کے نام جس سے اس نے بعد فوت ہو جانے زید کے عقد کیا تھا منتقل کر دیااور اس انتقال قبضہ کے تخمینا بائیس سال بعد وہ فوت ہوگئی مگر اپنے ایام زندگی میں ہمیشہ ہر موقع پر اس نے اپنے منتقلہ حصہ قبضہ جائیداد ہوقت انقال قبضہ حصہ جائیداد کو عمر وکی ملک انتہام کیا ہندہ کے انتقال کے بعد اس کے دیگر وریثاس قلیل جھے ہتقالہ انتہا عمر وکی ملک انتہام کیا ہندہ کے انتقال کے بعد اس کے دیگر وریثاس قلیل جھے ہتقالہ اس می عمر وکے وعویدار ہوئے چونکہ ہندہ اپنی تمام جائیداد کی جائز مالک اور اس پر بلاشر کت غیر سے قابض تھی

صِحْته كل المال للولد جاز واثم الدرالمختار٬ كتاب الهبة ١٩٦/٥ طاسعيد )

<sup>(</sup>١) و يبطل اقراره و وصيته الى قوله وهبة مقعدو مفلوج و اشل و سلول من كل ماله ان طالت مدند سنة ولم يخف موته منه و في الشامية (قوله ولم يخف منه) ثم المراد من الخوف الغالب منه لا نفنس الخوف كفاية و فسر القهستاني عدم الخوف بان لا يزداد ما به وقتاً فوقتاً لانه اذا تقادم العهد صار طبعاً من طباعه كالعمى والعرج وهذا لان المانع من التصرف مرض الموت الخ ( الدرالمختار "كتاب الوصايا ٣١٠ / ١٩٠ ط سعيد )

<sup>(</sup>۲)اس لئے کہ یہ مرض الموت سمیں تھا۔ (۳)اس لئے کہ وہ قبض کی وجہ سے مکمل ہو گیا بال یہ فرق اگر بغیر معقول وجہ کے تھا تو مرحومہ گناہ گار ہوگی لما فی الدر : و کذا فی العطایا ان لم یقصد به الاضرار' وان قصدہ فسوی بینہم یعطی البنت کالا بن عند الثانی و علیه الفتوی و لو وجب فی

لہذا الی صورت میں بحروخالدوغیرہ کادعویٰ جو ہندہ کے دیگرور نہ ہیں جائز ہے یا نہیں ؟ مع حوالہ عبارت صحیح جواب ہے مطلع کیا جائے۔ بینوا تو جروا ؟

(جواب ملا ۲۰ و ۲۰ اگر مهنده نے وہ حصہ جائیداد عمر و کو مبد کر کے قبضہ دیدیا تھا توبیعک وہ عمر و کی ملک میں داخل ہوگا مگر قبضہ سے مرادیہ ہے کہ حصہ موہوبہ کواپنی جائیداد سے علیحدہ متمیز کردیا ہو کیونکہ مشاع کا مبد صحیح نہیں ہے اور اپنا قبضہ اس پر سے اٹھالیا ہوبعد ملک و مبد صحیحہ کے ثبوت کے پھر کسی وارث کو حق دعویٰ نہ ہوگا۔ و تتم الهبة بالقبض الکامل (در مختار) فی محوز مفرغ و مشاع لا یقسم و لا فیما یقسم النے (در مختار) شایت اللہ عفاعنہ مولاہ

#### مرض الموت ميں مكان اور روپيه غير وارث كو بهبه كرنا

(سوال) ایک شخص کی دو حقیقی بیٹیاں ہیں اور دو حقیقی ہھانجے ہیں اور جب اس شخص کی بیٹیوں کی والدہ کا انقال ہوا توان دونوں لڑکیوں نے اپ حقیقی بھو پھی زاد بھا ئیوں کے پاس پرورش پائی اور بروقت انقال اس کے بید دونوں لڑکیاں نابالغ تحمیں۔ایک لڑکی جب کہ بالغ ہوئی تواس کی شادی بھو پھی زاد بھا ئیوں نے کی اور والد نے ان لڑکیوں کی پرورش میں نیز شادی وغیرہ میں کوئی کوڑی بیسہ صرف نہ کیالیکن پیش از مرگ چندروز پہلے ایک غیر شخص کو اپنا بھائی بناکر اس کے نام ایک مکان اور پچھ روپیہ نقذ اور مکان بھی قیمتی واقع بازار کا رجٹری کراکر قبالہ بوادیا اور اپنی بیٹیوں اور بھانجوں کو بالکل اطلاع نہ دی اور مرنے سے چھ روز پہلے مکان اور رجٹری کراکر قبالہ بوادیا اور انقال بھی اسکائی مکان میں ہوا اب ایک لڑکی نابالغ ہے شرع شریف میں مسئلہ ہذا کے متعلق کیا حکم ہے ؟ بینواتو جروا

مئلہ ہذا کے متعلق کیا تھم ہے ؟ بینوا تو جروا (جواب ۲۰۵) اگریہ شخص ہبہ کے وقت یمار ہو جس میں اس کواپنی موت کا خیال ہو تو یہ بہہ مرض الموت کا بہہ ہو گا گراس شخص وا بہب نے بہہ کے بعد موہوب لہ 'کو مکان پر قبضہ دیدیا ہواور اپنا قبضہ اٹھالیا ہو تو اس صورت میں بھی چونکہ مرض الموت کا بہہ ہے ثلث مال میں جاری ہوگا('')ور دو تہائی اس کی بیٹیوں کو ملے گابھانج محروم بیں اور اگر شخص وا بہ نے موہوب لہ 'کو قبضہ بھی نہ دیا ہو تو بہہ صحیح نہیں ''اور کل مکان لڑکیوں کو آدھا آدھا ملے گا قبضہ دیدیئے ہے مرادیہ ہے کہ اپنا قبضہ اور رہنا سہنا اس مکان ہے علیحدہ کر لیا ہو۔ ''' واللہ اعلم کتبہ محمد کفایت اللہ غفر لہ'

كيانابالغ لركول كے لئے جائيداد خريد نامبہ ہے؟

(سوال) جرنے اپنی حیات میں جو جائیداد غیر منقولہ خرید کی وہ کچھ اپنام ہے اور کچھ اپنے دو پسر ان نابالغ

<sup>(</sup>١) (الدرالمختار كتاب الهبة ٥/ ٢٩٢ ط سعيد)

<sup>(</sup>٢) ( ايضاً بحواله سابق نمبر إ ص ١٦٣) (٣-٤) و تتم الهبة بالقبض الكامل ولو الموهوب شاغلاً لملك الواهب لا مشغولاً به في مجوز مفرغ مشاغ (الدرالمختار كتاب الهبة ٥/ ١٩٢ ط سعيد)

کے نام سے خرید کی اور بہیشہ ہر دو جائید اور چر قابض رہااوراس کی آمدنی کرایہ بھی بحرا پے تصرف میں ایا۔ بحر انجو جائیداد عابالغ لڑکول کے نام سے بیعنامہ کردیئے بھے اس کی از سر نوم مت و تعییر بحر نے اپنے روپیہ سے کی جیسے اپنی جائیداد کی کرتا تھا کوئی حساب علیحدہ عابالغان کے نام کی جائیداد کا نمیں رکھا بحر تجارت بیشہ تھا اور اس کی تجارت کا مقام کلکتے میں تھا اور جائیداد دوسر سے مقام میں تھی بحر نے انتظام جائیداد غیر منتولہ کل کی وصولیت کرایہ ومر مت واز سر نو تعییر جن لوگول کے سرد کیا تھا ان کو بھی بحر کی کوئی ہوایت ایک منتولہ کل کی وصولیت کرایہ ومر مت و کرایہ وغیر ہی کا دوسر سے مقام میں تھی کہ ہر دو جائیداد کی مر مت و کرایہ وغیر ہی کا حساب علیحدہ رکھا جائے کچھ کرایہ وار از نام نابالغان وائی بنائیداد کے ایسے چیں جن سے اور بحر سے بتجارتی کاروبار تھا بہیشہ ان لوگول نے کرایہ و آمد مال بحر ایک بی ساتھ میں بحر کے نام سے جع کیا یعنی اپنی ایک کی گھاتے میں دویا دو اشتیں بطور چھے کے بنائیں اور اس میں کل کوئی اعتراض نمیں کیا بحر نے وہوں کے نام ہے اس کی قیت تکسی اور جور و پیر نقداز تشم نوٹ وغیرہ تھوہ کی اور اس میں کل جائیں ہور جودولوگوں کے ذمہ تھاوہ نکھا۔ بحر اللہ علی اور جوار ثان میں چند لڑکے اور دولڑکیاں اور ذوجہ کو چھوڑل اب بھیم شرع شریف وہ جائیداد جوان وہ پیر ان الک رہے۔ بیوا تو جروا؟ المستفنی رشید اسے جوہ کل وار ثان پر تقسیم ہوگی یا اس کے وہی دو پسر ان مالک رہے۔ بیوا تو جروا؟ المستفنی رشید اسے ساحہ میر ٹھے۔

(جواب ٢٠٩) صرف الركول كے نام ہے جائيداد تريدنا ثبوت بہد كے لئے ناكافی ہے (اگرچہ نابائغ اولاد كواگر باپ كوئى چيز بہد كردے تو ناباغ مو ہو ب اولاد كواگر باپ كوئى چيز بہد كردے تو ناباغ ول كا قبضہ كرنا ضرورى شيں ہو تا۔ (ا)ور باپ كا قبضہ نابائغ مو ہو ب لد كے قبضے كے قائم مقام ہو جاتا ہے (الممين جبد كرنے كا ثبوت بهر حال ضرورى ہے ہيں اگر اس امر ك اواہ موجود ہول كہ بحر نے وہ جائيداد ان لڑكوں كو بہد كردى تھى تو وہ ان لڑكوں كى خاص ملكيت ہوگى ورنہ بحر كا ميں شامل ہوكر تمام وار ثول بر تقسيم ہوگى۔ واللہ اعلم بالصواب كتبہ محد كفايت اللہ غفر لد۔

کیاداداکی اجازت سے آباد کی ہوئی زمین ہوتاواپس لے سکتا ہے؟
(سوال) زید نے باجازت عمرومالک ایک بخر زمین پھر یلی دامن بہاڑ میں پھر توڑکر آباد کی۔ جسکے مرنے کے بعد اس کے دویٹے اس زمین کے قابض رہے مجموعہ قبضہ باپ بیٹوں کا تخییفاع صد ساٹھ سال سے قائم ہے اب عمروکا ہوتاوہ ذمین مقبوضہ قابضوں سے لے سکتا ہے یا نہیں؟ خلاصۃ المرام یہ کہ اس قدرمدت کے قبضے کا اور اس مشقت کا شرعا کوئی مالک ہو سکتا ہے یا نہیں ؟ اور کیا بہاڑوں اور چراگا ہوں کا شرعا کوئی مالک ہو سکتا ہے یا نہیں؟ المصنفتی نمبر ۹۴۰ کرم الی ٹھیکہ دار (ایبٹ آباد) ۲۸ صفر ۱۳۵۵ھ م۲۰ مئی ۱۹۳۱ء

<sup>(</sup> ٩ ) كى كے نام پرلیناعرف میں تملیک كے لئے متعین شمیں بہائداور كی اغراض كے لئے بھی ایما كیاجاتا ہے۔ ( ٢ ) وهمة من له ولاية على الطفل في الجملة تتم بالعقد اى الايجاب فقط( الدوالمختار ' كتاب الهمة ٥ / ٩ ٩ وط سعيد،

<sup>(</sup>۳) وان وهب له اجنبي يتم بقبض وليه ٍوهو احدار بعة الآب ثم وصيه ثم الجد ثم وصيه ( الدرالمختار ' كتاب الميرات ۵/۹۰ طسعيد )

(جواب ۲۰۷) قبضہ کے امتداد ہے تو کوئی حن ملکیت حاصل شیں ہو تا<sup>(۱)</sup>اور جب کہ سوال میں اعتراف کیا گیاہے کہ زیدئے عمروہ جومالک تھاا جازت حاصل کر کے زمین کو آباد کیا تواب مالک کی ملکیت ہے انکار کرنا کیسے درست ہو گااور مشقت کے عوض میں ساٹھ پرس کی رہائش کا فائدہ مالک کی اجازت ہے عاصل کیا گیااس کو بھی ملحو ظار کھنا جاہنے۔ فقط محمر کفایت اللہ کان اللہ لہ<sup>'</sup>

ربیبہ کے نابالغ لڑ کوں کو ہیہ کرنے کا حکم

(سوال) (۱) مسمی زید جس کے کوئی بسری یاد ختری اولاد نہیں تھی بقضائے المی فوت ہو گیاہے۔لیکن متوفی نے اپنی حیات میں ایک لاوارث لڑکی ہو جہ نہ ہونے لولاد صلبی کے لیکر برورش کرلی متوفی نے اس کی شادی بھی کر دی تھی نیکن پچھ عرصہ کے بعد وہ رہیبہ لڑ کی ووپسر ان نابالغ کو چھوڑ کر متوفی کی حیات میں ہی فوت ہو گئی متوفی نے پچھ جائیداد کا ہبہ نامہ رہیبہ کے ہر دوپسر ان نابالغ کے نام پولایت و مریر ستی ان کے والد کے کر دیاہے زید کے سرنے پر زید کی جائیداد کی تقسیم میں نزاع ہیدا ہوامتوفی کی ایک ہوہ اور ایک حقیقی بھائی موجود ہے اس صورت میں زید کی جائیداو کے سمام کس قدر اور کس کس کومل سکتے ہیں (۲)زید نے جو ہبہ نامہ رہیبہ کے ہر دوپسران نابالغ کے نام کیا ہے آیاوہ ہروئے شرع محمدی جائز قرار دیا جاسکتا ہے یا شیں ؟ المستفتى تمبر ١٣١٢مجرابرار على صاحب(انباله)٢اذ يقعده ١٣٥٥م ١٥٥مزوري ١٩٣٤ء (جواب ۲۰۸) ربیہ کے تابالغ لڑکوں کے نام جو بہہ نامہ لکھاہے اس کی صحت ونفاذ کے لئے یہ لازم تھا کہ نابانغوں کے ولی کوشن موہوب کا قبضہ دیدیا جا تااوروہ نابالغول کی طرف سے نابالغوں کے لئے موہوب کا

. قبضه کرلیتااگر صورت مسئوله میں ولی نابالغان کو قبضه کرادیا گیا تفا تو بهه صحیح اور نافذ ہے<sup>(۴)</sup>اور اگر قبضه نہیں دیا گیا تھا تو ہبہ ناجائز ہے۔ ''' ہبہ ناجائز ہونے کی صورت میں اگر نابالغوں کے لئے کوئی وصیت بھی نہ ہو تو ترکہ کے مسخق صرف دووارث ہوں گے لیعنی جو ہاور بھائی جو ہ کوس /ا ملے گالور بھائی کوس / س<sup>(م)</sup> فقط محمہ

كفايت الله كان الله له و بلي \_

١٠) كيونَك به اسباب ملك مين سنة تسمين اور اسباب ملك تمين بين٬ اعلم ان اسباب المملك ثلاثة : ناقل كبيع وهبة و خلاف كارث واصالة ( الدرلمختار' كتاب الصيد ٢٦٣/٦ ط سعيد )

<sup>(</sup> ٣ ) وان وهب له اجنبي يتم بقبض وليه وهو احد اربعة الاب ثم وصيه ثم الجد ثم وصيه ( الدرالمختار٬ كتاب الهبة

٣) و تتم الهبة بالقبض الكامل (الدرالمحتار' كتاب الهبة ١٩٢/٥ ط سعيد)

<sup>(</sup>٤) والربع لها عند عدمها وايضاً فيه و عند الانفراد يجوز جميع المال و يقدم الاقرب نالا قرب الى قوله . ثم الأخ لاب وام الخ ( آلدرالمختار كتاب الفرانص ١١/ • ٧٧ ط س )

### ' دوسز اباب ہبہ اولاد کے لئے

زندگی میں بیشی کے لئےوصیت کرنے کا حکم

رسوال) مستی زین العابدین جو شیعی ند بهبر گھتا تھااس کی سات اولادیں تھیں پانچ لڑکیاں اور دولا کے۔
دونوں لڑکے اور ایک لڑکی تو تیجن میں بھی مر گئے تھے اور تین لڑکیوں کا نکاح بھوا اور تینوں کی اولاد بھی بو ٹی
لیکن یہ تینوں لڑکیاں بھی زین العابدین کی زندگی میں فوت ہو گئیں۔اب صرف ایک لڑکی موجود ہوار زین
العابدین کی بھی موجود ہے چو نکہ زین العابدین کا کوئی لڑکا نہیں اس نے سوچا کہ آئندہ اس موجودہ لڑکی
میں اور فوت شدہ لڑکیوں کی اولاد میں ضرور زراع ہوگاس لئے اس نے اپنی حیات میں قبل وفات کے پائے
اس بہت خاصہ میں جائیداد کی تقسیم اس طرح کی کہ موجودہ لڑکی کو ایک مکان اور بقیہ جائیداد کا نصف حصہ دیا
اس بہت نامہ میں جائیداد کی تقسیم اس طرح کی کہ موجودہ لڑکی کو ایک مکان اور بقیہ جائیداد کا نصف حصہ دیا
جائے اور بقیہ نصف جائیداد کی تقسیم اس طرح کی کہ موجودہ لڑکی کو ایک مکان اور بقیہ جائیداد کا نصف حصہ دیا
کردین العابدین پانچ سال تک زندہ رہا پھر انتقال کیااس کی ہوگی کی سرپر سی بلوغ تک کرتی رہ بیہ بیہ نامہ لکھ
گردی کی جائیداد شعن کی جائ کا نکاح ہوگیا اب اس نے اپنے حق کا نقاضا کیا گراس کی ماں یعنی زین
گرانی کی جو صرف محافظ تھی ڈیڑھ ہزار روپے کی جائیداد منتقل کردی اور بلا ضرورت ایسا فریب کیا
العابدین کی جو کی نے جو صرف محافظ تھی ڈیڑھ ہزار روپے کی جائیداد منتقل کردی اور بلا ضرورت ایسا فریب کیا
گی جو کی ہے نوٹس دیاچواب شمیں دیا پھر نوٹس دیا جائز قرار دیاجائے لڑکی بہہ کو خامت رکھنا چاہتی ہواور کی جو جو ہے۔

سوال میہ ہے کہ آیا یہ بہد نامہ صحیح ہوایا نہیں اگر بہد صحیح ہے تومال کس طرح تقسیم کیا جائے اور بہد صحیح نہ ہو توزین العابدین کی بیوی کو کچھ پہنچ سکتا ہے یا نہیں ؟ شرعی حکم دیا جائے ؟

(جواب ۴ و ۳) یہ بہہ نامہ اگر ان الفاظ ہے لکھا گیاہے کہ میرے بعد فلال فلال کواس فدر دیا جائے تو یہ بہہ نامہ اگر ان الفاظ ہے لکھا گیاہے کہ میرے بعد فلال فلال کواس فدر دیا جائے تو یہ بہہ نہیں ہے بائے وصیت بدول رضامندی دوسرے وار ثول کے باجائز ہے۔ ولا تجوز لوارثہ الا ان یجیزها الورثة انتهی مختصر الا گذافی المهدایة) (اکوت شدہ لڑکیول کی اولاد چونکہ وارث نہیں ہے اس لئے ان کے حق میں بہوصیت معتبر ہے۔ یہ المهدایة)

 <sup>(</sup>١) وركنها قوله او صيت بكذا لفلان وما يجرى مجراها من الفاظ المستعملة فيها وفي الشامية في الخانية قال او صيت لفلان بكذا الى قوله وقال محمد اجيز هذا على الوصية (الدر المختار كتاب الوصايا ٦ ، • • ٦ ط سعيد )
 (٢) (هداية كتاب الوصايا ٤٧/٤ ط امداديه ملتان )

الکن ان کو جائے نسف کے ثلث ملے گا کیو تکہ غیر وارث کے لئے بھی شکث سے زیادہ کی وصیت بدوان رضا مندی ورغ کے جائز نہیں ۔ ولا تجوز ہما زاد علی الثلث الا ان یجیز ہا الورثة بعد موته وہم سندی ورغ کے جائز نہیں ۔ ولا تجوز ہما زاد علی الثلث الا ان یجیز ہا الورثة بعد موته وہم سحبار ولا معتبر باجازتهم فی حال حیواته (هدایه) '' پس ثلث مال فوت شدہ لڑکیول کی اوالاد کو جسم مماوی تقسیم کیا جائے گا اور باقی دو ثلث میں سے آٹھوال حصہ زوجہ زین العابدین کو دے کر باقی موجودہ لڑکی کو بلے گا۔

اور اگر بہد نامہ میں یہ بھی لکھا ہوکہ میں نے بہد کرویا تاہم ؛ جہ مشائ ہونے کے بہد ناجا نز ہے۔ ولا تجوزا لھبة فیما یقسم الا محوزة مقسومة (هدایه) (۱) واللہ اعلم كتبد محمد كفايت اللہ نعفر له مدرس مدرسد امينيه (وبلی

#### بعض اولاد کو ببیه کرنالور بعض کو محروم کرنے کا خروی عذاب

(سوال) زید کے متعدوزید اواوک سوائز کیال بھی ہیں گر زیداہے تئے لئے کو جائیداو کا آشہ حسہ بہد کر تاہے تاکہ اس کے مراح کے بعداس کی لڑکیال حقدار وارث نہ ہوں اور اس کے سارے لڑک باپ کی وراث کو بحصص مساوی تقسیم نہ کریں اور زید بڑے کے لئے جائیداد کا اکثر حصہ جن وجو بات پر محفوظ کر ناچاہتا ہے وہ شرعی یا اخلاقی وجوہ اور مصالح نہیں ہیں۔ زید کی باقی اوالا علم واخلاق اور مال باپ کے حقوق میں اپنے بڑے ہوائی جیسے ہیں حدیث میں ایسے بہد کو ظلم فرمایا گیا ہے اور حضور شیخ نے اس کے وائی میں اپنے بڑے کا سے وائی میں اپنے بڑے ہوں کہ مائی ہوں کے ساتھ اولاد کے باجی بہد کو ناجائز فرمایا ہے۔ المستفتی نہہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ اور فقہا نے فاضل کے ساتھ اولاد کے باجی بہد کو ناجائز فرمایا ہے۔ ان المستفتی نہہ کو کا جائز فرمایا ہے۔ ان المستفتی نہہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ اور کی سیدامین الحق شیخو یورہ ۲۲ محرم ہو تا ہو ہو ہو اگر یل المستفتی نہ

(جواب و ۲۱) بعض اوارد کو بهد کرنااور بعض کونه دینا نامجائز ہے جس کو آنخضرت ﷺ نے جوفر مایا ہے اور واپس لینے کا حکم دیا تھا عور توں یا چھوٹی اولاد کو محروم رکھنے کی غرض سے بڑے لڑکے کو بہد کر دینا حرام اور ظلم ہے (۵) اور اگرباپ نے ایسا بہد کر دیا ہو توواپس لینا واجب ہے اگر واپس ندلے تو قیامت کے روز ماخوذ ہوگاور سخت منذاب کا مستحق ہوگا۔ محمد کفایت ائلہ کان اللہ انداد او بلی۔

ر ١ ، رهدايه كتاب الوصايا، ١ ، ٥٦٥ ،

ر٢) رهداية كتاب الهبة ٣ ٢٨٥٠ ط امداديه ملتان،

 <sup>(</sup>٣) وعن النعمان بن بشير ان اداه اتى به الى رسول الله ﷺ فقال انى نحلت ابى هذا علاما فقال أكل ولدك بحلب مئله
 قال لا قال فارجعه وفى روايه فال ماتقوالله واعد لوابيل اولاد كه قال فرجع فرد عطيته الحديث ( متفق عليه كذافى السنكود ١٠ ٢٦١ ط سعند)

و £ والعطان الله بقصد به الاصرار والاقصادة ليسوى بينهم بعطى السب كالا بن عند الثاني و عليه الفتوى ولو زهب في صحته كل المال للولد جازوانهم الدرالمحتارا كات الهية ٥ ٦٩٦ طاسعيد )

### زندگی میں جائید دانفتیہم کرنے کاطریقہ

(سوال) زید اپی زندگی میں اپی جائیداد کے جھے بانٹنا چاہتا ہے چار لڑکے چار لڑکوں میں کس طرح جھے تقسیم کرے۔المستفتی نمبر ا۹۴ شجاع الدین (دبلی) ۲۰ صفر ۱۳۵۵ هـ ۱۳۵۵ هـ ۱۹۳۱ کا کہتر یہ ہے کہ زیدا پی جائیداد کے آٹھ جھے کر کے ہرایک لڑکے اور لڑکی کوایک ایک حسر تقسیم کرکے ہر ایک کو قبضہ بھی دبیرے (قوله و علیه الفتوی) ای علی قول ابی یوسف من ان المتنصیف بین الذکر والا نئی افضل من التثلیث الذی هو قول محمد رملی (ردالمحتار جلد رابع ص ۲۰۵) واللہ نئی افضل من التثلیث الذی هو قول محمد رملی (ردالمحتار جلد رابع ص ۲۰۵) واللہ الم سلین نائب مفتی درسہ امینیہ و بلی۔ اگر اور دارث نہ ہو تو کی صورت افضل ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لا۔

### قرض اد اکروانے کی خاطر د کان کی فرم بیٹے کے نام کروانا

(سوال ) میری سات اواد یں ہیں ہمیے اور تین بیٹیاں پیشہ دوکا نداری ہاں ہیں سے چھاواد کی شادی بھی دوکان کی آمدنی سے ہوچی ہاور سب علیحدہ علیحہ وہیں تنوں الڑے اپنا پناکار وہار کرتے ہیں تنوں بیٹیاں البخائی آمدنی سے ہوچی ہوا اڑکا محمد اسا عمیل دوکان پر ہیٹھتا ہو وہی دوکان کا کاروبار کرتا ہے اس کی ابھی شادی شمیں ہوئی ہواد نہ اس کی شادی کے لئے بچھ سر ملیہ دوکان کی آمدنی میں بمشکل گزر ہو تا ہور مبلغ آنچو سود ہی کادوکان میں سر مایہ ہوادر مبلغ ۲ سورو پے بازار کادینا ہے چونکہ میں پیمار رہتا ہوں اور کوئی سر بایہ بھی نہیں سے اس لئے قرضہ کی اور مبلغ ۲ سورو پے بازار کادینا ہے چونکہ میں پیمار رہتا ہوں اور کوئی سر بایہ بھی نہیں ہے اس لئے قرضہ کی اور آئی گی گیاس کے سوالور کوئی صورت نہیں ہے کہ دیھوٹالڑکا مجمد اسا عمل اس کی آمہۃ اس میں ہوئی ہے اس میں جات ہوگار کی دوکان کو جاری رکھے ذمہ داری لئے وہیں چاہتا ہوں کہ دوکان کی فرم کانام اس کے نام رجٹری کر ادوں تاکہ وہدوکان کو جاری رکھے ذمہ داری لئے تو میں چاہتا ہوں کہ دوکان کی فرم کانام اس کے نام رجٹری کر ادوں تاکہ وہدوکان کو جاری رکھے کہ تو میں جائز ہوگانی نہیں۔ جب کہ دوکان کے اندر موجودہ مرمایہ سے سبہ اُن قرضہ بھی دینا ہو لینی اس کے نام جائز ہوگانی نہیں کہ دوکان کے اندر موجودہ مرمایہ سے سبہ اُن قرضہ بھی دینا ہو لین کی اسلام کی میں اس کو کوئی مالیت ہو جائز ہوگانی تیز وہلی کا حرجب الا سالے ساکھ کی میں کہ دوکان پر فی الحقیقت سرمایہ ہا ہوں تو ہو ہوگی مالیت لڑے کو جبہ نہیں کی درجٹری جس مصلحت سے کی جار بی جار بی ہو لئے گویاس سے مزید سولہ یا نمارہ سورہ پیر لیا جارہ ہو اور فرم کی رجٹری جس مصلحت سے کی جار بی

<sup>(</sup>١) (ردالمحتار كتاب الهبة ١٩٦٥ ط سعيد)

۱۳) كوئال به بهما العوض كالوردب الكاوه قرض الرك كالتوبيا انتناء عن وجائلًا كما في ردالمحتار تحت قولدر فخرج الترع من الجانبين) والهبة بشرط العوض فاله ليس ببيع ابتداء وال كان في حكمه بقاء (رد المحتار كتاب البيوع ٢/٤٠٥ ط سعيد )

ہوہ نیک ہے کہ قرض خواہوں کا قرضہ بھی اداہو جائے اور والدین کی کفائٹ بھی ہوتی رہے۔ پس صور ت مسئولہ میں فرم کی رجسڑی چھوٹے لڑکے کے نام کراد ہے میں کوئی محظور شرعی نہیں ہے بلا شبہ جائز ہے۔ محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لہ 'و بلی

کیا جاربیٹول کاباب بی جائیداد دو کو ہبہ کر سکتاہے؟

(سوال) (۱) زیدگی آبائی ملکیت ایک مکان ہے اوراس کے چار لڑ کے ہیں ان چاروں لڑکوں میں ہے دولڑ کے زید کے ہمراہ رہتے ہیں اور دولڑ کے علیحدہ ۔زیداگر چاہے تواپی آبائی ملکیت ان دونوں لڑکوں کو فرو خت زید کے ہمراہ رہتے ہیں اور دولڑ کے علیحدہ ۔زیداگر چاہے تواپی آبائی ملکیت ان دونوں لڑکوں کو فرو خت کر سکتا ہے یا نمیں جواس کے ہمراہ رہتے ہیں اور شرعا اے فرو خت کرنے کاحق حاصل ہے یا نمیں چاروں لڑکے حقیقی بھائی ہیں

(۲) زید کے چار لڑتے ہیں جس میں دولڑ کے زید کے ہمراہ رہتے ہیں اور اس کی خدمت کرتے ہیں اور دو لڑکے زید کے ہمراہ رہتے ہیں اور دو لڑکے زید کے ہمراہ کی خدمت کرتے ہیں لڑکے زید سے علیحدہ ہیں اب اگر زید اپنی آبائی ملکیت ان دونوں لڑکوں کے نام جواس کی خدمت کرتے ہیں ہمد کرنا چاہے توکر سکتا ہے انہیں چاروں لڑکے حقیقی بھائی ہیں۔ المستفتی نمبر ۲۳۳۹ سید نظام علی صاحب (اندور) ۲۲ ذیقعدہ کے ۱۳۵۱ھ م ۱۸ جنوری ۱۹۳۹ء

(جواب ۲۱۳) زید کوابیاکرناکه دولژکول کود اوردوکونه دے جائز نمیں ہے۔ چارول لڑ کے برابر کے حقد ارجی دوکو بہہ کردیناد رست نمیں (''بال اگر دولژکول کے ہاتھ اپنی جائیداد واجی قیمت ہے فروخت کر کے ان سے قیمت وصول کر لے اور وصول شدہ قیمت میں سے سب لڑکول کو برابر رقم دیدے تو یہ جائز ہے اور اس صورت میں اپنے لئے بھی جتنی رقم چاہے بچالے۔ (''فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ دوبلی الجواب حق صحیح فقیر محمد یوسف وہلوی مدرسہ امینیہ 'دبلی۔

اولاد کووراثت ہے محروم کرنے کا تھکم

(سوال) اگر کسی شخص نے اپنامال کسی غیر کے نام ہبہ کردیاحالا نکہ اس کی اولاد موجود ہویااوا او میں ہے اگر کوئی اولاد خرج تان نفقہ افعائے وہ شخص خرج افعائے والی اولاد کو تمام مال دیدے جیتے جی دیگر اولاد کونہ دے یا خرج افعائے وہ شخص خرج افعائے والی اولاد کو تمام مال دیدے جیتے جی دیگر اولاد کو نہ الزاہوگی۔ خرج افعائے والا خود جبر آخرج کے عوض مال لیوے جائز ہے یا نہیں اور حن تلفی کنندہ کی کیاس اجزا ہوگی۔ ( جواب نا ۲۹ کا ) اگر کوئی شخص اپنی اولاد کے ہوتے ہوئے اولاد کو محروم کرنے کی نیت ہے کسی شخص کو جو اس کردے تو یہ شخص گناہ گار ہوگا۔ ہبہ کردے تو یہ شخص گناہ گار ہوگا۔ ہبہ بھی گناہ گار ہوگا۔ ہبہ نفذ ہوجائے گا۔ د جل و ہب فی صحته کل المال للولد جاز فی القضاء و یکون اُرتما فیما صنع

 <sup>(</sup>١) وكذا في العطايا أن لم يقصد به الاضرار وأن قصده فسوى بينهم فيعطى البنت كالا بن عند الثاني و عليه الفتوى (الدرالمختار" كتاب الهبة ١٩٦/٥ ط سعيد)

<sup>(</sup>٢) كيو تكديد اس كل إنى ملك بم من الموت يه يهلي جيها جات قد ف رسكان بد

کذافی فتاوی قاضی خان (هندیه ص ۳۹۷ ج ٤)

# تبسرا باب مدیه وعطیه

ر ١ ، عالمگيوية كتاب الهبة ٤ ٢٩١ ط ماجديه ،

 <sup>(</sup>۲) يجوز للامام والمفثى والواعظ قبول الهدية لانه انما يهدى الى العالم لعلمه (الدرالمختار كتاب القضاء ٥ ٣٧٦ ط سعيد)

٣٠) وعن ابى حميد الساعدى قال استعمل النبى على رجلا من الا رويقال له ابن النبية على الصدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا اهدى لى فخطب النبى على امور مما ولانى الله والنبى عليه ثم قال اما بعد فإنى استعمل رجالا منكم على امور مما ولانى الله فياتى احدهم فيقول هذا لكم وهذه هدية اهديت لى فهلا جلس في بيت انبه أو بيت امه فينظر ايهدى له ام لا والذى نقسى بيده لا ياخذ احد منه شيئا الا حاء من يوه القيامة يحمله على رفيته الى احر المحديث (مشكوة كتاب الزكاة الفصل الاول المحديث المشكوة كتاب الزكاة الفصل الاول

# كتاب الغصب

بهلاباب

#### قضهٔ مخالفانه

کاشت کے لئے دی ہوئی ہندؤ کی زمین پر ملکیت ثابت کر کے اسے پچنااور خریدنا

(سوال) (۱) ایک مسلمان نے عرصہ تمیں سال ہے ایک ہندو کی اداختی کو اپنی کاشت و کرایہ کے طور پر تصرف و قبضہ میں رکھااور چونکہ قانون رائج الوقت قبضہ مخالفانہ کی روہے جو اتی زیادہ مدت تک رہے ایسے شخص کو ملکیت مطلقہ کا حق حاصل ہوجاتا ہے اس مسلمان شخص نے اپنی ملکیت کا دعویٰ دائر کیا اور بجور مراد آباد اور ہائی کورٹ اللہ آباد سب جگہ اس مسلمان شخص کے قبضہ مخالفانہ کی وجہ سے ملکیت تسلیم کرلی گئ اور ہندو (اصل مالک) کی ملکیت باطل قرار دی گئی ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو بھی دو ڈھائی سال گزر کے ہیں اور اصل مالک قانون وقت کی وجہ سے مجبور ہو گیا ہے صورت مذکورہ میں یہ مسلمان شخص اس اداختی کو دوسر سے مسلمان شخص کے ہاتھ فرو خت کرنا چاہتا ہے ایک زمین کا خرید کرنا کیسا ہے ؟

مسلمان شخص کے ہاتھ فرو خت کرنا چاہتا ہے ایک زمین کا خرید کرنا کیسا ہے جو کیا ملک اول کا خبث اس طرح رفع ہو سکتا ہے کہ مسلمان کسی ہندو کو یہ زمین فرو خت کردے اور پھر اس ہندو سے دوسر اسلمان اس کو خرید نانا جائزیا غیر مسخس نے تو کیا ملک اول کا خبث اس طرح رفع ہو سکتا ہے کہ مسلمان کسی ہندو کو یہ زمین فرو خت کردے اور پھر اس ہندو سے دوسر اسلمان اس کو خرید نانا ہائزیا غیر مسخس نے تو کیا ملک اول کا خبث اس کو خرید نانا ہائزیا غیر مسخس نے تو کیا ملک اول کا خبث اس کو خرید نانا ہائزیا غیر مسخس نے دوسر اسلمان اس کو خرید نانا ہائزیا غیر مسخس نے دوسر اسلمان اس کو خرید نانا ہائزیا غیر مسخس نے دوسر اسلمان اس کو خرید نانا ہائزیا خور کید کیا گئی ہو کہ مسلمان کسی ہندو کو یہ زمین فرو خست کردے اور پھر اس ہندو سے دوسر اسلمان اس کو خرید کا کسی میں کسی میں کردی کی کسی طرح میں کی کسی طرح کے کو دوسر کی کسی میں کردی کے دیں کی کسی میں کو خور کی کسی کی کسی میں کردی کیا ہے کہ کی کسی کو خور کی کسی کو خور کیا گئی کی کی کی کی کی کردی کی کی کسی کی کسی کی کسی کی کسی کی کسی کو کی کی کسی کی کسی کی کی کسی کی کسی کی کسی کی کسی کی کسی کی کسی کو کی کسی کی کی کسی کی کسی کی کسی کی کسی کی کسی کی کی کی کی کسی کی کی کسی کی کردی کی کسی کی کسی کی کسی کی کسی کی کسی کی کی کردی کی کی کی کی کی کی کی کسی کی کی کی کی کی کی کی کسی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کر

(۳) اگر شرعاً الیی زمین کوخرید ناناجائز ہے تواگر اس اراضی کے انسل مالکان کو کسی طرح رضامند کر لیاجائے تو پھر تو خرید نے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ؟ المستفتی نمبر ۳۰۷ مولوی سید احمد رضاصاحب بجنور (ناظم مجلس علمی ڈابھیل) ااشوال ۱۳۵۴ ہے کے دولائی ۲۳۹۱ء

(جو اب ۲۱۲) (۱) جس کو واقعہ معلوم ہے اسے خرید ناناجائز ہے کیونکہ قابض در حقیقت مالک نہیں

بو گيا۔ '

(۲) جہاں تک علم قائم رہے گاوہاں تک حکم عدم جواز ہی ہو گا۔ (۲)

(۳) بان اگر اصل مالک کوراضی کر لیاجائے اور وہ بعوض یا بلاعوض قابض کومالک بہنادے تو پھر قابض اس کی فرو خت کر سکتا ہے اور خرید نے والے کو خرید نابھی جائز ہو گا۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ '

# دوسر اباب حق تلفی

يتيم بهتيجوں كاحق كھانے والے كى امامت كالحكم

(سوال) زیدو بحر دو بھائی ہوتے ہیں زیر انتقال کر جاتا ہے اور بحر حیات ہے زید کے دو پیچے بیتم ہیں جن کی بحر پر ورش کررہا ہے اور زید و بحر کی جو جدی جائیداد تھی اس کو بحر نے اپنے قبضہ میں کر لیا ہے اور زید کے پکوں کو حصہ دینا نہیں جا بتا بہ ہاں اور بحر امام جامع مصد دینا نہیں جا بتا بہ کہ ان پکول کے حصہ میں آدھی جائیداد آتی ہے حالا نکہ یع میں اور بحر امام جامع مسجد اور شہر قاضی و نکاح خوال شہر مسجد اور شہر قاضی و نکاح خوال شہر دادری تھا کیا اس صورت میں بحر کے بیچھے نماز درست ہے یا نہیں اس کے دادری تھا کیا اس صورت میں بحر کے بیچھے نماز درست ہے یا نہیں نکاح خوانی دیا ست ہے یا نہیں اس کے بیال کا کھانا پینا درست ہے یا نہیں جب کہ وہ قیموں کا مال ہڑ پ کر گیا ہو۔ المستفتی نمبر کا کا اسد محمد اسحاتی (چر فی دادری) سار جب اس سال کا میا تھا ہے۔

(جواب ۷۱۷) اگر بحریتیم جھتیجوں کاحق اوانہ کرے اورا پی اُس ناجائز حرکت سے توبہ نہ کرے تواس کی امامت مکروہ ہے اس کولمامت سے معزول کر دینا چاہئے اور نکاح بھی اس سے نہ پڑھوایا جائے۔''محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لہ ، د ہلی۔

#### یتیم به متیجول کاحق کھائے جانے پر خاموش رہے والے کا تھم (الجمعیة مور ند افروری کے 191ء)

(سوال) چند بھائی جائیداد وزمین میں حصہ دار ہیں ایک بھائی انقال کر گئے ان کے معصوم پیجے موجود ہیں ایک بھائی انقال کر گئے ان کے معصوم پیجے موجود ہیں ایک بھائی جو صاحب ثروت ہیں وہ جائیداد ہے رو پیدوصول کراتے ہیں اپنے چھوٹے بھائی کے ذریعے سے اور دہ رو پید وصول کر کے کھاجا تاہے۔معصوموں کو پچھ شمیں دیتااور دہ صاحب ثروت بھائی پچھ شمیں کہتے

<sup>(</sup>١) *اور قير مملوك كايع صحيح شيل، و*تى و بطل بيع ما ليس فى ملكه( الدرالمختار 'كتاب البيوع ٥٨/٥ ط سعيد) (٢) وفى الاشباه الحرمة تنتقل مع العلم بها الخ ( الدرالمختار 'كتاب الحظر والاباحة ٣٨٥/٦ ط سعيد ) (٣) فهو اى الفاسق كالمبتدع تكره أما مته بكل حال الخ (الدرالمختار ' باب الامامة ٦/١ ٥ ط سعيد )

خاموش ہیں۔ایسے حالات میں وہ گناہ گار ہیں یا نہیں؟

(جواب ۲۱۸) چھوٹا بھائی جواپنے بھتیجوں کارو پید کھاجاتا ہے سخت ظالم ہے تیبیوں کا مال کھانا گناہ کہیرہ اوربواظلم ہے اوربوابھائی جو پچوں کا چھاہے آگر پچوں کے حق کی حفاظت کر سکنے کے باوجود کو تاہی کر تا ہے تو اس کو تاہی کاوہ بھی مواخذہ دارہے کیونکہ اس نے ایسے ظالم کو مسلط کرر کھاہے جو تیبیوں کا مال کھا جاتا ہے چھوٹے بھائی پر لازم ہے کہ تمام روپیہ جو پچوں کے حق کا اس نے کھایا ہے اداکرے ورنہ وہ دوز ن کے انگارے ہیں جو اس نے اپنے بیٹ میں بھرے ہیں۔ (۱) محمد کھایت اللہ غفر لد۔

# تیسرا باب · تصرف بغیر اجازت

سر كارى زمين بلاإجازت قبضه مين ليلر تضرف كرنا

(سوال) اگر کوئی شخص سینکڑوں سال کی سرکاری قبضہ و تصرف کی زمین بغیر کسی تحریر سند قبالہ یا پینی جبوت مثلاً آثار عمارت ظاہر یا پوشیدہ موجودہ حکومت کی اجازت لئے بغیر کسی جھوٹے فریب سے قبضہ کر کے شارع عام اور بعض مکانوں کے راستے روکے تو جائز ہے یا ناجائز؟ بیان فرماکر اجر عظیم حاصل کریں۔ المستفتی نمبر ۲۲۲ حسن بختیار (راندیر) اذیقعدہ ۲۵۲۱ھ سمارج ۱۹۳۴ء

(جواب ۲۱۹) عام زمینیں جو آج کل میونسپلی یا زول کی زمینیں کملاتی ہیں یاشارع عام جس کے ساتھ عوام کا استفادہ متعلق ہو تا ہے بغیر اجازت کے اپنے تصرف خاص میں لیے آیا ''اور عوام کو تکایف اور مصرت پہنچانا جائز نہیں ہے۔'''محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لیہ۔

#### مالک کی رضامندی کے بغیر جائیداد کادوسرے کومالک بنانا

(سوال) گور نمنٹ آف انڈیا نے کاشٹکاران زائدازبارہ سال کوازروئے قانون جاریہ حق و خلیاتی یا موروثی مانا ہوا ہے جس کو علمائے اسلام بالاتفاق غصب قرار دے بچے ہیں اور یہ حق و خلیاتی مانع و منافی حقوق مالکانہ زمیندار کا ہے حق ملکیت زمیندار کے فرامین و دیگر و ستاویزات انقال جائیدوا عمد اکبر اعظم سے تا ایندم زمیندار کے پاس موجود ہیں اس حق و خیلکارانہ غاصبانہ و دیگر قتم کے کاشٹکاران کو کائگریس و زارت جواس و قت صوبہ متحدہ کی قابض و متصرف جماعت ہے حق مالکانہ اراضیات زیر کاشت کابغیر رضامندی مالک باختیار خود

<sup>(</sup>١) قال تعالى: ان الذين يأكلون اموال البتامي ظلماً انما ياكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً ( النسآء ١٠) (٣-٣) اخرج الى طريق العامة كنيفاً او ميزاباً الى قوله - لودكانا جاز احداثه ان لم يضرب بالعامة فان ضرلم يحل (تنوير الابصار مع الدرالمختار كتاب الجنايات ٩٢/٦ ه طاسعيد)

دیناچاہتی ہے۔ جس کے متعلق پنڈ ت جواہر الل نہ وود گرارباب حل وعقد ممبران کانگریس کمیٹی مسلسل و متوانز اعلان کر چکے ہیں تو کانگر ایس وزارت کا یہ تھم کہ کاشتکار کو خواہ وہ دخلیکار ہویا کسی دو سری قتم کاکاشتگار بلا مرضی ورضا مندی زمیند اربنادیاجائے شریا جائز ہوگایا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۲۵ استمبہ کے ۱۹۳۰ مرضی ورضا مندی زمیند اربنادیاجائے شریا جائز ہوگایا نہیں و جائیداد مملوکہ کاحق ملکیت کسی غیر مالک کو دیدینا جائز نہیں۔ ''ابیا کوئی قانون واجب التعمیل نہیں ہے نہ کوئی ایسے قانون کی جمایت کر سکتا ہے نہ ایسی حمایت قابل پذیرائی ہو سکتی ہے پیڈت جواہر الل نہر و کاکوئی ذاتی بیان اور ان کا اپنار جمان یوئی گور نمنٹ کوئی خلاف شرع قانون بھی بنادے تو اس کی حیثیت بھی و بی نوی جو اگر بیزی خلومت کے خلاف شرع بنائے ہوئے قوانین کی ہے جن و حیکاری و حق موروثی جو اس دوقت بھی انگر بیزی قانون کے ماتھت کا شرع بنائے ہوئے قوانین کی ہے جن و حیکاری و حق موروثی جو اس خوت نونون ہو اس کی حیثیت بھی و بی شہادت قانون شعبہ اور خانون رباو غیر و بہت سے قوانین خلاف شرع جاری ہیں ان کی مخالفت یام احت کے احکام شرع بیں ان کی مخالفت یام احت کے احکام ایک ہیں کہ تاحدا ستطاعت ان کوبندیا منسو خوار کی سعی ہر مسلمان پر ادام ہے۔ '' فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دیلی کان اللہ لہ 'دیلی

# چو تھاباب ا تلاف واہلاک مال غیر

کیامال کا تاوان قیمت خرید کے حساب سے لیاجا سکتا ہے؟
(سوال) کسی موضع میں ایک انجمن کی زیر نگرانی ایک اردور جشر ڈمدرسہ ہے۔اس مدرسے میں دومدرسین اردویژھانے کے لئے مقرر ہیں ایک کانام زید جو کہ ہیڈ ماسٹر ہے اور دوسر اعمر وجو کہ اسٹنٹ ماسٹر کی حیثیت سے ہے نہ کورہ انجمن نے خالد کو دینیات پڑھانے کے لئے عارضی طور پر مقرر کرر کھا ہے ایک روز زید اور خالد کے در میان کسی بات پر جھگڑ اہو ااور ہا تھا پائی تک نوبت بینجی زید کے منہ پر طمانچہ لگ گیااور زید چند آدمیوں

<sup>(</sup>١) لا يجوز التصرف في ملك الغير بغير اذنه ( فواعد الفقه ١٩٠/١ ط 'صدف' يبلشون

<sup>(</sup>۲) اس كَى أَفْكِيل يَحْيِي سه ١٢٥ جواب ٢٢ اك ضمن مين بھى گزر چكى ہے -اسبارے ميں اصل ضابط شرعيد ہے كہ ہر أيك اجارہ مدت اجارہ ختم : و سان بارے ميں اصل ضابط شرعيد ہے كہ ہر أيك اجارہ مدت اجارہ ختم : و سان پر يافحد المتعاقد بن (كرايہ دارياز ميندار)كى موت ہے ختم : و جا تا ہے پھر كرايہ داركو قبضہ باقى ركھنے كاكوئى حق شيس كما هو مصوح فى عامة المعتون والمشروح والفتاوى ، و تنفسخ بلا حاجة الى الفسخ بموت احد المتعاقدين عندنا لا بمجنونه مطبقاً عقدها كنفسه (المدرالمختار) كتاب الاجاراة ٨٣/٦ ط سعيد )

<sup>(</sup>٣) عن طارق بن شهاب وهذا حديث ابي بكر قال: قال: اول من بدء بالخطبة يوم العيد قبل الصلواة مروان فقام اليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة فقال قد ترك ما هنا لك فقال ابو سعيد اما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله عليه يقول من راى منكم منكراً فليغيرة بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذالك اضعف الايمان (صحيح مسلم كتاب الايمان ١/١٥ ط قديمي)

کے ساتھ ڈنڈاہاتھ میں لیکر خالد کو مار نے دوڑا موضع والوں نے ان دونوں کے در میان پڑ کر معاملہ کور فع و فع کرادیاب خالداس معاملہ کوانجمن کے صدر کے سامنے پیش کرنے چلا گیا توزید نے خالد کی غیر موجود گی میں خالد کے تمام سامان کو توزیھوڑ دیااب خالد زید ہے اپنے سامان کا تاوان چاہتاہے اور نقصان کی فہر ست خریدی ہوئی قیمت لگا کر پیش کر تاہے زیدا نکار کر تاہے اور کہتاہے کہ نقصان کی مالیت ہیں پجپیں رویے کی ہے آیا بیه تاوان لینا جائز ہے یا نہیں ؟ اور قیمت کوئسی معتبر ہوگی ؟ المستفتی نمبر ۴۸۱ مولانا رحمت الله (ر نگون) ۱۴ صفر ۱۸ می تا اه م ۱۸ مئی ۱۹۳۵ء .

(جواب ۲۲۱) اگر زیدنے خالد کی مملو کہ اشیاء پربلاوجہ معقول تعدی کی ہے اور توزیھوڑ دیاہے توزید پر تاوان لازم ہے اور خالد اس تاوان کو و صول کرنے میں حق بجانب ہے۔ رہا قیمت کا ختلاف تو ان اشیاء کی ُ موجود وحیثیت میں ان کی بازاری قیمت دلوائی جائے گی لیعنی توزیے وقت جو موجودہ حیثیت تھی اس کے لحاظ ے بازار میں ان کی جو قیمت لگ سکتی ہےوہ دلوائی جائے گی۔ '' قیمت کا نمازہ کرنے کے لئے دو مبصر مقرر کر دیئے جائیں ان کے اندازہ کے مطابق صان کی مقدار معین کی جائے۔ <sup>(۱)</sup>محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ۔

 <sup>(</sup>١) و يجب رد عين المفصوب في مكان غصبه و يبرا بردها ولو بغير علم المالك. .... او يجب ردعين مثله ان هلك وهو مثلي وان انقطع المثل بان لا يوجد في السوق الذي يباع فيه وان كان يوجد في البيوت فقيمته يوم الخصومة اي وقت القضاء وعندابي يوسف يوم الغصب وعند محمد يوم الأنقطاع ورجحا قهستاني وتجب القيمة في القيمي يوم غصبه اجماعاً وفي الشامية : هذا في الهلاك كما هو فرض المسئلة ' قال القهستاني اما اذا استهلك فكذالك عنده و عند هما يوم الاستهلاك ( الدرالمختار' كتاب الغصب ١٨٢/٦ ط سعيد ) (٢) قال تعالى: يحكم به ذوا عدل منكم الخ (المائدة: ٥)

# کتاب الاضحیة والذبیحة پهلاباب قربانی کابیان فصل اول وجوب قربانی اور نصاب

(جواب ۲۲۶) جب جارول بھا نیول کا مال مشترک ہے تو وہ جارول بر ابر کے حصہ دار ہیں اور قربانی اس شخص پرواجب ہے جس کے پاس حاجات ضرور رہے ہے فارغ بقد رنصاب مال موجود ہو '' پس اگر ان چاروں کا مال مشترک اس قدر قیمت رکھتا ہو کہ اوائے قرض کے بعد ہر ایک کا حصہ بقد رنصاب ہو جائے توانمیں ہے بالغول پر فرض ہوگی ان میں سے ہر ایک پر ایک ایک بڑوایا گائے کا بالغول پر فرض ہوگی ان میں سے ہر ایک پر ایک ایک بڑوایا گائے کا ساتواں حصہ کرنا ضروری ہوگا۔ ''مال مشترک میں سے ایک بحراکر دینا کا فی نہیں '''بحرا اگریہ نیت قربانی دو ساتواں حصہ کرنا ضروری ہوگا۔ ''مال مشترک میں سے ایک بحراکر دینا کا فی نہیں '''بحرا اگریہ نیت قربانی دو

<sup>(1)</sup> وشرائطها الاسلام والا قامة واليسار رواليسار بان ملك مانتي درهم او عرضا يساويها غير مسكنه و ثياب اللبس او مناع نحناجه) الذي يتعلق به وجوب صدقة الفطر ( الدرالمختار' كتاب الاضحية ٢١٢/٦ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) تجب على حر مسلم مقيم موسر يسار الفطرة عن نفسه لا عن طفله (الدوالمختار' كتاب الاضحية ١٩٥٦)

<sup>(</sup>٣) تجب شاة او سبع بدنة هي الأبل والبقر سميت به لضخا متها والدر المختار ١٩٥٥ ط سعيد ،

<sup>(</sup>٤) وفي اضاحي الزعفران اشترى ثلاثة بقرة على ان يدفع احدهم ثلاثة دنانير والاخر اربعة والاخر دنارا على ان بكوب البقرة بينهم على قدر راس مالهم فضحوابها مالم تجز ( البحر الرائق كتاب الاضحية ٢٠٢ ٪ ط بيروت )

شخصوں کی طرف ہے کیا جائے تو خواہ فرض قربانی ادا کرنا مقصود ہویا نفلی'نا جائز ہے اور وہ قربانی نہ ہوگی۔'' یوی اور اولاداگر خود صاحب نصاب ہوں تو خود ان پر قربانی واجب ہو گی اور اگر وہ صاحب نصاب نہ ہوں تو زوج ووالد پران کی طرف ہے قربانی کرناضر وری نہیں۔''محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰد لہ۔

### نابالغ برز كوةاور قرباني واجب نهيس

(سوال) ایک شخص متوفی نے اس قدر مال چھوڑا کہ تمام اولاد کوتر کہ میں مال بقدر نصاب پہنچاان ور ثامیں تین نابالغ لڑ کے بھی ہیں کہ جواپنے دو بھائی بالغ اور اپنی والدہ کی سر پرستی میں ہیں اب دریافت طلب یہ امر ہے کہ ان ہر سہ نابالغ اور صاحب نصاب لڑکوں کی طرف سے قربانی کا کیا جگم ہے آیا کئے ذمے قربانی واجب ہے یا نہیں ؟ ان لڑکوں کا مال ان کے بھائی تجارت میں ہے یا نہیں ؟ ان لڑکوں کا مال ان کے بھائی تجارت میں بھی لگاتے ہیں ؟

(جواب ٢٢٣) نابالغ كى ال پرنه زكوة واجب بنه قربانى بالغ بحائيوں كو اپنى طرف سے قربانى كرنى چاہئے۔ ويضحى عن ولده الصغير من ماله صححه فى الهدايه و قيل لا وصححه فى الكافى قال وليس للاب ان يفعله من مال طفله و رجحه ابن الشحنه قلت وهو المعتمد لما فى متن مواهب الرحمن من انه اصح ما يفتى به الخ (درمختار) قوله قلت وهو المعتمد واختاره فى الملتقے حيث قدمه و عبر عن الاول بقيل و رجحه الطرسوسى بان القواعد تشهد له ولا نها عبادة و ليس القبول بوجوبها اولى من القول بوجوب الزكاة فى ماله انتهى (ردالمحتار)

### جائداد مشترك ہونے كى صورت ميں قربانى اورز كوة كا حكم!

(سوال) (۱) ایک شخص کے چار لڑکے ہیں باپ کے ہمراہ کماتے ہیں اور خوب کماتے ہیں گھر میں بھی بفضل خداسب کچھ ہے حویلیاں 'جائیداد زمین زرومال بیویاں پچو غیر ہاور سب مشتر ک رہتے ہیں ایک جگہ کھانا پینا اور دیگر اخراجات ہیں باپ نے بیٹوں کو حسب مرضی خرج کرنے کا اختیار دے رکھاہے کیا اس شخص پر قربانی ایک واجب ہے یازیادہ ؟ اگر ایک کرے توباپ ہی کی طرف سے ہوگی یا سال بسال نام بنام نمبر چلے گا؟ ذکوۃ مشترک ادا ہوگی یا اور کسی طرزیر ؟

(٢) ای طرح چار بھائی مالک نصاب مشترک ہیں کہ باپ کے مرنے پرترکہ تقییم کر کے الگ الگ نہیں

<sup>(</sup>١) فلا تجوز الشاة والمعز الاعن واحدوان كانت سمينة عظيمةً (عالمگيرية ٥/ ٢٩٧ ط ماجديه)

<sup>(</sup>٢) تجب على حر مسلم مقيم موسر عن نفسه (ايضاً بحواله نمبر ٢ صفحه سابقه)

<sup>(</sup>٣) (تنويرالابصار مع ردالمحتار كتاب الاضحية ٦/٦ ٣١٧ ٣١٧ ط سعيد)

ہوئے مشترک ہی کماتے اور خرچ کرتے ہیں۔المستفتی نمبر ۲۷۷ نور محد صاحب جونڈلہ صلح کرنالہ 2 اذیقعدہ سم 10 میں ماافروری 1971ء

(جواب ۲۲۶) اس صورت میں اگر سب مالک نصاب ہیں تو ہر ایک پر قربانی واجب ہے ''ایک باپ رَ قربانی واجب ہے ''ایک باپ رَ طرف ہے اور چار اُٹر کول کی طرف ہے بعنی پانچ قربانیال توبیہ ہو کمیں اور اگر ہویال بھی مالک نصاب ہول توالا کی قربانیال الگ الگ ہول گی ذرکوۃ بھی ہر ایک کی ملک کے حساب ہے دی جائے گی۔ '' زکوۃ چاندی سونے بر ایال تجارت پر ہے جائید اوپر نہیں ہے۔' '' نمبر ۲کا جواب بھی وہی ہے کہ اگر ہر ایک کا حصہ نصاب کے برابریا زیادہ ہے تو ہر ایک کی قربانی اور زکوۃ علیحدہ ہوگ۔ محمد کفایت اللہ

## (۱) کیا قیدی اور ملازم پر قربانی واجب ہے؟

(۱۰) ایک شخص پرایک قربانی داجب ہے خواہ کتناہی مالدار ہو

(مسوال) آزاد مسلمان بالغ پر قربانی واجب ہے اس کی تشریخ فرمائیں کہ مندرجہ ذیل قشم کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں یا نہیں ؟ قیدی جور نمیں زمینداروں نے پچھ نو کری پر سر کار سے منگار کھے ہیں بیوی خاوند کے ہوتے ہوئے 'میٹےباپ کی موجود گی میں 'ملازم وماتحت سر کاریاغیر سر کار۔

(۲) میں مدرس ہوں اس وقت میری دوی ہے جو نڈلے میں میرے ساتھ ہیں اکثر جہاں تاوا۔ دو تاہے ساتھ رہے ہیں میرک تاہوں ہوں ساتھ رہے ہیں میں قرضدار نہیں ہول ساتھ رہے ہیں کیتھل کار بے والا بول وہاں وہاں پر والد صاحب مٹائی پر کھیتی کرتے ہیں میں قرضدار نہیں ہول میں ایک قربانی کروں یادو ؟ کیتھل میں باپ کے پاس کر ناواجب ہے ؟ اگر کسی وقت خدا کرے جمع ہو جائے میرے پاس یا گھر پر والد صاحب کے پاس یا ہر دو جگہ جمقد ار نصاب تب بھی ایک قربانی ہوگی یادو؟ المستفتی منبر ۲۴ می نور محمد صاحب ہیڈ ماسٹر جو تڈلہ صلع کرنال۔

(جواب ۲۲۵) (۱) آزادے مرادیہ ہے کہ وہ غلام یاباندی نہ ہو عورت خاوند کے ہوتے ہوئے ہیں آزاد ہیں اور ملازم سرکار آزاد ہیں ازاد ہیں ہندو ستان میں غلامی کا وجود شیں ہے قیدی بھی آزاد ہیں اور ملازم سرکار بھی آزاد ہیں اگرید لوگ مالک نصاب ہول توان سب پرز کو قاور قربانی واجب ہوگی۔ (۳) وغیر سرکار بھی آزاد ہیں اگرید لوگ مالک نصاب ہول توان سب پرز کو قاور قربانی واجب ہوگی۔ (۲) ایک شخص پر ایک ہی قربانی واجب ہوتی ہے دو شمیں ہو تیں خواہ وہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہویہ ضرور ک شمیں کہ باپ کے یاس کیقل میں قربانی کی جائے آپ کو اختیار ہے خواہ جو نڈلے میں کریں خواہ

Ŋ.

<sup>(</sup>١) (ايضاً بحواله نمبر ١ ص ٨> ١)

 <sup>(</sup>٢) وشرط افتراخها عقل و بلوغ و اسلام و حرية و سببه ملك نصاب حولي فارغ عن دين له مطالب من جهة العباد و فارغ عن حاجته الاصلية (الدرالمختار كتاب الزكوة ٢/٩٥٢ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) و ثمنية المال كالدراهم والدنانير لتعينهما للتجارة باصل الخلقة فتلزم الزكوة كيفما امسكهما ولو للنفقة او السوم اونية التجارة في العروض (الدرالمختار٬ كتاب الزكوة ٢٩٧/٢ ٬ ط سعيد )

<sup>(</sup>٤) (ايضاً بحواله سابق نمبر ١ ص ١٠٤١)

کیتھل میں ایک شخص کی ملک میں کتنے ہی نصاب جمع ہو جائیں اس پرایک ہی قربانی واجب ہو گی۔ ''

نابالغ لڑ کے کے مال سے قربانی جائز شمیں

(سوال) نابالغ ذی نصاب لڑے کی طرف ہے والد قربانی کرے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۸۳۳ محد ہاشم (ضلع السکل پور) ۱۳۱محرم ۱۳۵۵ هـ ۱۱ الربل ۱۳۳۱ء

رجواب ۲۲۶) نابالغ لڑکے کے مال میں سے آگرچہ وہ صاحب نصاب ہو قربانی کرنا جائز نہیں۔ (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ له 'دبلی۔

## لھرکے صاحب نصاب افراد پر قربانی واجب ہے

سوال ) برامینڈھا ونہ میں ہے کی آیک کی قربانی صرف آیک جانور بھی گھر بھر کی طرف ہے کائی ہے وہ تیجے مسلم مسد امام احمر الدواؤو میں حضورا کرم سے کا تمل موجود ہے کہ آپ نے ایک بھیر کی قربانی مرتے وقت فرایا بسم اللہ اللهم تقبل من محمد وال محمد ومن امة محمد ثم ضحی به "ونیز مناجہ میں ہے کہ آپ کی عادت مبارک تھی کہ دو مینڈھا قربانی میں دیتے فذبح احدهما عن امة لمن نماجہ میں ہے کہ آپ کی عادت مبارک تھی کہ دو مینڈھا قربانی میں دیتے فذبح احدهما عن امة لمن نماد بالنوحید و شهد له بالبلاغ و ذبح الاخو عن محمد و آل محمد رواه ابن ماجه "ایخی آیک مت کی طرف ہے دو سراا پی طرف ہے اور اٹل بیت کی طرف ہے ( نیل الاوطار جلد ۲۳ ص ۲۵۲) کی عمل عمل عوب الانصاری کیف کانت الضحایا فیکم علی عہد رسول الله سے قال کان الرجل فی عہد نبی تھے یہ بالشاۃ عنه و عن اہل بیته فیا کلون و یطعمون حتی تباہی الناس فصار کما لئبی تی نظر ایک و نبی ایک بحراگر بھر کی طرف ہے کافی ہے آگر چہ گھر بھر میں سویا اسے بھی اندا من ماجہ والترمذی و صحححه (نیل الاوطار جلد ٤ ص ۳۵۳) (ان ان احادیث کے بیش نظر ایک و نبی ایک بحراگر بھر کی طرف ہے کافی ہے آگر چہ گھر بھر میں سویا اسے بھی اندا فراد کیوں نہ بول ایک بحراگر تھر میں سویا اسے بھی وعن جابر ان النبی کے قال البقرۃ عن سبعۃ والجزور عن سبعة ووا مسلم و ابو داؤ د و وعن جابر ان النبی کے قال البقرۃ عن سبعۃ والجزور عن سبعة ووا مسلم و ابو داؤ د و الفظ له و عن ابن عباس قال کنا مع دسول الله کے فی سفر فحضر الا ضحی

١ ) (ايضاً بحواله سابق نمبر ١ص ١٤٨)

٢) ( ايضاً بحواله سابق نمبر ٣ ص ١٤٩)

٣) (صحيح مسلم كتاب الاضاحي باب استحباب استحسان الاضحية ٢ /١٥٧ ط قديمي )

٤) ( ابن ماجة ابواب الاضاحي ١٠ ٢٢٦ ' ط قديمي )

٥) (ترمذي ابواب الاضاحي ٢٧٦/٢ ط سعيد)

فاشتر كنا في البقرة سبعة وفي البعير عشرة رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي هذا حدیث حسن غریب (مشکوة شریف ص ۱۲۰) گائے اونٹ میں سات سات اشخاص شرکیب ہو سکتے ہیں اونٹ میں دس اشخاص بھی جائز ہیں۔ مذاماعندی واللہ تعالیٰ اعلم۔ مومن یورہ بمبی۔ (جواب ۲۲۷) قربانی صاحب نصاب برواجب ہے دلیل وجوب سے حدیث ہے جوابن ماجہ میں مروی ہے۔ عن ابي هويرة ان رسول الله ﷺ قال من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا "اليمني جسَّ و وسعت ہواوروہ تربانی نہ کرے تو ہمارے مصلے کے قریب نہ آئے اور ظاہر ہے کہ صاحب نصاب ذی و سعت ہے پس اگر ایک گھر میں دو شخص صاحب نصاب ہوں تو دونوں پر قربانی واجب ہو گی اور جار ہول او ہر سخص پر فرض ہے بھراہے اختیار ہے کہ جارر تعتیب مزید نفل پڑھ کراس کے ثواب میں اپنے گھر والوں ًو خاندانِ والوں کوشریک کرلے۔''' زَ 'لوۃ فرض اواکر کے بطور نفل مزید صدقہ کرے اوراس میں گھ والول خاندان والوں کو شریک کرلے اس طرح قربانی واجب اداکر کے اسے حق ہے کہ مزید ایک تفلی قربانی کر کے اس کے نواب میں سب گھر والوں کو بلحہ تمام امت کو شریک کرلے آنخضرت تفطیق کی قربانی تمام اہل بیت یا آل محمہ ﷺ یامت محمہﷺ کی طرف ہے اس پر محمول ہے کہ یہ قربانی تغلی ہوتی تھی اوراس میں خاندان یا امت کو نواب کاشریک کر لیتے تھے۔ '''ورنہ ' ہر شخعل سمجھ سکتا ہے کہ اگر ایک بحرایا مینڈھا تمام امت ک طرف ہے ادائے داجب کے لئے کافی ہو تا تو جن حدیثوں میں گائے کو سات کی طرف اور اونٹ کو سات کی طرف سے معین کیا گیااں کے کیامعنی ہول گے گائے میں اگر آٹھ شریک ہوجائیں تو ہمقصائے تحدید البقوة عن سبعة (۵) قربانی جائزنه ہو گی۔ورنه تحدید بیکار ہو جائے گی اور ظاہر ہے کہ ایک بھیڑ ہے کا تمام امت کی طرف ہے ہو جانااور گائے کا آٹھ نو کی طرف ہے نہ ہو ناغیر معقول ہے پس تصحیح ہے ہے کہ قربانی ہر صاحب نصاب برواجب ہے اور نفلی قربانی کا ثواب تمام گھر والوں کویا تمام امت کو بھشا جا سکتا ہے مگر قربانی ایب جی کی ہو گی اور گائے میں فرمنس قربانی والے یا نفل قربانی کرنے والے سات ہی شریک ہوں گے جو فرمنس والے نتھے ان کا فرض ادا ہو گااور جس کا حصہ ''نفلی قربانی تھاوہ اپنی قربانی کے نواب میں وس بیس آد میوں با پھ تمام امت کوشریک کر سکتائے۔'''محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ 'وہلی

<sup>(</sup>١) (ترمذي ابواب الإضاحي ٢٧٦ / ٢٧٦ ط سعيد)

<sup>(</sup>٢) (ايضاً بحواله سابق نمير ٤ ص ١٨١ - )

<sup>(</sup>٣) الافضل لمن يتصدق ان ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات لانها تصل اليهم ولا ينقص من اجرد شي ( الدرالمختار ' كتاب الزكاة ٢ ' ٣٥٦ طاسعيد )

ر2) عن حابر بن عبدالله ً قال شهدت مع رسول الله ﷺ الاضحى فلما قضى خطبته نزل من منبره واتى بكبش فدبحه رسول الله ﷺ بيده وقال بسم الله والله اكبر هذا عنى و عمن لم يضح من امنى ( ابوداؤد شريف ٣٧/٣ ط امداديه)

<sup>(</sup>٥ )ايضا حواله نمبر ٣)

<sup>(</sup>٦)(ايضاً حواله نمبر ٣)

کیا قربانی کرنےوالے بی پرذی کرنالازمہے ؟

(سوال) کیا قربانی میں ایک آومی کا قربانی کی نیت آہت یابلند آوازے پڑھنااور دوسرے آومی کا قربانی کے جانور کو ذرج کرنا ورست ہے۔یاجس کے نام سے قربانی ہواس کو نیت پڑھنا چاہئے یا اس کو ذرج کرنا چاہئے۔ المستفتی نمبر ۱۹۱۹ یم عمر صاحب انصاری (ساران) ۲ربیج الثانی ۱۳۵۵ اص ۲۲۸ جنوری ۱۹۳۱ء۔ (جواب ۲۲۸) قربانی کرنے والے کو سم اللہ اللہ اللہ اکبر کہنا المازم ہے۔ (اندیت کی عبارت پڑھے یانہ پڑھے صرف ول سے بیارادہ کرلیناکہ قربانی کرتا ہوں کافی ہے۔ (منامحہ کفایت اللہ کان اللہ له و بلی۔

### کیانابالغ مالدار اولاد کی طرف ہے باپ پر قربانی واجب ہے؟

(سوال) والد کواپنی اولاد صغار کی طرف ہے قربانی کرناواجب ہے یا نہیں اور اولاد صغار کے غنی اور عدم غنی ہونے کی صورت میں والد پر کیا تھم ہوگا کہ آیا اس پر قربانی واجب ہوگی یا نہیں اولاد صغار غنی ہو تو کیا والد البیال اللہ سینے مال ہے۔ المستفتی نمبر ۱۳۵۵ عبد الخالق صاحب طالب علم مدر ۔۔ عبد الرب د بلی '۳ ذی الحجہ ۱۳۵۵ م ۱۵ فروری کے ۱۹۳۰ء۔

(جواب ۲۲۹) مفتی بہ یہ تول ہے کہ باپ پر نابالغ پچوں کی طرف سے قربانی واجب نہیں ہے نہ اپنی الے مال سے نہ پچوں کے مال سے بچے خواہ غنی ہوں بانہ ہوں ہاں اگر باپ اپنی مال سے نابالغ پچوں کی طرف سے تطوعاً قربانی کر دے تواہے اختیار ہے۔ (۲) محمد کفایت اللہ کان الله له 'د ہلی۔

صدقہ فطراور قربانی صاحب نصاب پر واجب ہے

(سوال) صدقه فطرو قربانی صاحب نصاب پرواجب ہے یاس کے علاوہ بھی؟ المستفتی مولوی محمد رفیق رہاوی۔

(جواب \* ٢٣) صدقه فطراور قربانی صاحب نصاب پرواجب ہے۔ (م)محمد کفایت الله کان الله له والی

ر ١ ) قال تعالى : ولكل امة جعلنا منسكاً ليذكرواسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام (الحج ٣٤) وفي الحايث ومن كان لم يذبح فليذبح باسم الله و في رواية على اسم الله وقال النووى على اسم الله هو بمعنى رواية فليذبح باسم الله اي قائلة باسم الله هذا هو الصحيح في معناه ( مسلم شريف ' كتاب الاضاحي ١٥٣/٢ ط قديمي )

 <sup>(</sup>٣) فلا تتعين الا ضحية الا بالنية وقال النبي ﷺ انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرى مانوى و يكفيه ان ينوى بقلبه ولا يشترط ان يقول بلسانه ما نوى بقلبه لان النية عمل القلب والذكر باللسان دليل عليها (بدائع الصنائع كتاب التضحية ٥/١٧ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) (ايضاً بحواله سابق نمبر ٣ ص ١٤٩)

رَ ٤ ) ( أَ ) وشرانطها الأسلام والاقامة واليسار الذي يتعلق به وجوب صدقة الفطر (الدرالمختار) كتاب الاضاحي ٣١٢/٦ ط سعد،

## (۱) صحیح تلفظ"عیداضیٰ"ہے

(۲) کیامسافریر قربانی واجب ہے؟

ر ، ) سی سار پر مربان دسب ب . (سوال ) (۱) عیدالاضی تلفظ تعینی یا عیدالضی (۲) مسافراگر صاحب زکوة ہو تواس پر قربانی واجب کے ۔ سیس ؟ (۳) مسافراگ خی الحجہ کی تیر هویں تاریخ کواپنے مقام پرواپس آجائے تووہ قربانی کر سکتا ہے یا نہیں المستفتی مولوی محدر فیق صاحب وہلوی

## ٩ ذى الحجه كوعيد اضحى كى قربانى كرياجائز نهيس

(الجمعية مور خد ٣٠ جنوري ٢١٣١ع)

(سوال) بتاریخ ۹ عیدالا تنخی قربانی کرنااور نماز پز هنا کیساہے؟ (جواب، ۳۳۳) قربانی ۱۰زی الحجہ کو ہوتی ہے اور دس ہی کو نماز پڑھی جاتی ہے۔ ۹ کونہ نماز ہوتی ہے نہ قربانی۔(۱۰محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'و ہلی۔

## فصل دوم ۔ بڑے جانور

### قربانی کے لئے خریدی گئی گائے کے متعلق چند سوالات

(سوال) مرفے کے روزشام کے وفت ایک شخص مسمی عبدالعزیز نے اپنی طرف سے اور اپنے شرکا ، کی جانب سے ایک گائے قربانی کے واسطے خرید کی اور ایک روپید بیعاند دیکر بید کما کہ کل بید گائے ہمارے مکان پر پہنچاد و چنانچہ کل کو قصائی گائے ان کے مکان پر پہنچانے چلے راستے میں ان سے چھوٹ کر ایک متمول ہند و کے اصطبل میں گھس گنی وہاں سے نکال کر چلے تو آئے چل کر ایک ور خت کے نیچ بیٹھ گنی قصا کیوں نے اس کو اضحاکہ لے جاناچا ہا مگر ہندوؤں نے نہ کے جائے و یا ور بہت ہندو جمع ہو گئے آخر اطابات یائی پر اہل کا د

ر 1 ) كما في اللباب للميراني والرابعة اضحاة عمج الهمرة والحمع اضحى ومنه عبد الاضحى كدافي المصماح ،المات على هامش الجوهرة ٢ ٤١٠ طامبر محمد

<sup>(</sup>٣) وشرائطها الاسلام والاقامة واليسار الذي ينعلق به وجوب صدفة القصر ، درمحبار ٤ ١٩٧٠،

 <sup>(</sup>٣) مالك عن نافع أن عبدالله بن عمرواً قال الاصحى بومان بعد يوم الاصحى وقال مالك أنه بنعه عن على بن أبي طالب مثل ذالك ومؤطأ أمام مالك ٩٧.٣ ظ مير محمد ) وفي شرح التنوير السنة والسنع بديا فحر يوم بنجر ألى أحر اليامد وهي ثلاثة اقطلها أولها ( الدرالمختار أكتاب الإضاحي ٣١٥،٦ ط سعيد )

<sup>(\$) (</sup>ايضاً بحواله نميرس)

پولیس اس گائے کو تھانہ لے گئے بار ھویں شب ذی الحجہ کووہ گائے بہ سبب اندیشہ فتنہ و فساد (بلوہ) یا بھیم صاحب کلکر بہاور چند سربر آوروہ مسلمانوں کواس شرط ہوں گئی کہ جھواہ تک قربانی نہ کی جائے بعد کی روز کے ان چند مسلمانوں نے جن کے گائے میرد تھی بایمائے حکام ایک جائے منعقد کر کے مسمی عبد العزین سے جو مجملہ شرکاء ایک حصہ دار تھا یہ کہا کہ وہ گائے ہم نے تم کودی جو ہماری ہیں دگی میں ہاس نے کہا ہا کہ عبد سربر گیمیں ہا تا ہے کہا تھا کہ فورانس گائے کا نیلام انہیں چند سربر آوردہ مسلمانوں نے شروئ کردیا آخر مبلغ ووسورو ہے میں وہ گائے ایک مسلمان نے خرید لی اب مندرجہ ذیل امور دریا فت طلب

- (۱) بیج اول جو قصائیوں ہے ہوئی شر عامنعقد ہوئی یا نہیں؟
- (۲) آیام قربانی میں ان چند مسلمانول کوائی شرط جائز تھی یا نتیں کہ چچہ ماہ تک قربانی نہ کریں گے۔
- (۳) و قف کا جانوراگرایک مکان میں بند ہواورائیک شریک بیہ کہد دے کہ میں نے وفف کردیالور مدرسہ والوں نے اس پر قبضہ نہ کیا ہو بلحد اس کو دیکھا تک نہ ہو اس صورت میں وقف ٹاہت ہو کا یا نسیں اور اس کا نیاام درست ہوگایا نہیں ؟
  - (4) در صورت عدم جواز نیلام گائے کے مستحق کون لوگ ہیں؟
  - (۵) اگر مشتری نیلام اس گائے کو ہندوؤل کو یدے تواس کی نسبت کیا تھکم ہے؟

(جو اب ۲۳۴) صورت مسئولہ میں جو بیچ قصائیوں سے بیوٹی ہے وہ منعقد تو ہو کی لیکن چو نکہ مشتر یوں نے مبیع پر قبضہ نہ کیا تھااس لئے مبیع ان کے ضان میں داخل نہیں ہو ٹی اور جب تک کہ قصائی مبیع کو مشتر ایاں کے قبضے میں نہ دیدیں مبع کے ہر نفع اقصان کے ذمہ دار ہیں۔

- (۲) اس شرط میں چونکہ مسلمانوں کی مذہبی آزادی اورایک شعار مذہبی پر صدمہ پہنچتا ہے اس لئے یہ شرط اجائز متمی۔
- ۔ ( m ) ہیے وقف صحیح نسیں :واکیو نکہ واقف نتمام گائے کامالک نسیں اور وقف ہدول ملک تعیمی نہیں :و تا۔ <sup>( m )</sup>
- (۱۲) ابھی تک گائے کے مستحق قصائی ہیں کیو نکہ ووا نہیں کے طال میں ہے اور نیوس کی شین دور یہ نکہ مالکوں کی رضامندی ہے نسیس ہوا ہے۔
  - (۵) مشتری نیادم کی خریداری بی سلیح نسیس به انقلام بندوون کودیدیناتو خریداری سیح دو ن

<sup>،</sup> ١، لا يصبح انفاقا ككنابة واحارة وبيع منفول قبل قبضه ولر من بابعه كما سبحي ارد المحتار ؛ ص ١٨١) ط كوسه ٢٠ قال تعالى ايا ابها الذين أمنو لا تحلواشعانر الله االساباذ)

۳) ولا يتم الوقف حتى يصعل و نظرو قلا يجوز وقف مشاع نفسم حامجا للسافعي و يجعل احرف لجهة قربة لا تنقطع ورقالمحتارا ۳ ۲۹۶ طابيروب ؛

رة ولا تصبح بيع منقول قبل فيصه ولومن بابعه ورد المحتار ١٨١ هـ كوسد و

رق، لا نصبح اتفاق ككتابه واحارة و بيع منفول قبل قبضه ونو من بابعه كتبا سيحي (رد المحتار ١٨١٠)

### کی صور بند میں بھی ناجائز تھا کیو نکہ اس میں ایک اسلامی تھیم کی جنگ اور بے عزتی ہوتی ہے۔ '''واللہ اعلم

## گائے کی قربانی قرآن اور حدیث سے ثابت ہے

(سوال) بقر قربانی کردن از قرآن مجید ثابت است یااز حدیث شریف؟

(ترجمہ) گائے کی قربانی کر ناقر آن مجیدے ثامت ہے یاحدیث شریف ہے؟

(جواب ۲۳۶) حلمت بخراز قرآن مجیدو قربانی بخر از حدیث صحیح کے مخاری روایت کردہ تابت است۔ کتبہ مجمد گفایت اللہ عفا عنہ مولاد۔

(ترجمه) گائے کی حلت قرآن مجید ہے' ''اور اس کی قربانی کرنامخاریؓ کی صحیح حدیث ہے ثابت ہے۔ '''

## گائے کی قربانی میں ہرشہ کے کا کم از کم ساتوال حصہ ہوناضروری ہے

اسوال ) سات شخصول نے مل کرا کیا گائے قربانی کے لئے لائے بھی روپ کی خریدی شرکاء میں ہے کسی نے دوروپ کی خریدی شرکاء میں ہے کسی نے دوروپ دینے اور ہر ایک شرکی نے مطابق اپنے اپنے رو پیول کے گوشت تقسیم کر نیابہذا شر عابیہ قربانی جائز ہو گی یا شیں ؟

(جواب ۲۲۵) گائ میں سات آدمی شریک ہو گئے ہیں گر شرط بیت کہ ان میں سے سی کا جسہ سی کا سی کے است کم نہ ہو گیل صورت مسئولہ میں جب کہ شرکاء سات ہیں اور بعض نے دورو پے اور بعض نے تین اداکئے تو یقینا بعض شرکاء نے دورو پے سے کم بھی اداکئے ہول گے اور جب کہ بقد ررو پے کے ہر شرکی حصہ دار ہے تو بعض شرکاء کا حسہ سی لیجنی کے اسے کم ہوگیا تواس صورت میں کسی کی بھی قربانی درست نے ہوئی۔ ولولا حدھم اقل من سبع لم یجز عن احد انتھی (درمختار) (محکمتیہ محمد کفایت اللہ نمفران سیری مسجد دبلی۔

## قربانی ذیج کرتے وفت تمام شر کاء کے نام لیناضر وری نہیں

(مسوال) ہماری طرف بقر عید میں جو قربانیاں ہوتی ہیں اس میں سات آدمی شریک ہو کر ایک گائے یا بیل قربانی کرتے ہیںاور ذن کے وقت شر کاء کے نام پکارے جاتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ شر کاء کے نام پکار نا

ر ١) قال تعالى . يا ايها الذين أمنوا لا تحلو اشعانو الله والمائدة ،

 <sup>(</sup> Y ) قال تعالى ومن الامل اثنين ومن البقر اثنين ( الانعام ١٤٤٠)

 <sup>(</sup>٣) عن عائشة أن النبي ﷺ دخل عليها و حاضت بسرف قبل أن تدخل مكة وهي تبكي فقال مالك انفست قالت نعم قال أن هذا أمر قد كنبه الله على بنات آده فاقضى ما يقضى الحاج غير أن لا تطو في بالبيت فلما كنا بسي أنبت بلحم بقر فقلت ماهذا قالوا ضحى رسول الله ﷺ عن أز واجه بالبقر ( بخاران شريف ٨٣٢/٣ ط قديمي )

<sup>(</sup>٤) (المدرالمحتار' كتاب الاضحية ٢١٥ / ٣ ط سعيد )

شرعاً جائزے یا نہیں؟

رجواب ٢٣٦) شركاء كے نام قربانی كوذرخ كرتے وقت يكارنے كى كوئى ضرورت نسيں ہے بال ذرج كرنے وقت يكارنے كى كوئى ضرورت نسيں ہے بال ذرج كرنے والا نہة ميں ان سب كى جانب ہے ذرئح كرنے كاخيال ركھے (')ور اتفاقاً پكارد ئے جانبیں اور مقدسود اعلام ہو تو مضا كقد نہيں ليكن يكارنے كو ضرورى يا صحيد ميں لازم سمجھنا ہے اصل ہے۔ واللہ اعلم

## بڑے جانوروں میں سات حصوں سے کم بھی رکھ سکتے ہیں

(سوال) جس جانورے سات تک جھے کرنا جائز ہو کیااس کے دو تین چار پانچ چھے جھے کرنا جائز ہے یا نہیں ؟

- رجواب ۲۴۷) گائے اونٹ میں دو تین چارپانچ چھ جھے کرنا بھی جائز ہے ایک اور سات ہی میں منحصر نہیں سات ہے ہیں منحصر نہیں سات ہے ایک اور سات ہی میں منحصر نہیں سات ہے زیادہ نہیں ہو کئے اس سے کم میں بیہ شرط ہے کہ کسی شریک کا حصہ ساتویں سے کم نہ ہو۔ والتقدیر بالسبع یمنع الزیادة و لا یمنع النقصان کذافی المحلاصة (۲) (ہندیہ)

## شر کاء میں سے کسی ایک کا نکلنا قربانی کے لئے مضر نہیں

(سوال ) ایک گائے میں سات آدمی شریک ہوئے بعد میں ایک شخص نکل گیااور وہ گائے قربانی کی گئی آیاوہ قربانی جائز ہوئی یانہیں ؟ بینوا توجروا

روں با میں ہیں ہیں ہے۔ (جواب ۲۳۸) قربانی جائز ہو گئی ساتویں شریک کا نکل جانا کچھ مضر شیں۔

## گائے کی قربانی میں ہر شریک کا حصہ ساتویں حصے سے تم نہ ہو

(سوال) ہمارے ملک میں بے رواج ہے کہ اگر کوئی شخص مر ااوراس نے دویا تین لڑکے چھوڑے توان میں سے بڑے لڑکے کواس کے برادران خور دبالغین اپنے کل کاروبار کا مختار بناویتے ہیں۔ پس اگر بیہ مختار مشترک مال میں سے اور چھا شخاص دیگر ایک گائے کی قربانی کریں تو بیہ اضحیہ بالبقرہ جائز ہے یا نہیں ؟ (جواب ۲۳۹) جب کہ چھے حصہ دارا جنبی ہو گئے اور ساتویں جھے ہیں بیہ شخص شریک ہوا تواگر اس نے اپنے حصہ میں قربانی کی نیت صرف اپنی جانب سے کی ہے تو قربانی صحیح ہوگئی۔ (م) اگر چہ مال مشترک میں اپنے حصہ میں قربانی کی نیت صرف اپنی جانب سے کی ہے تو قربانی صحیح ہوگئی۔ (م) اگر چہ مال مشترک میں سے قیمت اواکی ہو مگر وہ اس کے حصہ میں اور اس کے ذمہ حساب میں محسوب ہو جائے گی لیکن آگر اس نے سے قیمت اواکی ہو مگر وہ اس کے حصہ میں اور اس کے ذمہ حساب میں محسوب ہو جائے گی لیکن آگر اس نے

ر ١ ) (ايضاً بحواله سابقه نمبر ٢ ص ١٩٨)

 <sup>(</sup>٢) رعالمگيرية كتاب الاضحية الباب الثامن فيما يتعلق بالشركة ٢٠٤٥ ٣٠ ط كونمه )

<sup>(</sup>٣) (ايضابحواله بالا)

<sup>(</sup>٤) ( ايضاً بحواله سابقه نمبر ۵ ص ۱۸۱ )

ایٹ آرم شرکاء کی جانب ہے گائے کا صرف ساتواں حصہ لیاہے توکسی کی قربانی تعییج نہیں ہوئی نہ اس کی نہ باقی چھ حصہ داروں کی کیونکہ اگر شر کا میں ہے کسی کا حصہ ساتویں حصے سے کم ہو توکسی کی قربانی تعییج نہیں ہوتی۔ ''

## مسلمانوں کا ہندوؤل کے ساتھ ملکر گائے کی قربانی رکوانا صحیح نہیں

(مسوال) مسلمانوں کامندوؤں کے ساتھ اس قشم کا تفاق کرناجس کی وجہ ہےوہ گائے کی قربانی کو ہند کر دیں جائزے یا نہیں؟ اور کیاکس کوابیاحق ہے کہ وہ ہندوؤل سے اتفاق کے لئے گائے کی قربانی کو بند کر دے آئے کسی کوالیاحق نمیں تو کیاالیا تخف شرعا کچھ مجرم ہے یا نہیں؟ اس کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں مکہ معظمہ وغیر ہ میں کیااس فتم کے قوانین نافذ ہوئے ہیں جس ہے گائے کی قربانی نہ کی جائے۔ بیوا توجر وا (جواب ۲۶۰) مسلمانوں کا کفار کے ساتھ سی آیی بات میں متفق الرائے ہونا جس میں شعار اسلام کی بتَك اور بے حرمتی ہوتی ہو ناج نزاور حمام ہے۔ کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ ہندوؤں کے ساتھ اس قتم کا انفاق کرے جس کی وجہ ہے گائے کی قربانی کا شرعی افغنیار مسلمانوں ہے سدب ہوجائے کیونکہ اس میں اسلام کی بتک ہوتی ہے۔ الکمیا وہ تخص مسلمان رہ سکتاہے جواسلام کی بتک میں کفار کے ساتھ خود بھی شریک ہو قربانی ایک بڑا اسلامی عمل ہے اگر آج گائے کی قربانی بند کر دیجائے توبہت ہے غریب مسلمان ا پہے بھی ہیں جو ہالکل قربانی ہی نہ کر سکیں گے کیونکہ گائے کا ساتواں حصہ دوڈیڑھ روپ میں جا صل ہو سکتا ہے بخلاف بحرے بھیرا کے کہ اس میں چار پانچے روپ صرف کرنے پڑتے ہیں پھر ان کے اس امراثہ علی کو اوانه کر سکنے کاعذاب کس کی ٹرون پر ہو کا اس میں شک نہیں کہ ہانخصوص گائے کی قربانی کرنا کو تی فرمنی واجب شیں ہے لیکن اس موقع پر جب کہ ہندو تعصباً گائے کی قربانی سے مانع ہوں ان کے اس کہنے کونہ ما ننااور گائے کی قربانی کرتے رہناواجب ہے نہ اس وجہ ہے کہ گائے کی قربانی واجب ہے بابھہ اس وجہ ہے کہ ہندوہ ا کے کہتے ہے کسی مباح شرعی کو چھوڑو ینا ناجائز ہے جب کہ اس کے ترک میں جنگ اسلام بھی ہوتی ہو جو او کے کہ ہندوؤل کے ساتھ ان کے اس قتم کے مشورے میں شریک ہوں وہ گناہ گار ہوں گے ان لو کوں کو تو ہہ کرنا چاہئے اور اپنے اس خیال ہے باز آنا چاہئے ان او گوں کے پیچھے نماز مکروہ ہو گی (۱۳ کسی حجکہ اور خصوصا مّد معظمہ میں اس فتم کے قانون جاری ہونے کا ہمیں علم نہیں ہوااور اگر جاری بھی ہواہے تاہم خلاف شرع

<sup>(</sup>١) (ايشا بحوالدسا بقد نسر ٤ ص ١٨٩)

<sup>(</sup>٢) ولا تعاونوا على الاثم والعدوان (المائدة ٢)

<sup>(</sup>٣) فى الجوهرة وال اشترى شاة للاضحية فضلت فاشترى عير ها ثم وجد الاولى فالا فضل ان يذبح الكل وان دبح الاولى لا غير احزاء دسواء كانت قيمة الاولى اكثر من قيمته الثانية اواقل وان ذبح الثانية لا غير ان كانت مثل الاولى او افضل حاز وان كانت دونها يضمن الزيادة ويتصدق بها ولا يلزمه ال يجمعهما جميعاً سواء كان معسرا او موسرا الجوهرة البيرة كتاب الاضحية ٢ ٢٤٣ ط مير محمد ،

## بونے کی وجہ ہے تا قابل جحت ہے۔ ''والٹداعلم

قربانی کے لئے گائے خریدی لیکن وہ گابھن نکلی تو کیا کیا جائے؟

(سوال) گزشتہ بقر عیدے موقع پر بقر عیدے کچھ دنوں پہلے بارادہ قربانی میرے یہال ایک گائے خرید کی تخرید نے دالول نے اپنز دیک فربہ 'جوان اور عمدہ گائے سمجھ کر خرید کی مگر دسویں ذی الحجہ کو عین قربانی کے وقت بعض دو سرے لوگوں نے کہا کہ یہ گائے گیا بھن معلوم ہوتی ہے۔ اسے قربانی نہیں کرنا چاہئے بدیں وجہ اس کی قربانی نہیں کی گئی بچھ دنول کے بعد اس نے بچہ دیا اب اس وقت گائے اور بچہ دونوں موجود بیں دریافت طلب یہ امر ہے کہ آیا صرف گائے کو قربان کیا جائے یادونوں کو؟ المستفتی نہر ۲۲۹ تھ ایر اہیم شکیل الطب کا لجائے تھی اوی قعدہ ۲۲۹ اور سے سارج سمارج سمارج سمارے اور المستفتی نہر ۲۲۹ تھ

(جواب ۲۶۲) گائے جس مختص یا جن اشخاص نے قربانی کے لئے خریدی تھی اگروہ صاحب نصاب سے اور انہوں نے قربانی دو سرے جانور پر اوا کر لی تواب گائے اور اس کا بچہ ان کی ملک ہے وہ ان دو نول کو خواہ رکھیں خواہ فروخت کریں جو چاہیں کریں۔ اور قربانی کے ایام میں دو سر اجانور خرید کر اس کو کام میں ایس کی ۔ ' ' ' محمد کفایت اللہ کان اللہ کہ دو ہا۔ کا بھر کا بیت اللہ کان اللہ کہ دو ہا۔ کا بھر کا بیت اللہ کان اللہ کا بیا۔

دویا تین تھن خشک ہونے کی صورت میں قربانی جائز نہیں

(سوال) ایک بھینس قربانی کے واشطے خریدی گئیاس کے تقنول میں ہے دو تین بالکل خٹک ہیں اور دو تقنول میں ہے دو تین بالکل خٹک ہیں اور دو تقنول میں ہے باقاعدہ دودھ آتا ہے اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں ؟ غایة الاوطار کتاب الاضحیہ کے اندر تقنول کی تخفیص نہیں کی گئی ہے۔ المستفتی نمبر ۴۳۵ مولوی عبدالرحمٰن (سکر) ۲۸ ذی الحجہ ۱۳۵۳ او ۳ ایریل ۱۹۳۵ء۔

(جواب ٢٤٣) اونت گائ بھینس کے اندرایک تھن خٹک ہوجائے پر تو قربانی جائز ہوتی ہے لیکن دو تھن خٹک ہوجائے پر تو قربانی جائر ہوتی ہے لیکن دو تھن خٹک ہوجائیں یا کٹ جائیں تو قربانی جائز شیں ۔والشطور لا تجزئ و ھی من الشاۃ ما انقطع اللبن عن احدی ضرعیها ومن الابل والبقر ما انقطع اللبن من ضرعیها لان لکل واحد منهما اربع اضوع کذافی التتار خانیہ (عالمگیری) قلت والجاموس ("محمد کفایت اللہ کال اللہ له والح

کیا قربانی کا جانور خرید نے ہے پہلے شر کاء کی تعیین ضروری ہے؟ (سوال) قربانی گاؤو غیر ہیں جو حصہ دار شریک ہوتے ہیں بیاشتر اک بعد البیع ہوناچا ہئے یا قبل البیع۔اوراگر

<sup>(</sup>۱) يا فتوى انقلاب يحسواءت بسلے كاتح يركيا: واب (واصف)

<sup>(</sup>٢) و يكره امامة فاسق وفي الشامية و لعل المراد به من يرتكب الكبانر (الدرالمختار مع ودالمحتار كتاب الامامة ٢٠٠١ه طاسعيد)

٣) (عالمگيرية كتاب الاضحية ٥ ٢٩٩ ط ماجديد كوشه)

بعد بیع شریک ہوں تو قربانی جائز ہو گ یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۳۵۳ مولوی بہاؤالدین(ضلع ملتان) ۵ محرم ۱<u>۳۵۳ م</u> مساایر بل ۱<u>۹۳۵</u>ء

(جواب ٢٤٣) گائے میں شریک ہونے والے خریدنے سے پہلے شریک ہوجائیں اور پھر گائے خرید ہے تو یہ اور افتال ہے اور اس تھم میں یہ صورت بھی ہے کہ خرید نے والااس نیت سے خرید سے خرید سے کرید ہے کہ خرید ہے والااس نیت سے خرید سے کہ ایک حصہ یادو حصے میں اپنی قربانی کے لئے رکھوں گااور باقی حصص میں دوسروں کو شریک کرلوں گا کہ یہ بھی جائز ہے لیکن اگر اس نے بخیر کسی نیت کے خرید لی اور بعد میں دوسروں کو شریک کرلیا تو اس کے جواز میں اختیاف ہے۔ لیکن راتج جواز ہے۔ والا شتر الد قبل الشراء احب (در محتار) لو لم ینو عند الشراء ثم اشر کھم فقد کر ھه ابو حنیفة (دالمحتار) وان نوی ان یشوك فیھا ستة اجزاته (دالمحتار) محمد کفایت اللہ کان اللہ له .

## سود خور کے ساتھ قربانی میں شرکت کا تھم!

(سوال) سود خوار کے ساتھ شریک ہو کر قربانی کرناجائز ہو گایا نہیں ؟الممستفتی نمبر ۲۲۲۴مجر عبدالوہاب صاحب(جسور) ۲۴ ربیع الاول سر ۳۵ می ۲۹ مئی ۱۹۳۸ء (جواب ۲۶۲) سود خوار کے ساتھ قربانی میں شریک نہیں ہوناچاہئے۔(\*)محمر کفایت اللہ کان اللہ له 'دہلی

بیل بحری اور بھینسہ کی قربانی جائزہے!

(سوال) قربانی کے لئے بیل بحری اور بھینسہ جائز ہے یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۲۲۷اے ی منصوری اسلام پورہ بمبئ ۲ز بیع الثانی سے ۳۵ اصم ۲جون ۱۹۳۸ء (جواب ۲۶۵) بیل بحری اور بھینسہ کی قربانی جائز ہے۔(۳)محمد کفایت اللہ کان اللہ لد۔

اونٹ کی قربانی میں احناف کے نزدیک صرف سات جھے ہی ہوسکتے ہیں!

(مسوال) زیدنے ایک تتاب میں دیکھاہے کہ اونٹ، بیل، گائے، بھینس کی قربانی میں سات آدمی شریک ہوتے ہیں بلعہ ایک اونٹ میں دس آدمی بھی شریک ہوسکتے ہیں تو دریافت طلب یہ ہے کہ اونٹ میں دس آدمیول کی شرکت امام شافعی صاحب کے مذہب میں ہےیا حنفی صاحب کے مذہب میں یادیگر ائمہ کے نزدیک'

<sup>(</sup>١)(الدرالمختار" كتاب الأضعية ٦/ ٣٧١ ط سعيد)

 <sup>(</sup>۲) او كان شريك السبع من يريد اللحم او كان نصوانياً و نحوذالك لا يجوز للآخرين كذافي السراجية (عالمگيرية)
 كتاب الاضحية ٥/٤ ، ٣ ط ماجديه كوئنه)

 <sup>(</sup>٣) اما جنسه فهو أن يكون من الاجتاس الثلاثة الغنم أوالا بل أوالبقر في كل جنس نوعه والذكر والانثى منه و قيل أيضاً والمنعز بوع من الغنم والجاموس نوع من البقر ( عالمگيرية كتاب الاضحية ٥/ ٢٩٧ ط ماجديه )

آخر کتاب والے نے کس امام کی پیروی کرتے ہوئے لکھاہے؟ المستفتی وستی بلانمبر۔ عبدالعزیز ٹونک (جواب ۴۶۶) اونٹ میں بھی حنفیہ کے نزدیک سات ہی آدمی شریک ہو کر قربانی کر سکتے ہیں۔ (اُوس کی شرکت کی روایت کا وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ روایت میں تصر تکے نہیں ہے کہ حضور ﷺ نے اونٹ میں دس آدمیوں کی شرکت کی روایت کی شرکت میں قربانی کا ہونا متفق علیہ ہے اور دس کی شرکت میں مختلف فیہ ہے تو متفق علیہ ہے اور دس کی شرکت مختلف فیہ ہے تو متفق علیہ پر عمل احوط ہے۔ (۲) محمد کفایت اللہ کا ان اللہ لہ و بلی

گھوڑے اور مرغی کی قربانی نہیں ہوسکتی

(سوال) عیدالفحی کے موقع پر گھوڑے کی قربانی جائز ہے یا نہیں ؟اور مرغ بھی قربانی میں قربانی کا جانور سمجھا جاتا ہے یا نہیں ؟المستفتی نمبر ۸۰۴ عبدالواحدر نگساز(دہلی) کا ذی الحجہ سم مسلط میں ۱۲ امار چ الا ۱۹۳۶ء

صحیہ (جواب ۲۶۷) قربانی کے جانوراونٹ 'گائے' و نبہ 'بھیر" بجرا (مذکر ومؤنث) ہیں بھینس گائے کے حکم میں ہے گئی کے حکم میں ہے گئی خرات اللہ کا کوئی میں ہے گئی خرات اللہ کا کوئی فرانی کا کوئی شہوت ہے گئی ہے۔ قولاً یا فعلاً گھوڑے کی قربانی کا کوئی شہوت ہے۔ اللہ کا اللہ کا کا کوئی شہوت ہے۔ اللہ کا کا اللہ کا کا کا کوئی شہوت ہے۔ (۲) محمد کفایت اللہ کا کا اللہ کہ ا

## ہرن اور نیل گائے کی قربانی درست نہیں

(الجمعية مورند الست ١٩٢٤)

( سوال ) کیابرن اور نیل گائے گی قربانی جائز ہو سکتی ہے ؟اگر شیں تو کیاوجہ ہے؟
(جواب ۴ لا ۸) ہرن اور نیل گائے گی قربانی درست شیں قربانی کے جانوروں کی تعیین شرعی ساعی ہے قیاس کواس میں دخل شیں ہے اور شریعت مقدسہ سے صرف تین نوع کے جانور ثابت ہوئے ہیں نوع اول اونٹ نرومادہ ' نوع دوم بحرا، بحری' مینڈھا، بھیر' ، دنبہ نرومادہ' نوع سوم گائے بھینس نرومادہ۔ بس انکے علاوہ اور کسی جانور کی قربانی جائز شیں اور ان کے لئے شرط یہ ہے کہ یہ وحشی نہ ہوں باتھ اہلی' ( پالتو ) اور آدمیوں سے مانوس ہوں۔ ( ) واللہ اعلم۔ محمد کفایت اللہ غفر لد۔

### جانور ذرج کرنے سے پہلے کسی شریک کے علیحدہ ہونے کا حکم (الجمعیۃ مور ندہ ۲۴ ستبر و ۱۹۳۹ء)

(سوال) قربانی میں شریک ہو کر پھر قربانی ہے ایک روز پہلے حصہ چھوڑنے پر قربانی واجب سنت کچھ

<sup>(</sup>١) فتجب على حر مسلم مقيم شاة او سبع بدنة هي الابل والبقر (درمختار ٢/ ٥ ٣١ ط س)

 <sup>(</sup>٢) وفي البدائع: أن الاخبار أذا اختلف بالظاهر يجب الاخذ بالاحتياط؛ وذالك فيما قلنا: لان جوازه عن سبعة ثابت الاتفاق وفي الزيادة اختلاف فكان الاخذ بالمتفق عليه اخذاً بالتيقن (بدائع؛ كتاب التضحية ٥/٧١ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣-١) (ايضاً بحواله سابقه نمبر س ١٩٠٠)

اس کے ذہبے باقی ہے یا نمیں؟

(جواب ۲۶۹) قربانی کی گائے میں اگر کوئی ایسا شخص شریک تھاجس پر قربانی واجب تھی اور پھر ذرج سے پہلے وہ شرکت سے علیحدہ ہو گیا اور دوسر آ آدی اس کی جگہ شریک ہو گیا تو قربانی ہو جائے گی۔اور جس پر قربانی وہ جائے گی۔اور جس پر قربانی واجب نہ تھی وہ اگر ذرج کرنے ہے پہلے علیحدہ ہو جانے تو اس پر قربانی واجب رہے گی۔ "اور اس جانور کے دوسرے شرکاء کی قربانی نہ کریں۔ ""

## فصل سوم' چھوٹے جانور

کیا چھ مہینے کے مینڈھےیا بھیر کی قربانی جائزہے؟

(سوال) چه مبینے کا جانور بحر کی یامینڈھا بھیڑیا و نبہ چکتی والا قربانی میں جائزہ یا نہیں ؟ پیوا تو جروا (جواب) (جواب) (از مولوی محمد ابر اہیم صاحب واعظ و بلوی) چھاہ کا بحر لیا بحری بھیڑیا یامینڈھا قربانی کرنا جا بخر سیں ہے یہ جانور پورے ایک سال کے ہونے لازم ہیں۔ بال صرف د نبہ یا و نبی نر ہویا مادہ چکتی والا جانور چھاہ کہ طیکہ سال بھر والے جانور کے قدو قامت میں ملتا جاتا ہو تو جائزہ جیسے کہ در مختار اور اس کے حاشے روالحتار میں صاف ثابت ہے۔ وصح الحذع فوستة اشھر من الحضان ان کان بحیث لو خلط بالثنایہ لا یمکن التمیز من بعد (در مختار) قوله من الحضان ہو ماله البة (منح) قید به لا نه لا یجوز من الصفان و غیرہ بلا خلاف کما فی المبسوط (ردالمحتار اللہ اسمد احمد طحطاورے) قوله من الصفان و الحضان ما تکون له البة و الله اعلم بالصواب حررہ محمد ابر اہیم

(جواب ، ۲۵) (از حفرت منتی اعظم ) ہوالمصوب سال ہمر سے کم کا جانور قربانی میں ہوجہ اس صحیح حدیث کے فقماء نے جائز کہا ہے جو کسی قدر اختلاف الفاظ کے ساتھ اس طرح وارد ہوئی ہے۔ لا تذہب حوا الا مسئة الا ان یعسر علیکم فتذ بحوا جذعة من المصان (العین منه کے سوا قربانی نہ کروبال اگر منه ملنا مشکل ہو تو ضان کا جذبه فرج کر دواب بیبات تحقیق طلب ہے کہ ضان کیا ہے ؟ جمال تک و یکھالا غور کیا گیا ہی معلوم ہوا کہ عربی زبان میں لفظ غنم ایک عام لفظ ہے جو پحری بھیرد و نے تینوں کو شامل ہے اور پھراس کو باغتبار صوف ہونے نہونے کے فقط دوقتم پر منقسم کیا گیا ہے جس پر صوف نہ ہواس کو معز کستے ہیں اور جس پر صوف نہ وجے بھیرد و نبه اس کو ضائ کہتے ہیں ایس ضان میں دنبہ اور بھیرد دونوں شامل ہیں۔ اور بیر

 <sup>(</sup>١) و فقير شراها لها لو جوبها عليه بذالك حتى يمتنع عليه بيعها ( التنوير الابصار مع الدرالمختار' كنا ب الاضحية
 ٣٢١.٦ ط سعيد)

<sup>(</sup>٢) لاذ بعضها لم يقع قربة (الدرالمختار كتاب الاضحية ٦/ ٣٢٦ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) (الدرالمختار مع الرد كتاب الاضحية ٦/ ٣٢١ طاسعيد)

<sup>( 1 ) (</sup> مسلم شريف كتاب الاضاحي ١٥٥/٢ ط قديمي )

عبار تين اس كي وليل بين \_قوله غنما يشمل الضان والمعز ﴿ عيني شوح بخارى جلد عاشر ص ٦٧) والغنم صنفان المعز والضان (كذافي حاشية ابي داؤد نقلا عن الشيخ المحدث الدهلوي) ان عبار تول سے ثابت ہو تاہے کہ لفظ عنم عام ہے جس میں معزاور ضان دونول شامل ہیں اب ينيك معزاور ضان كے كتے بيں۔المعز بالفتح و يحرك خلاف الضان من الغنم انتهى مختصراً قاموں ،اس عبارت ہے جیسے کہ عنم کا عموم ثابت ہو تا ہے ایسے ہی ہیے بھی ثابت ہو تا ہے کہ عنم میں معز کے علاوہ جو ہے وہ سب ضان ہے کیونکہ عنم کی صرف دو قسمیں ہیں فالمعز ذوات الشعور منها والضان ذوات الصوف، انتهى تاج العروس (أ)جلد رابع ص ٨٢ معز الماعز ذوالشعر من إ الغنم خلاف الضان انتهي لسان العرب (٢) جلد سابع ضان من الغنم ذو الصوف والضائن خلاف الما عز انتهي مختصراً - لسان العرب (٢٠)جلد سابع عشر والضان ذوات الصوف من الغنم والمعز ذوات الشعر من الغنم نفسير كبير "" جلدرابع ، والضان ذوات الصوف من الغنم والمعز ذوات الشعر من الغنم' خازن (٥٠) جلد ثاني ص ٦٠ قوله ﷺ فتذ بحوا جذَّة من الضان بالهمز و يبدل و يحرك خلاف الما عزمن الغنم ( مرقات شرح مشكوة ( ) جلد ثاني ص ۲۶۱ سان تمام عبار توں ہے واضح ہے کہ معز تواہے کہتے ہیں جس پربال ہوں۔اور ضالناوہ ہے جس یر صوف بعنی اون ہو اور اسان العرب اور مر قاۃ کی عبار تیں اس بارے میں نص صریح ہیں کہ معزے خلاف عنم میں جو جانور ہیں وہ سب ضان ہیں اور ظاہر ہے کہ عنم میں جری ، بھیڑ ، د نبہ نتیوں داخل ہیں۔ توجب کہ فقط بحری ان میں ہے معزے تو بھیر اور دنبہ دونول ضان ہیں اور ضان کا جذبہ جائز ہے تو بھیر اور دنبہ دونوں جھ ماہ سے زائد کے جائز ہوں گے صرف د نبہ کے جواز اور بھیڑ کے عدم جواز کی کوئی وجہ نتین اور اس کی پوری تشريح شيخ عبدالحق محدث وبلويٌّ نے اشعة اللمعات شرح مشكوة ميں بذيل حديث الا تذبيحوا الا مسئة الا ان يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من المضان (٤) كروى ٢- فرمات بين "ليل ون كنير جذعه رااز ميش" اور پھر تحقیق کرتے ہیں ''وغنم دوصنف است معز کہ آل راہز گویندوضان کہ آنرامیش خوانند'' '(^)اور ظاہرے کہ میش میں دنیہ اور بھیرا دونوں شامل ہیں اور بر فقط بحری کو کہتے ہیں نواب قطب الدین خال مظاہر حق میں ای حدیث کے ترجمہ میں لکھتے ہیں'' پس ذیج کروجذ عہ و نبہ یا بھیر' سے''(۹)پس اب اس میں

<sup>(</sup>١) (تاج العروس للزبيدي فصل الميم من باب الزا ٤ / ٨٢ طبيروت)

<sup>(</sup>٢) (لسان العرب ٥/٠١ ؛ طبيروت)

<sup>&</sup>quot; TO1/17 " +) (T)

<sup>(</sup>٤) (تفسير كبير ١٦/١٣ ط تهران)

<sup>(</sup>٥) (تفسير خازن ٢/ ١٩٢ ط)

<sup>(</sup>٦) ( مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح ٣ / ٤ ، ٣ ط امداديه ملتان )

<sup>(</sup>٧) (مسلم شريف كتاب الاضاحي ۴/ ٥٥١ ط قديمي) (٨) (اشعة اللمعات باب الاضحية ١/ ٢٠٨ ط و كنوريه سكهر)

<sup>(</sup>٩) (مظاهر حق ١/٥٠٥ ط ادار هاشاعت دينيات)

کوئی شبہ نہیں کے بھیر اور د نبہ دونول کا ایک بی تھم ہو اور یہ دونول غنم کی ایک قسم میں داخل ہیں اور دوسر ک قسم بحری ہے۔ الیہ بعنی بجائی گواس میں ہے وہ دخل نہیں ہے۔ رہی بیبات کہ منح العفاد مشرح در مختار میں ضال کی تغییر حاله المیہ کی گئی ہواں کا جواب یہ ہے کہ یہ قول در حقیقت تغییر لغت کی طرف راجع ہے نہ تھم فقہی ' پس اس میں ارباب لغت کے اقوال سے مطابقت ضروری ہوادر چونکہ قاموس صراح اسان العرب تاج العروس مجمع البحاد ( سنب الغت ) اور تغییر نمازت اسلام نازت اسلام کی شروح حدیث ) اور تغییر نمازت اسٹاف ( کتب تغییر اور عینی شرح مخاری ' اشعة للمعات ' مظاہر حن ( شروح حدیث ) اور قاوی براز نہ و غیر و کتب فقہ سے یہ بات خارت ہو گئی ہے کہ ضال بھیر اور د نبہ دونول کو کہتے ہیں تو آخ الغفار کا یہ قول برا تھیر کیسے قابل تسلیم ہو سکتی ہے ۔ لا محالہ مسامحت یا زلتہ قلم ہر محمول ہوگا کہ مجائے ماللہ صوف اوالیہ مانعة المحلو کے صرف حالہ المیہ المواب کتبہ الراتی رحمہ موزہ نہ کفایت اللہ رضی عنہ ربہ وارضاہ۔

حصی جانور کی قربائی جائز ہے۔ (سوال ) قربانی خصی بحرے یامینڈھے یابیل کی جائز ہے کوئی نقص شرعی تو نہیں ؟ المستفتی تمہ

۲۱۵ ماسٹر یونس خال لا ہور ۸۰ محرم ۱۳۵۳ھ ۱۳۳پریل ۱۹۳۹ء۔ (جواب ۲۵۲) خصی بحرے مینڈھے بیل کی قربانی جائز ہے اس میں کسی قشم کی کرا ہت نہیں۔'''

خصی جانورکی قربانی کا تھم (سوال) قربانی خصی و نبیا خصی برے کی جائز ہے یا نہیں ؟ خصی و و طریق سے کیا جاتا ہے۔ نصفتان کو کا سے کریا دباکر خصیتین نکال و یئے جاتے ہیں طریقہ خاویہ میں اعضاء میں کی ہوجاں ہے کیا یہ دونوں قسم کے خصی جائز ہیں۔المستفتی نمبر ۲۰۷۰ مثنی مشاق حسین (پئیالہ) ۲۰ محرم ۱۹۳۳ھ م ۱۹۳۵ پریاں ۱۹۳۵ء جائز ہیں۔المستفتی نمبر ۲۰۷۰ مثنی مشاق حسین (پئیالہ) ۲۰ محرم ۲۰۵۳ اسے م ۱۹۳۵ کی کریکار کروینا کیا سال سے رجواب ۲۰۷۱) دونوں قتم کے خصی کی قربانی جائز ہے عضوکا کم ہوجانا اور کچل کریکار کروینا کیا سال سے گر یہ عیب گوشت کی عمد گل کے لئے قصدا کیا جاتا ہے۔ یجوز المحبوب العاجز عن الجسا (عالمگیری ص ۲۳۰ ج ۵) '' و یضحی بالجماء والخصی والثولاء (درمنحتار علی ہامش ر المحتار ص ۲۲۶ ج ۵) '' و یجزئ الخصی لانه اطیب کما قال الشعبی مازاد الخصی فی طیبة لحمه خیر للمساکین مما فات من الخصیتین ( البرهان شرح مواهب الرحمن قلمی حو طیبة لحمه خیر للمساکین مما فات من الخصیتین ( البرهان شرح مواهب الرحمن قلمی حو

ر ٩ ) في التنوير - ويضحي بالجماء والخصى والتولاء ( درمختار على هامش رد المحتار كتاب الاضحية ٣٩٣،٦ : سعيد)

 <sup>(</sup>٣) (عالمگیریة كتاب الاضحیة ٥, ٢٩٧ ط ماجدیه كوئنه)
 (٣) رایصا بحواله سابق نمبر ۱ ص هدا، (٣) به كتاب قد تلاش شرك شمر مل

#### ويجزئ الخصى (سواجيه) 🗥 محمد كفايت الله كال الله له.

کیا خصی جانور کی قربانی زیادہ بہتر ہے؟

رسوال) حضرت المام الوحنیفہ کے نزدیک قربانی کے لئے خصی کی فضیلت زیادہ ہے یا نیبر فضی کی ؟ المستفتی نمبر ۲۸۱ کلیم محمد ابراہیم صاحب (جود حبور)۵ ذی الحجہ ۱۹۳۳ اله م ۲۹ فروری ۱۹۳۹ء المستفتی نمبر ۲۸۳ کلیم محمد ابراہیم صاحب (جود حبور)۵ ذی الحجہ ۱۹۳۳ هم ۲۵۳ فروری ۱۹۳۳ مردی الحجواب ۲۵۳) فضی جب کہ گوشت کے لحاظ سے بہتر ہو تووہ افضل سے بعنی اگر فقر او نادار لوگ زیادہ بول توزیادہ گوشت والا جانور افضل ہے اور حاجت مند کم بول تو پھر جس کی قیمت زیادہ اور گوشت محمدہ بول افضل ہے۔ ۱۹۳۰ محمد کفایت اللہ کان اللہ لئہ۔

جانور کو خصی کرنے کا حکم

(سوال) جانور کوبد هیا کرنا بینی اس کے خصیوں کو زکال دینا جائز ہے یا نہیں ؟ اوربد هیا جانور کی قربانی ہو سی ہے ب جو سکتی ہے یا نہیں ؟بد هیا جانور خواہ بحرا ہمویا بیل اس کوبد هیا کرنے کا ثبوت کو نسی کتاب میں ہے ؟ عیب دار جانور کی قربانی تو جائز نہیں پھر بد هیا خصی کی قربانی کیول جائز ہے ؟ کیونکہ خصیتین کا زکال دینا تو بڑا عیب اور صر سے ظلم ہے ؟ المستفتی نمبر ۷۹۷ شیخ غلام قادر صاحب (صلع پور نیہ) ہماذی الحجہ ہم ہے ساچھ مواریق

رجواب ٢٥٤) آنخضرت ﷺ نے کہ شین موجو ئین یعنی ایسے دو مینڈھول کی قربانی کی ہے جن کے خصے کیل کربیکار کردیئے گئے تھے۔ بدھیا کرنے کے دوطریقے تھے ایک توخصے نکال کربدھیا کرتے تھے اے خصی کہتے ۔ تھے۔ دوسرے خصے کچل کربیکار کردیتے تھے اسے موجوء کہتے تھے۔ یہ حدیث ترمذی ، ابوداؤد نے روایت کی ہے۔ (") کا ذافی جع الفوائد) بدھیا کرنے ہے گوشت اچھا اور چکٹا اور زیادہ ہو جاتا ہے ال فوائد کے لئے بدھیا کرنا جائز ہے۔ ("اکور کھیا کرنا تو نگ کے لئے جب ذی کرنا اور کھیا ناجائز ہے توبدھیا کرنا تو ذی کرنا اور کھیا ناجائز ہے توبدھیا کرنا تو نی کرنا کی انتہا ہے۔ رہا عیب تو یہ عیب کرنے ہے الہون ہے اگر ذی کرنا ظلم شیس توبدھیا کرنا کس طرح ظلم قرار دیا جاسکتا ہے۔ رہا عیب تو یہ عیب اس لئے نہیں شار کیا گیا کہ اس سے جانور مونا عمدہ پیش قیمت ہو جاتا ہے۔ بھر کھایت اللّٰہ کان اللّٰہ لہ۔

<sup>(</sup>۱) (فناوي سراجيه ص ۹۸ ط سعيد )

<sup>(</sup>٢) في الشامية تحت قوله. اذا استويا فان كان سبع البقرة اكثر لحما فهو افضل والا صل في هذا اذا استويا في اللحم والقيمة فاطيبهما لحماً افضل واذا اختلفا فيهما فالفا ضل اولى (رد المحتار كتاب الاضحية ٣/ ٣ ٢ ٢ ط سعيد)
(٣) عن جابر بن عبدالله قال ذبح النبي على يوم الذبح كبشين اقر نين املحين موجؤين وفي التعليق على هامش ابي داؤد قال الخطابي الموجو مفزوع الانشين والو جاء الخصاء وجواز الخصي في الاضحية قد كرهه بعض اهل العلم لنقص العضو لكن ليس هذا عيب لان الخصاء بغير اللحم طيباً و ينفي عنه الزهومة و سؤ الرائحة (ابوداؤد شريف ٢٠/٢ س)
(٤) وجاز خصاء البهائم حتى الهرة (الى ان قال) و قيدوه بالمنفعة والا فحرام وفي الشامية : اى حواز خصاء البهائم بالمنفعة وهي ارادة سمنها او منعها عن العض (درمختا ر مع رد المحتار كتاب الحضر والاباحة فصل في البيع ٢٨٨٨٣)

## خصی بحرے اور دنبہ کی قربانی جائز ہے

(سوال ) کیا خصی بحرے اور دینے کی قربانی جائز ہے اور آنخضرتﷺ سے ثابت ہے ؟المستفتی نمبر ۱۳۳۱عبدالٹمیدجی صاحب(مارواڑ)۲۸ زیقعدہ ۱۳۵۵م کیم فروری بے ۱۹۳۳ء

(جواب ٢٥٥) خصی بحرے اور دینے وغیرہ کی قربانی جائز ہے حدیث سے ثابت ہے کہ آنخضرت ﷺ نے خصی جانور کی قربانی کی ہے۔ ابوداؤد شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس میں موجو نمین کالفظ ہے موجوء ان جانورول کو کہتے ہیں جن کے انٹین نکال کران کو برکار کر دیا جاتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ عیب قربانی کے جواز کے لئے مانع نہیں ہے۔ ''محمد کفایت اللہ کان اللہ انہ ملی

خصی بحرے کی قربانی کا تھم

(سوال) خصی بحرے کی قربانی جائزہے کہ نہیں؟ المستفتی نمبر ۲۳۱۸-اے، ی منصوری (جمبی) ۱۵ ربیع الثانی کے ۱۹۳۵ھ ۱۹۹۵ھ ۱۹۳۸ء

(جواب ٢٥٦) خصى بحرے كى قربانى جائز ہے۔ "محمد كفايت الله كان الله له 'و بلى

## دس ماہ کے بحرے کی قربانی شیں ہو سکتی

(سوال ) بحرا دس مینے کا جب که فربه ہو قربانی ہوسکتا ہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۲۷۸۳ مولوی عبدالحمید مهتم مدرسه رشید به عربیه لد هیانه ۵ انومبر ۱۹۳۳ء عبدالحمید مهتم مدرسه رشید به عربیه لد هیانه ۵ انومبر ۱۹۳۳ء

(جواب ۲۵۷) بحراسال بھر ہے کم کا قربانی میں جائز شیں۔ (۲۰ بھیر اور دنبہ جائز ہے جب کہ چھ ماہ سے زیادہ کا ہواور فربہ ہو۔ <sup>(۴)</sup>محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'و ہلی

# فصل جہارم' قربانی کے جانور کی تعیین یا نذر

کیا قربانی کا جانور متعین کرنے سے متعین ہو جاتا ہے ؟۔

(سوال) قربانی کاجانور ایام قربانی میں ہی خرید کر متعین کرناجائز ہے ایہ بھی جائز ہے کہ دوچار روزیا مہینہ

١٦) ( ايضا بحواله سابق ص ١٩٦ حاشيه ٣)

<sup>(</sup>٢) (ايضاً بحواله سابقه نمبّر ١ ص ١٩٣٠)

<sup>(</sup>٣) وصبح الثّني فصاعداً من الثلاثة والثني هو ابن خمس من الابل وهو حولين من البقر والجاموس وحول من الشاة والمعزز درمختار كناب الاضحية ٣ / ٣٢٢ ط سعيد )

وَ ٤) وَصَبَ الجذَّع ذوصتة اشهر من الضان ان كان بحيث لو خلط بالثنايا لا يمكن التميز من بعد (درمختار مع رد المحتار" كتاب الاصحية ٦/ ٢٢١ ط سعيد )

بھر پہلے قربانی کی نیت ہے لوئی جانور خرید کیا پالے گھر میں کوئی جانور تھااس کے متعلق میہ نیت کرلی کہ امسال اس کو قربانی کروں گا تواس صورت میں قربانی صحیح ہو گی یا نسیں ؟

(جواب ۷۵۸) قربانی کا جانور خواہ پہلے سے متعین کر لیاجائے خواہ ایام قربانی میں خرید کیاجائے دونوں صور تیں برابر ہیں لیکن اگر متعین کرنے والایابہ نیت قربانی خرید نے والا صاحب نصاب نہیں تو اس پر اس جانور کی قربانی کرناواجب ہو جاتا ہے۔'''اوراگر صاحب نصاب ہےاورایام قربانی سے پہلے اس نے جانور خریدا اور اسے بطور نذر قربانی کے لئے متعین کر ایا تواس پر بھی اس جانور کی قربانی واجب ہو گئی اور نصاب کی وجہ ہے دو سری قربانی واجب ہو گی'' اور اگر بطور نذر تعیمین نہ کی تواس کے ذمہ صرف ایک قربانی واجب رہے گی اور تعیین بھی اا زم نہ ہو گی۔

آگر ہما ی کی وجہ ہے قربانی کے جانور کوایام قربانی سے

پہلے ذیج کیا جائے تو گوشت کا کیا تھم ہے؟

. (سوال ) ایک شخص نے قربانی کے واسطے دنبہ خرید کر متعین کیا پھروہ دنبہ یمار ہو گیا لیں اس شخص نے اس کو قبل ایام نحر ذیج کر لیابای اراده که اس کی جگه دو سر اد نبه خرید کر ذیج کرلول گاکیااس د نبه ندیوحه قبل ا يام نحر كا گوشت وه مالك كھا سكتا ہے يانہ ؟ المستفتى نمبر ١٦٣ افيض الله متعلم مدرسه امينيه `و ہلی ۵اصفر

٢ ١٣٥٧ هم ٢ ٢ ايريل ١٣٥٧ء-

(جواب) (از مولوی محمد اساعیل) والله الموفق للصواب۔ اگر دنبه کوالیی پیماری لگ گئی که معیوب ہو کر قابل قربانی سنیں رہا تو مالک آگر عنی ہے تواس کو ذیح کرلے اور اس کا گوشت خود کھائے یا پیچے جائز ہے کیو نکہ بید دنبہ قابل قربانی شیں رہااس کے قائم مقام اس پر دوسر اواجب ہے۔اوراً کرمالک فقیر ہے تواس کو گوشت کھانا جائز نہیں جب کہ قبل ایام نحر ذبح کرے اور دومر ااس پر واجب نہیں کیو نکہ مسکین پر بعینہ وہی متعین ہے اگر قابل قربانی نہ ہواور اگر ایس پیماری ہے کہ قربانی کو مانع نہیں اور مالک نے قبل ایام نحر ذیج کر لیا تو عِلِهِ عَنى جويا فقيراس كو كوشت كهاناجائز شيل-كما في الهندية ولو اشترى شاة للاضحية فيكره ان يحلبها او يجزصوفها فينتفع به لانه عينها لاقربة فلا يحل له الانتفاع بجزء من اجزائها قبل اقامة القربة فيها كما لا يحل الا نتفاع بلحمها اذا ذبحها قبل وقتها ومن المشائخ من قال هذا في الشاة المنذوربها بعينها من المعسر والموسر وفي الشاة المشتراة للاضحية من المعسر فاما

<sup>(</sup>١) في شرح التنوير : و فقير شراها لها لو جو بها عليه حتى يمتنع عليه بيعها ( التنوير الابصار مع الدرالمختار ' كتاب الاضحية ٢١/ ٢١٣ ط سعيد)

<sup>(</sup>٢) وأعلم أنه قال في البدائع - ولو نذران يضحي شاة وذالك في أيام النحر وهو موسر فعليه أن يضحي بشاتين عندنا شاة بالنذر وشاة بايجاب الشرع ابتداء ( ردالمحتار' كتاب الاضحية ٦/ ٣٣٠ ط سعيد )

٣١ ، وهي الشامية ايضا الا عني به الا خيار عن الواجب فلا يلزمه الا واحدة رد المحتار" كتاب الاضحية ٣٢ . / ٣٢ ط سعيد)

## قربانی کے لئے خریدے ہوئے جانور کو پیجنے کا تھم

ر سوال ) (۱) زبیرے قربانی کے لئے بحراخر بداجتنے کا خرید انتقاات سے زیادہ قیمت پر فروخت کردیا گیتہ اور خرید انتقالت سے زیادہ قیمت پر فروخت کردیا کیا قربانی کے جانور کو فروخت کیا جاسکتا ہے ؟ خرید اوہ بھی زیادہ قیمت ملی تو گیجر وان کے بعد پنتا چلاکہ بیہ جانور چوری کا ہے اس کی قربانی جائزے کے نہیں اور جانور خرید کر قربانی کی جائے ؟ (۳) قربانی کرناواجب نہیں گراس کاول جاہتا ہے کہ دول تو قربی سے یا اور جانور خرید کر قربانی کی جائے ؟ (۳) قربانی کرناواجب نہیں گراس کاول جاہتا ہے کہ دول تو قربی ہے۔

<sup>(</sup>١) (عالمگيرية كتاب الاضحية ٥ ،٠٠٠ ط ماحديد كوليد)

<sup>(</sup>٢) ( رد المحتار ' كتاب الاضحية ٦ ' ٣٢٩ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) ( عالمكوية كتاب الاضحية ١٠٠٥ ط كونه)

<sup>(</sup>٤) (ودالسحتار كتاب الاصحية ٢ ٣٢٩ طسعيد)

كر قرباني كر سكتا ہے كه نهيں! المهستفتى مولوي محمد رفيق صاحب دہلوي ۔

ر جواب ۲۶۴) (۱) قربانی کے جانور کو فروخت نہ کرنا چاہئے نظا کر وہ نہ تے کر کے دوسرا کم قیمت کا تحریدا اتوجو نفع حاصل ہواہے اسے بھی فیر ات کردے۔ ' '

(۲) آگر چوری کرنے والے سے وہ جانور محریدا ہے تواس کی قربانی جائز نہیں ووسرا جانور فسرید َر قربانی از ۱۱۱

(۳) قرض کے کر قربانی کرنا کہ معین جب کہ واجب نہیں ہے۔ (۲) محمد کفانیت انٹد کان انٹد لہ او بلی۔

## عيدا صحيٰ ہے يہلے بحرے كى ثانك توث جائے تو قرباني كا حكم!

ر ۱) ولو به تع الاولى بعشويل فزادت الاولى عبد المشتوى فصارت تساوى ثلاثين على قول ابى حنيفة بيع الاولى حامر فكان عنيد ان بتصدق بحصد ويادة حدثت عبد المشتوى و عالمكيرية اكتاب الاضحية ۱۹۶۵ ظ ماجديد كونيد) (م) ياري فال يرام بيامنه بال المرب متادرة بأن ثير مهاد أنان وتام كاتام الاستعال بهاواجب الراطل ساديا و تاب

٣٠ وسيلونك مادا يفقون قل العفو بالنصب أي ينفقون العفو أو انفقوا العفو و قرى بالرفع على أن ما استفها مية وذا دوسيلونك مادا يفقون أي الدين بنفقون العفو قال الواحدي أصل العفو في اللغة الزيادة وقال القفال العضو ما سهل و النسر منا فضل من الكفاية وهو قول فتادة و عطاء والسدى وكانت الصحابة رضوان الله عليهم يكسبون المال وينسبكون قدر النفقة و يتصدقون بالفضل (كذافي تفسير أبي ستعود ١٠١١ ٣٤٢ ط مكتبه الرياض الحديثية)

<sup>(</sup>٤) والدر المختار على هامش ود المحتار "كتاب الاضحية ٦: ٣٢٥ ط سعيد)

وها والدر المحتار (باب الهدي ٣٠ ١١٧ طاسعيد)

## کیا بحری خریدتے وفت ''اس بحری کوایام نحر میں ذبح کروں گا"کہنا نذرہے ؟

(سوال )ماقولكم في هذه المسئلة رجل موسر اشترى شاة قبل ايام النحر قال عند شرائها اذبح هذه الشاة في ايام النحو للاضحية التي او جبها الله تعالىٰ على عباده الموسرين و لم يقل لله على ان اضحى بها اى لا او جبها على نفسه بل قال اضحى ما او جب الله تعالى في هذه الصورة ان ضحى بها في ايام النحر تؤدى عنه الاضحية ام تصير نذرا فيذبح للاضحية شاة اخرى بينو اتو جو و ا

(ترجمہ) آپ کیافرماتے ہیں اس مسلے میں کہ ایک مالدار آدمی نے لیام نحرے قبل ایک بحری خریدی اور خریدتے وفت سے کہا کہ اس بحری کو میں ایام نح میں ذبح کروں گا۔بطور اس قربانی کے جواللہ تعالیٰ نے اپنے مالدار بندول پر واجب کی ہے۔اور پیے نہیں کہا کہ اس کا قربانی سر کا مجھے پر واجب ہے۔ یعنی اس کواپنے او پر واجب نہیں کیابلحہ یہ کما کہ قربانی جواللہ نے واجب کی ہےوہ کروں گا۔ کیااس صورت میں اگر اس نے بحری کو ایام نحرمیں ذیج کر دیا تواس کی واجب قربانی اوا ہو جائے گی یاوہ بحری نذر ہو جائے گی اور قربانی کی ادا نیکی کے لئے اس کودوسر ی بحری خریدنی پڑے گی۔

(جواب ) (از مولوی مشاق احمہ چشتی )جب غنی اور دولت مندنے قربانی کاارادہ کر کے ایک شاۃ کو نریدااور اس خریدے قربانی ہی نے فارغ الذمہ ہونے کی نیت کی تھی تروفت پر یعنی ایام نجر میں قربانی کرنے ہے فارغ الذمه ہو گی۔اور علیحدہ اس کے سوابہ نیت نذر کے ادا کریں گے اس کو قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ر بی اول تو بیہ نذر شیں اور اگر نذر ہی ہو توواجب کی نذر صحیح ہے لیکن قبل ایام نحر کے نذر کرنے ہے موافق تحقیق محققین دوسری بحری بھی ذخ کرنی پڑے گی۔رد المحتار ص ۲۱۰ جلد ۵ میں ہے۔ و اعلیم انه قال فی البدائع ولو نذران يضحي شاة و ذلك في ايام النحر وهو موسر فعليه ان يضحي شاتين عندنا شاة بالنذر وشاة بايجاب الشرع ابتداء الا اذا عني به الاخبار عن الواجب فلا يلزما الاواحدة ولو صل ایام النحو لزمه شاتان بلاخلاف <sup>(۱)</sup>احتیاطاً مسئله نذرکا بھی لکھ دیا گیا گرصورت مسئول میں نذر خبیں۔واللہ اعلم۔ کتبہ العاصی مشاق احمد چشتی۔

رجواب ٢٦٢) (از حفرت مفتى اعظم ) لو ضحى بهذه الشاة المشتراة بنية التضحية الواجبة عليه نتادي بها فريضة الله تعالى ويصير فارغ الذمة ولا يجب عليه التضحية بشاة اخرى وذلك لانه لم ينو ولم يوجب على نفسه شاة مبتدأة لتصير نذرا وانما عين الشاة المشتراة لاقامة الواجب الشرعي الذي كان عليه قبل الشراء و بمثل هذا الكلام لا ينعقد النذر كرجل قال ان برنت من مرضى هذا ذبحت شاة فبرئ لا يلزمه شي الا ان يقول ان برنت فلله على ان اذبح شاة (كذافي الهنديه ص ٧٦ ج ٢) ( وعلم منه ان النذر لا يصح حتى ياتي الناذر بصيغة

<sup>(</sup>۱) (الدر المختار مع رد المحتار كتاب الاضحية ٦ / ٣٢ م طسعيد) (٢) (عالمگيرية كتاب الايسان ٢ / ٦٦ ط سعيد)

الالتزام والا يجاب عليه لله وهي غير موجودة في صورة السؤال كتبه محمد كفايت الله عفي عنه مدرسه امينيه سنهري مسجد دهلي ٩ محرم ١٣٦٥ه

(ترجمہ) اگراس محض نے اپن واجب قربانی اداکر نے کی نیت ہے اس خریدی ہوئی بحری کو قربان کر دیا تواللہ لغالی کا فریضہ اس سے ادا ہو گیا اور وہ مخص فارغ الذمہ ہو گیا اور دوسر ی بحری کی قربانی اس پر واجب نہ ہو گیا کہ اس نے پہلی بحری خرید نے وقت اپنے اوپر خود واجب کر نے یا بطور خود اپنی طرف سے قربانی کرنے کی بیت نہیں کی تھی اگر ایسا ہوتا تو وہ نذر بن جاتی اور اس خریدی ہوئی بحری کو اس نے اپنے واجب شری کی ادائیگی کے لئے متعین کیا جو خرید نے پہلے ہے اس کے ذمہ تھا اور اس قتم کے کاام سے نذر منعقد نہیں بوتی ہوئی ہوگی ہو جو جائی گام سے نذر منعقد نہیں بوتی ہوئی ہوگیا تو ایک بحری ذرج کروں گا پھر وہ قبیات ہو جو جائی تو اس پر بچھ واجب نہیں ہاں اگر پول کے کہ اگر میں اچھا ہوگیا تو اللہ کے لئے ایک بحری قربان کروں گا۔ (وہ نذر ہو جائے گی اور اس کی ادائیگی ضروری ہوگی) اور اس سے معلوم ہوگیا کہ نذر کرنے وابسے واجب نے ساتھ اپنے اوپر اللہ کے واسطے واجب نہ کرے اور عور یہ ہوگی کہ تو باللہ کے واسطے واجب نہ کرے اور عور سے معلوم ہوگیا کہ نذر کرنے وابسے داختہ موجود نہیں ہے۔ وابلہ الملم

قال في رد المحتار باب الاضحية اعلم انه قال في البدائع ولو نذر ان يضحي شاة وذلك في ايام النحر هو موسر فعليه ان يضحي شاتين عندنا شاة بالنذر و شاة بايجاب الشرع ابتداء الا اذا اعنى به الاخبار الواجب عليه فلا يلزمه الا واحدة و لو قبل ايام النحر لزمه شاتان بلا خلاف لان الصيغة لا تحمل الاخبار عن الجواب قبل الوقت (انتهى) (ا)

قال في موضع آخر وقد منا ان الغني اذا قصد بالنذر الاخبار عن الواجب عليه كان في ايام النحر لزمه واحدة و الافشاتان انتهي (٢)

١٠١١ رد السحتار كناب الاضحية ٦١٠ ٣٢٠ ط سعيد )

٢٠ ، (رد المحتار' كتاب الاصحية ٢٠ ، ٣٢٠ ط سعيد)

٣٠) ( وقالمحتار اكتاب الاضحية ٦٠ ٣٣٢ ط سعيد (

پیمازین عبارت داختی گردید که صیغه نذر مختص به ننه علی پاعلی نیست در صورت مسئول بر غنی ند کور دوشاق ایزم خوابد شد وانچه قبل النخر اخبار عن الواجب نمود قطعامعتبر نیست پس انچه مولانا مشتاق احمد صاحب و مولانا کفایت الله صاحب قلمی نمود داند که قول مذکور نذر نیست و ندبر غنی مذکور سوائے یک شاق مشتر اقالازم خوابد مرد بدور نظر فقیر ازروایات فقها معلوم نمی شود کماعر فت والنداعلم

حرر والفقير عبدالرحمن وعاربوري

(ترجمہ) صورت مسئولہ بیس غی فد کور پردو بحریال الازم بوجائیں گی۔ ایک نذر کی وجہ سے اور وہ سہ کی البہ شرکی میں وجہ سے۔ کیو تک نذر میں اللہ کے لئے اپنے اوپر واجب والازم کرنے کے الفاظ ضروری شمیں بیسلامہ اگراس نے کہا کہ اس بحری کی قربانی کرول کا بیانی کرول گا و تذر معقد بوجائے گی۔ کیا یہ بین بیسلامہ اگراس نے البیانی اللہ بین کہ ایک جانور کواجید واجب کرایا مثلا ایک جانور پہلے سے اس کی ملک بین محاس نے اس کی معتاق کہا کہ میں اس کی قربانی کرول گا ( ووہ نذر بوجائے گی) اور روا الجہار سیل قول ما تن ناز العید کی تشری کہائے کہ معتوار ہاس طرح بوگا کہ اس نے کہا کہ اللہ بین رہی ہائے جو کوا کہ بین ناز العید کی تشری کہائے کہ معتوار ہاس طرح بوگا کہ اس نے کہا کہ اللہ کی رہی ہائے جو کوا کہ بین کہا ہو کہ اللہ بین دیں ہائے جو کہائے بھی کوا کہ بین کہائے بھی کوا بین کہ بین کہائے بھی کوا بھی ہو گی اور اگر بیان نے بین کہائے بھی کو بھی ہو گی اور اگر ایام نح سے قبل الفاظ بخری وہ بین کہائے بھی کوا کہ بین کہائے بھی کہ بین کہائے بھی کہائے کہ کہائے بھی کہائے بھی کہائے بھی کہائے کہائے

و وسری جگہ مکھاہے کے جم پہنے ذکر کر نجلے ہیں کہ اگر نذر سے مراد اخبار عن الواجب ہواور زمانہ قر بانی کارو نؤ اس پرایک بحری لازم ہو گی ورنہ دو بحریال انتھی۔

پی آئ عبارت سے واضح ہو گیا کہ نذر کا صیغہ للد علی یا علی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے اور صورت مسئور میں غنی ندکور پر دو بحریال ابازم ہول گی اور ایام نح ہے تنبل اخبار عن الواجب قطعا غیر معتبر ہے بہی جو کہتے مو انامشاق احمد صاحب و مواانا کفایت اللہ صاحب نے تح میر فرمایا ہے کہ قول مذکور نذر نہیں ہے اور غنی ندکور پرایک بی جانور کی قربانی واجب ہوگی فقیر کے خیال میں روایات فقہیہ سے مطابق نہیں ہے۔

(نوٹ) معلوم تنیس کے حسے مفتق مظلم نے جواب الجواب تح ریے فرمایا یا تنمیس (واصف)

### الله کے واسطے چھوڑے ہوئے بحرے کو عقیقہ میں ذبح کرناکیساہے؟ (الله عیمة مور خد ۱ افروری ۱۳۹۱ء)

(سوال) زیدے ایک بھراائنہ واسطے کا چھوڑ رکھا ہے بعد ازال زید کے ہاں لڑ کا پیدا ہوااب زیداس بھریے کو منبقہ میں ذرج کر سکتا ہے یا نہیں ؟

وجواب ٣٦٣) به بحراء تومستنتل طور پر نذر كا دو كيابه اس كو عقيق مين يا پن واجب قر باني مين ان كرار كا دو كرا انهين باعداس كوا پن نهيت كه موافق قربان كرناچا مينيه ا<sup>ا ا</sup>فقظ محمد كفايت انذد كان الله له ا

## فصل پنجم۔ قربانی کا ہے او پر واجب کر لینا

'م ہو نے والا جانور من جانے کی صورت میں کیا کیا جائے ؟

«سوال» قربانی کاجانور کم دو گیااس لئے دوسر اخریداکھر وہ بھی مل گیا تو غریب آدمی پردونوں جانوروں کی قربانی واجب دو تنی اور امیر پر ایک کی بیہ بهمشتنی زیور کے تئیسر سے جھے میں سم مہمیں ورخ ہے آیا فی انوا تن فتہ حمنیہ میں ایول بھی موجود ہے بایا لعکس مولانا مکر م کارشاد تن کا تب سے تعطی جو ٹی ہے۔

مقد حسید مان ہورہ بھا ہورہ ہے بیا ہی سوال مان ہوا ہو ہے ہا کہ میں اسلامی ہورہ ہے ہوں ہے۔

(جواب ۲۶۹) ہے مسئلہ اسی طریقے پر جیسا کہ سوال میں ندکور ہے صبح ہے دیکھوشامی جلد خامس س ۲۶۹ مطبوعہ مصر اور وجہ اس میں ہے غریب آدمی پر اصل ہے قو بانی واجب شیں سمی لیکن جب واولی بانور قربانی ہے اور قربانی ہے اور کی قربانی ہے اور کی تو بانی اس کے ذمہ واجب ہو جاتی ہے بھر جب وہ جانور گم اور کی تو بانی اس کے ذمہ واجب ہو گیا ہے بھی میں اور واجب اور کی قربی اور کی اس کے ذمہ واجب ہو گیا ہے بھی جب وہ جانور گم اور اس کی اس کے ذمہ واجب ہو گیا ہی اور ان قربی کرنی اور میں ہوا وہ الدار پر شرعا اول بھی سے ایک قربی اور اس کے ذمہ واجب شریدا تو واجب شریدا تو واجب شریدا تو وہ ہے جانور تر یدے ہا ہی اور دو سے اخرید اجب بھی اسی واجب شریدا اور دو سے اخرید اجب بھی اسی واجب شریل کے اوا کے لئے تر یدا اور اس کی جانور تو بیائی کرد سے بہا ہو ہو گھورت فعلی العنی احدادہ ما و علی الفقیر کلاھما بر شمنی (در میزار) اللہ بھی اخواجی فظھورت فعلی العنی احدادہما و علی الفقیر کلاھما بر شمنی (در میزار) اللہ اللہ میں قب کے در اہر جو یا اس کی اور میزار) اللہ الم اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں ہو اور واحد سے اس کی قب کر اہر جو یا اس سے زا مد جو و لو صلت بھی وہ میں اسی احدادہ میا و علی الفقیر کلاھما بر شمنی (در میزار) اللہ اللہ میں وقت فیشوری احدادہ اللہ میں احدادہ المیں اس میں اسام کی الفقیر کلاھما بر شمنی (در میزار) اللہ اللہ میں اس میں اسام کوری فیلی الفقیر کلاھما بر میں اس میں اسام کی اللہ میں اسام کوری فیلی الفور کی فیلی الفور کور میں اسام کی کار اسام کی کی اور کی اسام کی کار کار میں کار اسام کی کار کی کار کار کوری فیلی کار کی کار کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کار کار کی کار کار کار کی کار کار کی کار کی کار کی کار کار کار کار کی کار کار کی کار کی کار کار کار کار کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کار کی کار کار کار کی کار کی کار کار کی کار کار کار کی کار کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کار کار

ر ۱ ، في السامية - بحث قوله ، باهر لمعينه ، قال في البدائع اما الذي يجب على العلى و الفقير فالسندروبة مان قال للدعلي ان اطلحي ساه او هذه الشاة او البدنة او قال جعلت - هذه السناة اصلحية الإنها قربة من جنسها ابتحاب ، و د السحبار - كناب الاصلحية ٢٠٠١ عد سعبد ،

<sup>.</sup> ٣٠ والدوالمحتار كتاب الاصحية ٦ ٣٣٦ ط سعيد .

# <u>ہ۔،۔</u> فصل ششم گیا بھن کی قرمانی

یجےوالی گائے کی قرمانی کا حکم

(مسوال ) ایک گائے پچےوالی فربانی کرنی جائز ہے یا نہیں ؟ بچہ ابھی دودھ پیتا ہے چارپانچ ماہ کا ہے اس بارے میں علماء کا کیا قول ہے ؟

(جواب ۲۶۰) اس قشم کی گائے کی قربانی کرنے میں کوئی مضا کقیہ نہیں اُٹریجہ اس قدر چھوٹا ہو کہ وہ ابھی کچھ کھا تا نہیں توزائدے زائد یہ کہ بچہ کو بھی ذخ کر ڈالولیکن بچہ کی قربانی نہ ہو گی بلعہ ویسے ہی اس کے گوشت کا کھانا جائز ہو گااورا تنا چھوٹانہ ہو تواس کے ذرج کرنے کی ضرورت نہیں اور چھوٹا ہونے کی صورت میں بھی اًلر گائے کو ذبح کر دیااور پئے کو ذبح نہ کیا تاہم قربانی ہو جائے گی مگر ایسا کر نامناسب نہیں۔

## فصل ہفتم میت کی طرف سے قربانی کرنا

(۱)مر دے کے نام پر قربانی کر نا

(۲) زندول اور مر دول کے نام پر مشترک جانور ذیح کرنے کا تھکم

(m) عنی مردے کے نام پر قربانی کرے تواس سے واجب ساقط نہیں ہو تا

(مسوال ) (۱) کسی شخص نے مردے کے نام سے قربانی کی بیہ قربانی جائز ہو گی یا منیں ؟اوراس مردے کو قربانی کا نواب ملے گایا نمیں ؟ (٢) سات شخصول نے شرکت میں قربانی کے لئے ایک گائے خریدی ان سات شخصول میں سے بعض اشخاص زندول کے نام ہے اور بعض اشخاص مر دول کے نام ہے قربانی کرنا جا ہے مہیں یہ قربانی جائز ہو گی یا نہیں ؟ (٣) زید صاحب نصاب ہے قربانی کے لئے اس نے ایک بحری خریدی اور اس بحرى كى قربانی اس نے مر دے كے نام ہے كى تواس كى واجب قربانی ساقط ہوجائے گی یا شیں ؟ المهستفتى نمبر ٩٦ سراج الدين- ابوله ضلع ناسك اارجب ١<u>٣٥٢ ا</u> هر كيم نومبر ١<u>٩٣٠ ا</u>ء

(جواب )(از مولوی حبیب المرسلین صاحب نائب مفتی)(۱)مردے کی طرف ہے قربانی کرنی جائز ہوگی اور مروے كو تُواب في كاله قال في البدانع لان الموت لا يمنع التقرب عن الميت بدليل انه يجوز ان يتصدق عنه و يحج عنه وقد صح ان رسول الله عليه ضحى بكبشين احدهما عن نفسه والأخر عمن لم يذبح من امته وان كان منهم من قد مات قبل ان يذبح اه (رد المحتار جلد خامس ص ٢٢٦)

. ١ ) (ولدت الاضحية ولدا قبل الدبح يذبح الولد معها و عند تعصهم يتصدق به بلاذبح وفي الشاميةالا اند لا ياكل منه بل يتتبذق به ( الدرالمختار \* كتاب الاضحية ٦ . ٣٣٢ ط سعيد )

<sup>(</sup>٢) (الدر المنختار مع الرد' كتاب الاضحية ٦ ٣٢٦ ط سعيد ،

(۲) اس فتم كى قربانى بھى جائز ہوگى تنوير الابصار وور مختار ميں ہے وان مات احد السبعة المشتر كين في البدنة (وقال الورثة اذ بحوا عنه و عنكم) صح عن الكل استحسانا لقصد القربة من الكل الخ على هامش (رد المحتار في الضحة المرقومة)

(۳) جب خریدے ہوئے جانور کو غنی شخص مردے کی طرف سے قربانی کردے گا۔ تواس سے اس کی قربانی ساقط نہ ہو گی بلعہ اس پر لازم ہو گا کہ دوسر اجانور خرید کر قربانی کردے۔ (\*) فقط واللہ اعلم۔ حبیب المرسلین عفی عنہ نائب مفتی مدرسہ امینہ 'دہلی۔

(جواب ۲۶۴) (از حفرت مفتی اعظم ) جواب نمبر ایک اور دو صحیح میں اور نمبر تین میں یہ تفصیل ہے کہ جس شخص نے اپنے مال ہے میت کی جانب ہے قربانی کی ہے اگر اس پر بھی قربانی واجب تھی تو یہ قربانی اس کی اپنی طرف ہے ہوجائے گی اور میت کو قربانی کا ثواب نہ ملے گااور اس پر قربانی واجب نہ تھی یا پی قربانی جدا کر چکا تھا تو میت کی طرف ہے قربانی درست ہوجائے گی یعنی میت کو قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ (۳)محمد کفایت اللہ کا ناللہ لہ 'د بلی۔

## میت کی طرف ہے کی ہوئی قربانی کے گوشت کا حکم

(سوال) جو قربانی کا جانور میت کی طرف سے کیا جائے اس کے گوشت کی تقسیم کا تیجیح مصرف کیا ہے اور ایسے گوشت کا کھاناامراء وعلماء کے لئے کیسا ہے؟ المستفتی نمبر ۲۴۸۴ حافظ محمدر فیق الدین صاحب بہار شریف(پٹنہ) ۲۵صفر ۵۸سیاھ م ۱۱اپریل ۱۹۳۹ء۔

(جواب ۲۶۷) میت کی طرف سے قربانی کئے ہوئے جانور کا حکم زندہ کی طرف سے قربانی کئے ہوئے جانور کے حکم کے مساوی ہے۔ <sup>(\*)</sup>محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ 'و ہلی۔

قربانی کرنے سے پہلے پچے کے فوت ہونے کی صورت میں عقیقہ کے حصول کا تھم (سوال) ایک شخص نے بقر عید کے موقع پراس نیت سے ایک گائے خریدی کہ عید کے روز دو جھے پر اپنے پچے کا عقیقہ کر دول گالورایک حصہ پراپنی جانب سے اور ایک حصہ اپنی بی کی جانب سے اور دو جھے پراپنے مرحوم والدین کی جانب سے اور ایک جھے پر حضور ﷺ کی جانب سے قربانی کرول گالفا قاً عید ہی کے روز اس

<sup>(</sup>١) (الدر المحتار مع الرد كتاب الاضحية ٦/ ٣٢٦ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣-٣) لو ضحى عن ميت وارثه بامره الزمه بالتصدق بها و عدم الاكل منها وان تبرع بهاعنه له الاكل لانه يقع على ملك الذابح والذابح والثواب للميت ولهذا لوكان على الذابح واحدة سقطت عنه اضحية كما في الاجناس قال الشرنبلالي لكن في سقوط الاضحية عنه تامل اقول: صرح في القدير في الحج عن الغير بلا امر يقع عن الفاعل فليسقط به الفرض عنه وللآخر الثواب (رد المحتار كتاب الاضحية ٦/ ٣٣٥ ط سعيد)

<sup>(</sup>٤) في الشامية : من ضحى عن الميت يصنع كما يضع في اضحية نفسه من التصدق والا كل والاجر للميت والملك للذابح (رد المحتار' كتاب الاضحية ٦/ ٣٢٦ ط سعيد)

ہے کا انتقال ہو کیا اب شرعا اس کا ہے کے لئے آیا تھم ہے ؟ المستفتی مواوی مبدالروف فان بھن ہور وجواب ۲۶۸ ) اگر کائے فان کھنا ہور کا انتقال ہو گیا تواس کے جصے میں نیت بدل لیما اور کئی اجواب ۲۶۸ ) اگر کائے فان کرنے ہے کہا نقال ہو گیا تواس کے جصے میں نیت بدل لیما اور کئی قربانی کرنے والے کوشریک کا اعد ہو کیا۔ الله میں کا دید ہو کیا۔ الله میں کا ایک اور مقیقہ کا حصہ بھی قربت کا اعد ہو کیا۔ الله میں کفایت ابند کان انتمال او بلی۔ کفایت ابند کان انتمال او بلی۔

## مشترك قربانی سے سات آد میواں کو بی اُواب پہنچاناضروری نہیں

رسوال) (۱) أمر مروول في روح أو تواب پنجات ك في ايك كائ قرباني و باني من وات بي أو ي و قواب پهجا سخته جن بازيد و كولا أيو تا اناه على كرسات بن هي جوت جي (۲) ايك همس ك كائ فريد ك اس مين ابني طرف سه اور تين مردول في طرف سه ايتني ان كو تواب په تيات كي فرنس سه قرباني و تا ي قرباني جائز دو في يا تهين لا المستفتى مواوي عبدائرة ف خال جمن بور تنبلع فيض آباد

رجواب ٢٦٩) (۱) ایسال ثواب کے لئے نہ وری نہیں کہ کائے میں سات آدمی کوالیمال ثاب ہیں جائے ہیں سات آدمی کوالیمال ثاب ہیں جائے جننے آدمیوں کو ثواب کا نہائی سکتے ہیں۔ ''سات آدمی قربانی کے جواز سے شرط بیل کے جواز سے بیل سکتے ہیں۔ ''سات آدمی مردوں کی طرف بیل میں نیت کرے تو درست سے زندہ آدمی مرد سے کی طرف سے قربانی کرسکتا ہے۔ ''اہم کا ناتہ کا نالہ اللہ اللہ اللہ اللہ کا نالہ اللہ اللہ کا نالہ اللہ اللہ کا نالہ اللہ کا نالہ کی نالہ کا نالہ کا

## فصل ہشتم نفلی قربانی

(۱) کیا ہندو ستان میں موجو دیجے کے عقیقہ کا جانور منی میں ذک کر سکتے ہیں ؟

(٢) نفلی قربانی کرنے کے جائے نقدر قم اہل حاجت کودے دینا بہتر ہے

(سوال) «نغرت مخدومنالمختر م دامت معالیهم السلام میکم ورحمته الله ویر کانه \* میں هنر تجاز مقد س ب ب مین میں مقیم ہوں ہم فروری بح<mark>سامی</mark>اء کوؤکبر (جہاز) روانہ ہوئے والا ہے اس میں روانگی کاارادہ نے کیو نکه وہ براہ راست جدہ جائے گا ۔

(1) مير اچفونائيد جوچيه ماه کا ہے اس کا مقيقه نهيں ہواہ مير الراده ہے که يوم الخر ( • اذ ي الحجه )

<sup>،</sup> ١ ) وفي الشامية تحت قوله وان كان شريك السنة نصرانيا وكدا لو اراد بعضهم العقيقه عن ولد فدولدله من فيل لان دالك من جهة التقرب بالشكر على نعمة الولد ( ود المحتار "كتاب الاضحية ٦ ٣٢٦ طاسعيد )

 <sup>(</sup>۲) في الشامية: قال في البدائع لان الموت لا يمنع التقرب عن الميت بدليل انه يجوز ان يتصدق عنه و يحج عنه و قد صح ان رسول الله شخ ضحى بكيشين احدهما عن نفسه والا خرعمن لم يذبح من امته! وان كان منهم من قدمات قبل ال مذبح (بحواله بالا)

<sup>(</sup>٣) والبقر والبعير يجزي عن سبعة ادا كانوا يريدون به وجه الله تعالى (عالمگيرية كتاب الاضحية ٥/٤٠٣)

<sup>(</sup>٤) ( يحواله بالأنتمبر ٢)

کو منی میں اس کے عقیقہ کی نیت سے قربانی کروں اور اس تاریخ کو یہاں ہندو ستان میں اس کے بالبائزوادی کے منی میں اس کے عقیقہ کی نیت سے قربانی کروں اور اس تاریخ کو منی میں اس کے بیش نظر اگر نفلی قربانیاں کریے جانمیں کیا ایسا کر ناجائز ہو گا (۲) دویم یہ کہ اہل حجاز کے افلاس واحتیاج کے بیش نظر اگر نفلی قربانیاں کریے والے بچائے قربانی کرنا ہی بہتر ہے۔ ؟ والے بچائے قربانی کرنا ہی بہتر ہے۔ ؟

عن تعالی اسلام کی خدمت اور اسلامیان ہندگی ساتی و مذہبی رہنمائی کے لئے آپ کا وجود گرامی صحت عافیت کے ساتھ باتی رکھے آمین والسلام مشفو عاً بالاحترام - المستفتی نمبر ۱۳۲۷ مولانا عبدالحلیم ساحب صدیقی ناظم جمعیة علائے ہند 9 اذیقعدہ ۱۳۵۵ اھم آفروری بح<mark>99</mark>ء

رجواب ۲۷۰) موان الحتر مردام فیضهم السلام علیکم ورحمته وبر کانه 'سفر مخاز مقدی کی خبر فرحت اثر ت مسرت ہوئی حق تعالی صحت و عافیت کے ساتھ اس مبارک سفر کو پورا فرمائے اور حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف فرماکراس عمل خیر کو قبول فرمائے آمین امید ہے کہ مقامات مقد سه کی و عاء مستجاب میں اپند دور افقادہ مخاص خادم کو بھی یادر تھیں گے۔

(۱) ﷺ عقیقہ کا جانور منیٰ میں ذک کرنااور بال ہندوستان میں اتارنااس مئلہ کی نصر ت کہیں نظر میں نہیں آئی آر چہ اصولاً کوئی مانع معلوم نہیں ہو تا مگر میرے خیال میں عقیقے کے تمام اعمال اس جگہ اوا کرنا جہال چہ موجو و ہو بہتر اور احوط ہے (۲) نفلی قربانیول میں بجائے جانور ذرج کرنے کے ان کی قیمتیں اہل حاجت کو دید ینا بہتر ہے ''واجب قربانیاں جانور ذرج کرکے اوا کی جانمیں اور نفلی قربانیول کی قیمت صدقہ کردی جائے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'و بلی

قرض دار کی قربانی کا تعلم

رسوال) بعض اوگ قرضدار بین لیکن تواب حاصل کرنے کی غرض سے قربانی کرنا چاہتے ہیں انگی قربانی مرائی قربانی عربانی کرنا چاہتے ہیں انگی قربانی جائز ہے یا نمیں ؟ المستفتی مولوی عبدالرؤف خال جنن پورضائی فیض آباد۔ رجواب ۲۷۱) قرضدار اوگ اگر قرض ان کے مال کو محیط ہو قربانی نہ کریں۔ (الکیکن اگر کرلیس تو قربانی ہو جائے گی۔ (انکمکن اللہ کان اللہ کان اللہ لہ۔

## قربانی نه کر سکنے کی صورت میں اس کے لئے متعین رقم کا تھم

رسوال) زید جوامسال نج بیت اللہ کے لئے جارہاتھا عمرو نے اس کوایک سوروپ دینے اور کھا کہ معظمہ میں سات نفلی قربانیاں ان روپیوں سے خرید کر میری طرف سے کردینااگردس پندرہ روپے اور زیادہ لگانے

<sup>(1)</sup>اس لينهُ كه قيمت النع للطفر امت

 <sup>(</sup>۲) ولو كان عليه دين تحبث لو صرف فيه نقص نصابه لا تجب (عالمگيرية كتاب الاضحية ٥/ ٢٩٢ ط ماجديه کونمه)

رَامٌ) وفقير شراها لها لو جوبها عليه حتى يمتنع عليه بيعها ( درمختار ً كتاب الإضحية ٣٢١/٦ ط سعيد )

پڑیں توواپسی میں مجھ سے لے لینا۔ زید جو جے بیت اللہ سے فارغ ہوکر آیا ہے عمر وکوایک سوروپے واپس دیکر کہتا ہے کہ ایک سوپندرہ تک میں سات قربانیال نہیں ہو سکتی تھیں البتہ ایک سوچالیس میں ہو سکتی تھیں لیکن یہاں تک آپ کی اجازت نہیں تھی اس لئے میں نے نہیں کیں اب چو تکہ عمر و قربانیوں کی نیت کر چکا ہے یہ روپ کس مصرف میں خرج کرے ؟ (شیخ رشید احمد سوداگر صدربازار 'و بلی) رجواب ۲۷۲) ہے روپ اگر سات قربانیوں کی قیمت کے لئے کافی ہیں توروپ سے صدقہ کر دے کیونکہ قربانی کاوقت گزر گیایاسات قربانی کے جانور خرید کر زندہ صدقہ کر دے۔ ("مجمد کھایت اللہ کان اللہ لا۔

## فصل تنم قيمت كاصدقه كردينا

## قربانی کے د نوں میں جانور کی جگہ کیااس کی قیمت صدقہ کر سکتے ہیں

(سوال ) ایام نُمُر میں تضحیہ کی جگہ اس کی قیمت صدقہ گرنا موسرو فقیر ہر دو کے لئے جائز ہے یاصرف فقیر کے حق میں تصدق بالثمن جائز ہے اگر تصدق بالثمن کسی کے حق میں جائز نہیں ہے توہدا یہ اور بڑ الرائق مبسوط کی عبارت مندر جہ ذیل کا منشاکیا ہے۔

بدایہ اخبرین کتاب الاضحیہ ص ۳۰۰ التضحیۃ فیھا افضل من التصدق شبن الاضحیۃ لانھا تقع واجبۃ او سنۃ والتصدق تطوع محض متنفل علیہ تطوع محض پرمحشی ہدایہ کابین السطور قابل لحاظ ہے وہو ہذا وان کان یسقط عند الوجوب (۲)

 <sup>(</sup>١) ولو تركت التضحية و مضت ايا مها تصدق بها حية و في الشامية : قوله تصدق بها حية لو قوع الياس عن التقرب
بالارادة وان تصدق بقيمته اجزاه لان الواجب هنا التصدق بنيها وهذا مثله فيما هو المقصود (الدرالمختار مع رد
المحتار كتاب الاضحية ٣٢٠/٦ ط سعيد)

<sup>(</sup>٢) (هداية اخيرين كتاب الاضحية ٤/ ٣ ٤ ٤ طشركة علمية )

<sup>(</sup>٣) (البحر الرائق كتاب الاضحية ٨/٠٠٠ ط بيروت)

<sup>(</sup>٤) ( المبسوط كتاب الاضحية ١٢/١٢ ط بيروت)

(جواب ۲۷۳) پہلے یہ سمجھ لیناچاہئے کہ موسر پر قربانی کرنالام ابو حنیفہ اورامام محمدؓ کے نزدیک اورایک روایت میں امام ابو یوسیفؓ کے نزدیک بھی واجب ہے۔اور قربانی میں قربت اراقہ دم بھی ہے نہ صرف تصدق باللحم لہذاوجوب کا تعلق اراقہ دم ہے ہے یعنی جانور کے ذرج کرنے ہے ہی یہ وجوب ادا ہو گااس مقدمہ کے دلائل بہ ہیں۔

اما الذي يجب على الغنى دون الفقير فما يجب من غير نذر ولا شراء للاضحية بل شكراً لنعمته الحيات واحياء لميراث الخليل عليه الصلوة والسلام

وعطية على الضراط و مغفرة للذنوب و تكفيراً للخطايا

على ما نطقت بذلك الاحاديث وهذا قول ابى حنيفة ومحمد و زفر و الحسن بن زياد و واحدى الروايتين عن ابى يوسف (بدائع) (وانما الواجب عليه اراقة دم شاة (بدائع) وانما الواجب عليه اراقة دم شاة (بدائع) وان القربة في اراقة الدم (بدائع) (وانما بالاضحية معنيان فانه تقرب بالاراقة الدم وهو الله وهي واجبة على المياسير والمقيمين عندنا (مسوط)

ام ابو یوسف کی دوسری روایت کے جموجب قربانی سنت ہے اور امام شافعی کا بھی ہی مذہب ہے و ذکر فی المجامع عن ابی یوسف آنها سنة و ھو قول الشافعی ( مبسوط) (د) اور امام طحاوی کی روایت کے جموجب امام ابو یوسف اور امام محمد دونوں کے نزدیک سنت ہو ذکر الطحاوی انها سنة علی قول ابی یوسف و محمد اوھو قول الشافعی (بحرالرائق) (وستاھا فی روایة کالشافعی (البرھان) (ایکسف و محمد انها سنة کما قال الشافعی ان عبار تول سے معلوم ہواکہ امام ابو حنیفہ سے تو وجوب اضحیہ کی ہی روایت ہواکہ امام ابو حنیفہ سے تو وجوب اضحیہ کی ہی روایت ہے مگر امام ابو یوسف آور امام محمد ابول سنیت کی دونوں روایتیں ہیں۔ مصفین نے ان دونوں روایتوں کے دلائل علیحدہ علی دہیان کر کے امام صاحب کی طرف سے قائلین مصفین نے ان دونوں روایتوں کے دلائل علیحدہ علی کہ آیا ایام نحریس بحائے قربانی کرنے کا باسنیتہ کے دلائل کے جواب دیئے مگر جبوہ یہ مسلم بیان کرنے کا کہ آیا ایام نحریس بحائے قربانی کرنے کا ادادہ کیا اور اس کے لئے یہ عزارت اختیار کی۔التضحیۃ فیہا افضل من التصدق بشمن الاضحیۃ (۱) کیونکہ یہ عبارت قول بالوجوب اور قول بالسنیتہ دونوں کے لخاظ سے درست ہو سکتی ہے۔ یعنی غنی کیونکہ کی عبارت قول بالوجوب اور قول بالسنیتہ دونوں کے لخاظ سے درست ہو سکتی ہے۔ یعنی غنی کونکہ کی عبارت قول بالوجوب اور قول بالسنیتہ دونوں کے لخاظ سے درست ہو سکتی ہے۔ یعنی غنی کونکہ کی عبارت ولی بالوجوب اور قول بالسنیتہ دونوں کے لخاظ سے درست ہو سکتی ہے۔ یعنی غنی

<sup>(</sup>١) (بدائع الصنائع كتاب الاضحية ١٢/٥ ط سعيد)

<sup>( 11/0 )(1</sup> 

<sup>(.....</sup> V1/0

<sup>(</sup>٤) (المبسوط للسرخسي كتاب الاضحية ٢ ١/٨ ط بيروت)

<sup>(</sup>٥) (المبسوط للسرخسي كتاب الاضحية ٢ / ٨ ط بيروت)

<sup>(</sup>٦) (البحرالرائق كتاب الاضحية ١٩٧/٨ ط بيروت)

<sup>(</sup>۷) (کتاب شین مل سکی)

<sup>(</sup>٨) (البحر الرائق كتاب الاضحية ٨/ ٢٠٠ ط سعيد)

جس پر قربانی واجب ہے اس کے لئے بھی کما جاسکتا ہے کہ ایام نح میں اس کو قربانی کر ناافضل ہے کیونکہ یہ اداء واجب ہم حال تطوع ہے افضل ہے اور یہ شبہ کہ افضل ہے اور یہ شبہ کہ افضل کنے سے اور ہدایہ میں بین السطور کہ افضل کنے ہے یہ مجھاجاتا ہے کہ اواء قیمت بھی جائز ہے اگر چہ خلاف افضل ہے اور ہدایہ میں بین السطور کی عبارت بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ تواس شبہ کاجواب یہ ہے کہ نہ توافضل کہنے سے اواء قیمت کاجواز نکاتا ہے اور نہ بین السطور کی عبارت وان کان یسقط عندالوجوب (۱۱) کی کوئی سند ہے باہد فقهاء کی صریح عبار تیں اس کے خلاف موجود جیں لیمنی ایام نح میں اواء قیمت تو در کناراً گر جانور بھی صد قد کر دے جب بھی واجب اوانہ ہوگا۔

ومنها ان لايقوم غيرها مقامها حتى لو تصدق بعين الشاة او قيمتها في الوقت لا يجزيه عن الاضحية لان الوجوب تعلق بالاراقة (بدائع) (والاضحية احب الى من التصدق بمثل ثمنها والمراد في ايام النحو لان الواجب التقرب باراقة الدم ولا يحصل ذلك بالتصدق بالقيمة ففي حق الموسر الذي يلزمه ذلك لا اشكال انه لا يلزم التصدق بقيمة وهذا لانه لا قيمة لاراقة الدم واقامة المتقوم مقام ماليس بمتقوم لا تجوز (مبسوط)

مبسوط کی ہے عبارت بھی اس مطلب کے ظاہر کرنے میں صاف ہے کہ جب شخص میں و سعت اور خنا ہو اور اس وجہ سے اس پر قربانی واجب ہو تو ہے وجوب اواء قیت سے ایام نح میں ساقط نہ ہوگا کیونکہ اس پر اواقت دم واجب ہو تو ہو جائوں گی قیمت جو متقوم ہے غیر متقوم کے قائم مقام ضمیں ہو سکتی اور اواقت دم کے ساتھ قرمت کا متعلق ہونا محض تعبدی اور غیر معقول المحنی ہے اس لئے اس کو زکوۃ پر قیاس نمیں کیا جاسکتابدائع اور مسوط اور ہدا ہے سب نے ایام نح میں قربانی کے افضل ہونے کی دلیل ہے بیان کی ہے کہ قربانی کرنا اس لئے افضل ہے کہ قربانی کرنے والا یا غنی ہے تو وہ اپناواجب او اکر رہا ہے اور یا فقیر ہے تو اس کی قربت ارافت اور قربت تصدق کی جامع ہوگی اس کا مطلب ہے ہوا کہ غنی اگر قربانی نہ کرے اور قیمت صدقہ کر دے تو اس نے اپناواجب نہ تھی اس لئے وہ ترک واجب کا مر تکب تو نہیں ہوا گر فضیات ارافتہ سے وہ بھی محروم رہا ہی ایام تربانی واجب نہ تھی اس لئے وہ ترک واجب کا مر تکب تو نہیں ہوا گر فضیات ارافتہ سے اس واسطے افضل ہے کہ وہ اپنا واجب او اکر رہا ہواد فقیر کے واسطے اس لئے افضل ہے کہ وہ فضیات ارافتہ حاصل کر رہا ہے ہیں اس جگہ لفظ افضل بی اختیار کر با اس لئے افضال ہی اختیار کر با سعی ہو تا کہ اس کی اختیار کر با اس کے کہ فظ افضل ہی اختیار کر با اس کے کہ فظ افضل ہی اختیار کی اس کو مقال میں اختیار کی اس کو مقال نواز میں ہو تا کہ اس کی جاسکتا تھا ہوں سے مواقع پر فرض کو لفظ افضل ہی تجبر کر ویا جاتا ہے اور سے مطلب نہیں ہو تا کہ اس کی جاسکتا تھا ہیت ہے مواقع پر فرض کو لفظ افضل یا تجبر سے تعبیر کر ویا جاتا ہے اور سے مطلب نہیں ہو تا کہ اس کی جانب خالف بھی جائز ہے اس کی مثال ہے ہے۔

<sup>(</sup>١) (هداية اخيرين كتاب الاضحية ٤٤٦/٤ ط شركة علمية )

<sup>(</sup>٢) (بدائع الصنائع كتاب التضحية ٥/ ٦٦ ط سعيد)

٣) ( المبسوط للسرخسي كتاب الاضحية ١٣/١٢ ط بيروت )

الصعيد وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله و ليمسه بشره فان ذلك خير (رواه البزاز كذافي مجمع الزوائد (روى مثله الترمذي في جامعه عن ابي ذر) (عال على القارى قوله فان ذلك خير اي خير من الخيور و ليس معناه ان كليهما جانز عند وجود المآء لكن الوضوء خير انتهى (ا) كار طرح اذان فجر كاجمله الصلوة خير من النوم بهي جسم عمني بين كه نماز نيند المجهم به كه اس مين عبادت اورادائي فرض به الوضوء خير من النوم اور شرك فرض به سين كه نماز اور نيند دونول جائز الي ليكن نماز بهتر به الصلوة خير من النوم اور الاضحية افضل من التصدق بالثمن كامفاد اليب ي به الدين نماز بهتر المالة في تونك وه قربت بالاراقة بهي باور المائز النفل به كونك وه قربت بالاراقة بهي باور اس مين ادائي فرض بهاور نماز افضل بها واورادائي فرض بهاور المائز المناس بين عبادت اورادائي فرض بهاورادائي والمناس بهان المائز المناس بهان المائز المناس بهان وقوه جائز اور تطوع بهايي بي نماز فرض اداكر لي جائز شين بال ادائي اضحيه بهي مواور تصدق بالقيمة بهي مواور تصدق بالقيمة بهي مواور تورب تويه مباح بهار قراتا بالهادائية مناز فرض اداكر لي جائز شين مناح بهان القيمة في نفسه مستحب بهاور سونا في نفسه مستحب بهان مباح بهاد مستحب بهين مباح بهاد مستحب به مستحب بهين مباح بهاد مستحب بهين مباح بهاد من مباح بهاد مستحب به مستحب به مستحب به مستحب به مستحب به مباح بهاد مستحب به مستحب

ہاں ایام نح کے بعد چونکہ اراقتہ کاوقت نہیں رہااس گئے اب غنی اداء قیمت یا تصدق بالحیوان کر سکتا ہے اس کی وجہ یہ مجبوری ہے کہ قربت بالا راقتہ کے واسطے وقت معین ہے اور وہ گزر چکا ہے اور غنی پر دونوں میں سے ایک چیز واجب ہوگئی کہ اگر جانور خرید لیا تھا توا سے صدقہ کردے یا یہ جانور کی قیمت جو قربانی کے لا نُق ہو صدقہ کرے اور فقیر جس نے ایام نح سے پہلے یا لیام نح میں بہ نیت قربانی جانور خرید لیا تھا اور ایام نح میں قربانی نہیں خریدی تھی اور نذر قربانی نہیں خریدی تھی اور نذر ترین کی اس پر متعین ہے کہ اس جانور کوزندہ صدقہ کردے اور اگر اس نے قربانی نہیں خریدی تھی اور نذر بھی نہیں کی تھی تو وہ بھی قیمت کا صدقہ کر سکتا ہے۔

مزید سہولت کے لئے آپ کے سوال کے پیش نظر تفصیل ذیل لکھی جاتی ہے۔

<sup>(</sup>١) (مجمع الزواند ' باب في التيمم ١/١ ٢٦ ط بيروت )

<sup>(</sup>٢) (ترمذي شريف باب التيمم ٢/١ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) ( مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح ' باب التيمم ٢ / ٢٣٠ ط كوته )

 <sup>(</sup>٤) فان تصدق بعينها في ايامها فعليه مثلها مكانها لان الواجب عليه الاراقة وانما ينتقل الى الصدقة اذا وقع الياس عن التضحية بمعنى ايامها (رد المحتار كتاب الاضحية ٢٠/٦ ط سعيد)

<sup>(</sup>٥) ولو تركت التضحية و مضت ايامها تصدق حية (درمختار كتاب الاصحية ٦/ ٣٢٠ ط س)

قیمت صدقہ کرے۔اوراگر جانور خرید کرزندہ صدقہ کردے توبہ بھی جائزہ۔''(ہ) اگر موسر نے ایا ہم نح میں قربانی نہیں کی بلحہ زندہ جانور صدقہ کردیایا اس کی قیمت صدقہ کردی توبعد ایام نحر کے اس کو مزید ایک جانوریا اس کی قیمت صدقہ کرنی ہوگی کیونکہ لیام نح میں جانوریا اس کی قیمت کاصدقہ قائم مقام اراقتہ واجبہ کے نہ ہوگا۔لہذاوہ محض تطوع رہا۔''

(۵) اگر معسر نے ایام نخرہے پہلے یا ایام نحر میں بقصد قربانی جانور خرید اتواس خریدہ اس پراس کی قربانی واجب ہوگی اب اگر ایام نحر میں وہ اس جانور کو یااس کی قیمت کو صدقہ کردے تو واجب سے سبکدوش نہ : وگا اور ایام نحر باتی ہیں تواس جانور کو ذرج کرنالازم ہوگا اور ایام نحر کے بعد اس جانور کو اگر اس کے پاس ہویاات کی قیمت کو صدقہ کرنالازم ہوگا۔ (۱۳) اگر معسر نے کوئی جانور نہیں خریدا مگر ایام نحر کے اندر قربانی کے جانور ک قیمت صدقہ کر دی تواس کو قربانی کا ثواب اور اوائے سنت قربانی کا اجر نہیں ملے گاصدقہ کا ثواب تو ملا مگر وہ ایام نحر اور ایام نحر اور ایام نحر ایام نو تا میں مل سکتا ہے۔ (۱۳)

خلاصہ بیا کہ موہر اور معسر دونوں کے لئے ایام نحر میں قربانی کرنا ہی افضل ہے۔ موہر اور معسر مشتری اضحیہ کے لئے یوجہ اس مشتری اضحیہ کے لئے یوجہ اس مشتری اضحیہ کے لئے یوجہ اس کے کہ ان کا واجب اوا ہو گااور معسر غیر مشتری اضحیہ کے لئے یوجہ اس کے کہ سنت اضحیہ کا نواب حاصل ہو گاجو محض تطوع بالتصدق سے افضل ہے۔ واللہ اعلم۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لا ہو بلی ۔

قربانی کا جانورنہ ملنے کی صورت میں کتنی قیمت صدقہ کرناضروری ہے؟

(سوال) قربانی کے لئے جانوراب کے بہت کم آئے ہیں دہلی میں کچھ ہیں بھی تووہ نہ ہونے کے برابر ہیں اس لئے وہ بہت نیادہ کر اس سے دویا تین دن اس لئے وہ بہت نیادہ کر ال ہیں ایس صورت میں قربانی کے لئے اگر جانور نہ مل سکے تو قربانی کے دویا تین دن کے بعد کم سے کم کتنے وام خیرِات کرے جس ہے کہ قربانی کا ثواب مل سکے۔ المستفتی بلا نمبر مولوی محدر فیق دہلی۔

(**جواب ۲۷۴**) قربانی کے جانوریاگائے کے ساتویں جھے کی قیمت خیرات کرے۔ <sup>(۵)</sup>محمد کفایت اللّٰہ کا<sup>ن</sup> ان**ٹ**دلہ ، دہلی۔

> کیا قربانی کے د نول میں غنی اور فقیر دونول کے لئے صدقہ کرناضروری ہے؟ (الجمعیة مور ند کم ستبر ۱۹۳۵ء)

(موال) ایام نحرمیں تضحیہ کی جگہ اس کی قیمت تصدق کر ناموسر و فقیر ہر دو کے لئے جائز ہے یاصرف فقیر

<sup>(</sup>١) (ايضاً بحواله سابق ص ٢١١ حاشيه ٥)

<sup>(</sup>٣) ( ايضاً بحواله سابق ص ٢١١ حاشيه ٤)

<sup>(</sup>٣) (ايضاً بحواله نمبراً عن ٢١١)

<sup>(ُ \$ )</sup> التضحية فيها افطل من التصدق بثمن الاضحية لانها تقع واجبة او سنة والتصدق تطوع محض قتفضل عليه ولا بها تغوت بفواتها والصدقة تؤلى بها في الاوقات كلها ( هداية اخيرين كتاب الاضحية ٢/٤ \$ ط شركة علميه ) (٥) (ايضاً بحواله سابقه نمبر ٥ ص ٢١١ )

رجواب ۲۷۵) ایام نحرمیں قربانی کی جگہ نفیدق بالقیمة فقیر کے لئے جائز ہے اور افضل اس کے لئے بھی یمی ہے کہ قربانی کرے اور موسر کے لئے تفیدق بالقیمة جائز نہیں بحر الرائق کی عبارت کامطلب یہ ہے :

التضعية فيها (اى في ايام النحر) افضل من التصدق بثمنها لا نها تقع واجبة ان كان غياً (و تفرغ ذمته) و سنة ان كان فقيراً و التصدق بالثمن تطوع محض (") في حقهما فلا يحصل للفقير ثواب اقامة السنة ولا يفرغ ذمة الغني من الواجب وان فرغ ذمته بالتصدق ثانيا بعد مضى ايام النحر كان كفارة لماوقع منه من التقصير في الاتيان بالواجب ولكن لا يحصل له ثواب الطاعة) فكانت هي افضل (في حقهما) وكلمة افضل ههنا ليست للتفضيل بل في معنى الخير فمعنى قوله فكانت هي افضل اى فكانت التضحية خيراً في حق الغني والفقير كليهما)

### ایک آدمی کاتمام شہر والوں کی طرف سے قربانی کرنا (الجمعیة مور خد ۴۲مارچ ۱۹۳۴ء)

(سوال) محد عثان صاحب نے کلکتہ سے اخبار ہند جدید کلکتہ مور خہ ۱۹ ادج ۱۹۳۳ء کا ایک تراث میرے پاس بھیجا ہے جس میں اخبار ند کور کے مدیر نے مسلمانوں کو مشورہ دیا ہے کہ اسبال وہ قربانی کے بجائے قربانی کے جانوروں کی قیمتیں مصیبت زدگان بہار کی امداد واعانت کے لئے دیدیں فاصل مدیر کا خیال ہے کہ قربانی کوئی فرض شرعی نمیں ہو اس لئے اگر وہ مطلقاً ترک کردینے کا مشورہ بھی دیدیں تب بھی شرعاً قابل گرفت نمیں ہیں دیا تاہم وہ بالکل ترک کرنے کا مشورہ دینے کے بجائے یہ مناسب سیجھتے ہیں کہ ہر شہر میں ایک قربانی تنام شہر کے مسلمانوں کی طرف سے کردی جائے باتی شہر کے تمام مسلمان اپنی اپنی قربانیاں ملتوی کرکے ان کی بہتیں زلز ایہ فنڈ میں بھیجو یں فاصل مدیراس کونہ صرف جائز کہتے ہیں بابعہ ان کادعوی ہے کہ ان کے پاس اس

<sup>،</sup> ١) (البحر الرابق)

<sup>(</sup>٢) ( هداية الحَيرِين ٤٤٦ / ٤٤ ط شركة علميه )

٣٠) ( البحرالوانق ،

کے شرعی داائل بھی موجود ہیں محمد عثمان صاحب نے اس کے متعلق شرعی تھم دریافت فرمایا ہے۔ اس کئے چند تنہیا میں مقدمات ذکر کرنے کے بعد تھم شرعی تحریر کرتا ہول۔

پیر سی صدرات و رسوسے بید میں مسلمانوں کی بہت ہوگا اکثریت هنی ہے۔ (۲) حقید کے زود یک ہم (بحواب ۲۷۴) (۱) ہندوستان میں مسلمانوں کی بہت ہوگا اکثریت هنی عملاً کیساں طور پر لازم اور ضرور ی ہے صاحب انساب پر قربانی واجب ہے۔ (۳) واجب اور فرض کی اوائیگی عملاً کیساں طور پر لازم اور ضرور ی ہے تارک واجب کو بھی فاسق کما جاتا ہے جس طرح تارک فرض کو۔ واجب اور فرض کا اصطلاحی و جوب عمل تارک واجب ہے میں ہے۔ (۳) (۴) جس شخص پر مالک نساب ہوئے گی ہمائی قربانی واجب ہوئے وہ قربانی کی قیمت اوا کرنے ہے ہمار ہیں ہو سکتا ہے قربانی کی قیمت اوا کرنے ہے ہمار ہیں ہو سکتا ہے قربانی کی اوائیگی کے لئے گائی ہو سکتے ہیں ہاں گائے سات اشخاص کی جانب ہے اوائے واجب کے لئے گائی ہو سکتی ہے بینی ایک بخرے نہو سکتے ہیں ہاں گائے سات اشخاص کی جانب ہے اوائے واجب کے لئے گائی ہو سکتی ہے بینی ایک بخوے نہوں کی قربانی کی اوائیگی کے لئے گائی درنے بھیرا ہے ، ہمیں ایسے متعدد او گوں کو د ہے بھیرا ہے ، ہمیں ایسے متعدد او گوں کو د ہمیں ہو سکتے جن پر قربانی واجب ہے چہ جائیکہ دوسے زیادہ ۔ (۳) (۲) جن لوگوں پر قربانی واجب نہیں ایسے متعدد او گوں کو شرکے کر ہے تارک کی تواب کر لیا تھا۔ (شرک) کی تواب کر گرفی واجب ہے اور اس کے ترکہ کے قریب نہ آئے (ک) وصیت کر مائے کی گنجائش ہو تو وارث پر اس کی طرف سے قربانی کر نی واجب ہے۔ (ساس کی وحیت سے میں میت کی طرف سے قربانی کر نی واجب ہے۔ (ساس کی ترکہ سے اس کی علاوہ اور سسی میں کی طرف سے قربانی واجب نہیں۔

ند کورہ تمہیدی مقدمات ہے ہر مقدمے کے دلائل و شوابد ہمارے پاس موجود ہیں مگر ہم اختصار کے خیال ہے دلائل کونزگ کرکے صاف صاف تحکم شرعی لکھتے ہیں اور وہ بیہے کہ:

<sup>(</sup>١) تجب على حر مسلم مقيم موسر يسار الفطرة عن نفسه (درمختار كتاب الاضحية ١٥/٦ طسعيد)

 <sup>(</sup>۲) اعلم ان الفرض ما ثبت بدليل قطعى لا شبهة فيه كالا يمان والاركان الاربعة و حكمه اللزوم علماً اى حصول العلم القطعى بنبوته و تصديقاً بالقلب اى لزوم اعتقاد حقيقة و عملاً بالبدن حتى يكفر جا حده و يفسق تاركه بلاتاً ويل كما هو مبسوط في كتب الاصول ( رد المحتار كتاب الاضحية ٣١٣/٦ ط سعيد )

 <sup>(</sup>٣) قتجب التضحية اى اراقة الدم من النعم عملا لا اعتقاداً و في الشامية : قال في الجوهرة والدليل على انها الاراقة لو
 تصدق بعين الحيوان لم يجز (درمختار كتاب الاضحية ٦ / ٣١٣ ط سعيد )

<sup>(</sup>٤) يجب ان يعلم ان الشاة لا تجزي الاعن واحدوان كانت عظيمة والبقر والبعير يجزي عن سبعة اذا كانوا يريدون وجه الله (عالمگيرية كتاب الاضحية ٥/٤ ، ٣ ط ماجديه )

<sup>(</sup>٥) وان مات احدالسبعة وقال الورثة اذبحوا عنه صح عن الكل استحساناً لقصد القربة من الكل و في الشامية : قال في البدائع : لان الموت لا يمنع التقرب عن المبت بدليل انه يجوز ان يتصدق عنه و يحج عنه وقد صح ان رسول الله ت ضحى بكشين احد هما عن نفسه والا خر عمن لم يضح من امته وان كا منهم من قبل ان يذبح (درمختار ٢ ٣٣٦ ط سعيد)

<sup>(</sup>٦) ابن ماجه شریف و ص ۲۲۲ ط قدیمی ا

٧١) واما دين الله تعالى فان اوصبي وجب تنفيذه من ثلث الباقي والالا ( الدرالمختار ' كتاب الفرائض ٦/ ٧٦٠ ط سعيد )

حنی جوہ جوب قربانی کے معتقد ہیں ان کے لئے الازم ہے کہ شر انطاہ جوب کے ہوتے ہوئے وہ قربانی ہی ذکر کر یں اس کی قیمت بلتھ جانور زندہ بھی صدقہ نہیں کر سکتے ''مصیب زدگان بہار کی امداد واعانت اعلیٰ درجہ کا ،
کار خیرے لیکن اس کار خیرے اداکر نے کا یہ مطلب نہیں کہ کسی فرض یا واجب کو ترک کر دیا جائے بال اہل عدیث یا اور حضر اے جو قربانی کو فرض وواجب نہیں سمجھتے بلتھ محض سنت یا مستحب خیال کرتے ہیں وہ اگر قربانی عدید نے کریں اور اس کی قیمت زلزلہ فنڈ میں دیدیں توان ہے ہم احناف کو کوئی تعریض نہیں۔

کہ سریں ہورہ میں پہت و سری سال ان کی تجویز ہمارے اصول و معتقدات ہے نہ ککراتی تو ہم بھی نہایت فاضل مدیر کی نیت تو خیر ہے اور اگر ان کی تجویز ہمارے اصول و معتقدات ہے نہ ککراتی تو ہم بھی نہایت خوشی ہے اس کی تائید کرتے تاہم ہندو ستان کے کروزوں حنفی اس تجویز پر دو سری صورت ہے عمل کر شکتے ہیں اور اس میں ذرابھی شبہ نہیں کہ اگر انہوں نے ہماری ذیل کی تجویزوں پر عمل کیا تو کروڑوں رو پہید کا ذلز لہ فنڈ میں جمع ہو جاناذرابھی مشکل نہیں وہ تجاویز ہیہ ہیں

(۲) جو توگ صاحب نصاب ہیں وہ ایک جانور کی جگہ دو تین جانور ذخ کرتے ہیں ان کو چاہئے کہ ایک پر اکتفا کریں اور زائد جانوروں کی قیت زلز لہ فنڈ میں دیدیں رہ بھی خرید نے سے پہلے کیا جاسکتا ہے۔

(س) جواوگ باوجود نصاب نہ ہوئے نفلی قربانیاں کرتے ہیں انہوں نے آگر جانور خریدے نہیں ہیں تو قربانی ملتوی کر کے اس کی قیمت زلزایہ فنڈ میں دیدیں۔

ری جو شخص قربانی کے وجو ہے سبکدوش ہو ناچاہتا ہے اوائے واجب کے لئے اقسام قربانی کمیں ہے کم ہے کم والی فتم کوا ختیار کرے اور زائدر قم زلزلہ فنڈ میں دیدے۔

(١) تمام مسلمان قربانی كى كھالوك كوزائياليە فندمين ديدين-

(نوٹ) ' تمام رقوم ناظم بیت المال امارت شرعیہ بہار' پھلواری شریف کے پیتا پرارسال کی جانبیں۔ محمہ کفانیت اللہ( صدر جمعیة علائے ہند)

ر ٩ ) وأبضاً بحو الدسابقة بمبرع ص ١٦٣ ،

<sup>(</sup>٢) وفقير اشراها لها لو جوبها عليه بذالك حتى يستبع عليه بيعها ( الدرالمختار اكتاب الاضحية ٢٠١٠)

# فصل دہم قربانی کے جانوروں کی عمریں

قربانی کے لئے جانور کے دانت معتبر ہیں یاعمر ؟

رسوال ) قربانی کے جانوروں کی عمر جن کااونی درجہ دودانت والا ہے ان سے شار ہوگی یا کہ سالوں ہے۔ اُلاِ سالوں سے شار کی جائے توسوالات مندرجہ ذیل کا کیاجواب ہوگا۔

(۱) کی سیح صدیت میں جانوروں کی عمر سنین سے بیان نہیں کی گئی ہے بلعہ احادیث میں نفظ نایا منہ وارد بہ ثلاث معنی الفاق الغت دودانت کے ہیں کیونکہ قربانی کے جانوروں کے نجلے دانت شار کئے جات ہیں اور منہ ماخوذاز من ہے اور کتب افخت میں اس کے دو معنی نہ کور ہیں دانت اور سال کیکن حدیث الا قذیب و الا الا معنی متعین ہیں۔ کیونکہ حدیث مسلم شریف میں ضحوا بالفنا یا (الموجود ہے جس) کا هسنة الوانت والے جانور کی قربانی کرواور قربانی کے جانور کی ہے عمر کم از کم ہے آگر اس ہے زائد : الا معنی متعین ہیں۔ انسے کہ ایک حدیث مسلم شریف میں ضاوط الا تحت حدیث الا تذہب و المسلم ہے دوسری دلیل الشعام بیان الا صحیف میں شاہ صاحب تحت حدیث الا تذہب و الا مسلم میں دورانت والے ہوجائے میں مثال کانے جانوروں کی بیان کی ہے اس کا مطلب ہے ہے۔ کہ وہ جانورات میں دورانت والے ہوجائے میں مثال کانے کی عمر فقمائے کرام بیان فرماتے ہیں کہ تیسر سے سال ہیں اس کی وہ اوران ہوجائی ہوجائی ہوجائی ہوجائی ہوجائی ہوجائی ہوجائی ہو ہائی ہوجائی ہو ہائی ہوجائی ہو ہائی ہو ہائی ہوجائی ہو ہائی ہیں ہوگا تواس میں دودانت والی ہوجائی ہو ہائی ہوجائی ہو ہائی ہو ہائی ہو ہائی ہو ہائی ہو ہائی ہو ہائی ہوجائی ہوجائی ہوجائی ہوجائی ہو ہائی ہوجائی ہوئی ہوجائی ہ

(۲) قربانی کے جانور کا ثنایا ہونا یہ فقہائے کرام کے خلاف بھی نہیں کیونکہ مثلاً گائے تیسرے سال ہیں دورانتی ہوجاتی ہے خواہ جس دن دواً کہ خلاف ہے تو کس دلیل ہے ہے ؟

(۳) اگر دوگانیں ایک شخص کے پاس موجود ہیں قدو جسم کے لحاظ سے برابر ہیں ایک دو دانتی ہے اور دوسری کے بھی دوسال مکمل گزر گئے لیکن ابھی تک دو دانتی شہیں ہوئی اب خرید نے والے کو دونوں کی نہرہ تعلیم شمیں ہوئی اب خرید نے والے کو دونوں کی نہرہ تعلیم شمیں ہوئی اب خرید سکتا ہے اگر دونوں خرید سکتا ہے تو کس دلین ہے ''
سمجھ ملم شمیں ہے وہ کو نسی گائے قربانی کے لئے خرید سکتا ہے اگر دونوں خرید سکتا ہے تو کس دلین ہے ''
(۲) جب احادیث صمحے ہے ثابت ہو گیا کہ قربانی کے لئے جانور کا دودانت والا ہونا ضرور می ہے تو

<sup>(</sup>١) وصحيح مسلم شريف كتاب الاضاحي باب من الاضحية ٢ ٥٥١ ط قديمي )

<sup>(</sup>۲) رایشان

٣٠) ( اشعة اللمعات باب الاضحية ١٠٨/١ ط و كنوريه سكهر)

اباً گر فقهائے کرام کی عبارت کامصداق بیہ لیاجائے کہ اگر مثلاً گائے پر دوسال گزر گئے ہیں خواہ وہ دانت نہ ڈالے اس کی قربانی جائز ہے تو یہ خلاف حدیث ہو گااگر نہیں تو کس دلیل ہے ؟

(۵) کیا ثنایا ثنتی کی جمع ہے؟ اگر جمع ہے تواس کا معنی انفوی ثنایا کے معنی انفوی کے خلاف ہے۔

(١) سن اپنے معنی دانت اور سال میں مشتر ک ہے یا حقیقت مجاز؟

ر) کسی حدیث تعیمی تول فقیہ مفتی ہے ثابت کریں کہ قربانی کے لئے اگر جانور ثنایانہ ہوت بھی اس کی قربانی جائز ہے بغیر جذع من الضان کے۔المستفتی نمبر ۲۸۱۰ تحکیم مولوی محمد شریف ضل گوجرانوالہ ۸ ذیقعدہ الے سامے اسم جولائی ۱۹۵۲ء

۱۱ الفقها، قالوا الحديم من الغنه الن سنة الشهر والثنى ابن سنة والجذيم من البقرابن سنة والثنى منه ابن سنتين اللحذيم من الابل الن اربع سيس والثنى ابن خمس وتقدير هذه الاستال مه قلت يمنع النقصان لا يمنع الزيادة حتى لو ضحى باقل من ذالك شيئا لا يحوز و يكون افضل و عالمكبرية كتاب الاضحية على ١٠ ٢٩٧ ط ماجديه و

٢٠ ، و مصباح اللغات ص ٣٩٩ ط مير محساد)

رجان الاا تعدرت الحفيقة بصدار إلى السحار ، قواعد الففه ( ص ٣٠٥ صدف يبلشوز )

## دوسر اباب چرم قربانی کے مصارف

کیا قربانی کے بجائے اس کی قیمت دے سکتے ہیں؟

ی اسوال ) اکثر مسلمان نقلی قربانیال کرتے ہیں توان کو ایسی قربانی کی قیمت ترکی مجروحین بلقان کی امانت میں دید بناجائز ہے یا نہیں ؟
میں دید بناجائز ہے یا نہیں ؟ نیز فرض قربانی کی کھال یا قیمت اس مدمیں دیناجائز ہے یا نہیں ؟
(جواب ۲۷۸) جن مسلمانوں پر قربانی واجب ہے ان کو تو قربانی ہی کرنا ضروری ہے قیمت دید بنا جائز نہیں۔'' مگر قربانی کی کھالیں اور نقلی قربانیوں کی قیمت دہ اس مصیبت زدہ قوم کی امانت میں دے سکتے ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کی مذہبی عزت بچانے کے لئے اپنی جائیں دے رہے ہیں۔ باہم بہتر سمی کے نقلی قربانیاں اس سال ملتوی کریں اور اس کی مقدار نفذتر کی مجروحین ویتامی کے لئے بھی دیں۔واضح ہو کہ مردو قربانیاں اس سال ملتوی کریں اور اس کی مقدار نفذتر کی مجروحین ویتامی کے لئے بھی دیں۔واضح ہو کہ مردو عزیدوں کی طرف ہے جس قدر قربانیاں بغیر وصیت کی جاتی ہیں دہ سب نقلی ہیں۔والٹد اعلم

## قربانی کی کھال عید گاہ اور یتیم خانہ کی تغمیر پر خرچ کرنا کیساہے؟

(سوال ) قربانی کی کھال کی قیمت مرمت عید گاهیائسی میتیم خانه و دینی مدرسه یاغریب قرابت داروں کی امداد میں صرف ہو سکتی ہیں یا نمیں ؟

(جواب ۲۷۹) کھال کی قیمت عیدگاہ کی مرمت میں صرف کرناجائز نہیں کیونکہ کھال پڑو ہے کے بعد قیمت کاصد قد کرناواجب ہوجاتا ہے۔ (''اور اب اس جگہ صرف ہوسکتی ہے جو صدقہ کے مصرف ہیں ''' بال کسی بیتیم خانہ یا مدرسہ کے طلبہ یا مختاج عزیزوں یا اور مساکین پر صرف کی جاسکتی ہیں گر بطور شملیک دیدیناچاہئے۔ ('')

## قربانی کی کھال کو غیر مصرف میں خرچ کرنےوانے گناہ گار ہوں گے

(سوال) قربانی کا جانور سات آد میول نے شریک ہو کر خرید کیابعد قربانی کھال کو فروخت کر دیااور حصہ رسد ہرایک نے اپنی قیمت لے لی جن میں ہے چار شخصوں نے ایسی جگہ پر قیمت صرف کی جہاں شرعہ

<sup>(</sup>١) ولو تركت التضحية و مضت ايا مها تصدق حية ( درمختار "كتاب الاضحية ٣١٠ /٦ ط س )

<sup>(</sup>٢) فاذبيع اللحم او الجلديه اي بمستهلك او بدرهم تصدق بثمنه (درمختار ٢٠ ٢٢٨ ط سعيد)

 <sup>(</sup>٣) وهو مصرف أيضا لصدقة الفطر والكفارة والنذر وغير ذالك من الصدقات الواجبة ردالمحتار باب المصرف
 ٣ ٣٣٩ ط سعيد )

 <sup>(4)</sup> و يتصدق بجلدها الخردرمختار كتاب الاضحية ٦. ٣٣٨) وايضا في شرح التنوير و يشتر ط ان يكون الصرف تسليكا لا اباحة كمامر ردرمختار باب المصرف ٣٤٤/٢ ط سعيد )

صرف کرنادرست نہیں ہے۔اور تین مخصول نے ایسی جگہ صرف کی جمال شر عادینا جائز تھالہذا سوال ہے ہے کہ صورت مسئولہ میں ان سب شخصول کی قربانی مقبول و جائز ہونی یا نہیں؟ بینوا توجروا رجواب ۲۸۰) صورت مسئولہ میں قربانی توجائز ہوگئی لیکن کھال کو پیخے کے بعد اس کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے۔'' اور اس کے مصرف ہیں قربانی تیں جوز کو ہ کے مصرف ہیں ''جن لوگول نے کھال کی قیمت کا پنا حصہ غیر مصرف میں صرف کیا ہے گناہ گار ہول گے قربانی میں کوئی خلل نہیں آئے گا۔ ''

## قربانی کی کھال بطور اجرت امام کودینا جائز نہیں

(مسوال) اس بستبی میں وستورہے کہ قربانی کی کھالیں متحدے پیش امام صاحب کو دیرہیے ہیں اگر نہ دی جائے تو جھگڑا ہو تاہے اور پیش امام صاحب فرماتے ہیں کہ قربانی کی کھالوں کامیں حقد ار ہوں ضرور مجھے دینا جا بئے اور اہل جماعت یوں کہتے ہیں کہ امام صاحب کو قربانی کی کھالیں تہر عادینا جائز ہے نہ کہ جبراً۔جب تبرعا دینا جائز ہے تو کچھ حصہ فیمت چرم قربانی کا امام صاحب کو دیں گے اور کچھ حصہ دیگر مساکیین کو دیا جائے او زیاد ہ افضل ہے اس اختلاف میں طرفین کی طرف ہے ایک مولوی صاحب منصف قرار دیئے گئے منصف مولوی صاحب نے تھکم دیا کہ قربانی کی کھال سب کی سب مسجد کے پیش امام کو دیپرواور آسی دیگر مسا مین کو مت دواس واسطے کہ وہ لوگ تمہاری حیات و ممات کے حق دار نہیں اور پیش امام صاحب پر جبراً لینے ہے آپھی سیناہ بھی نہیں اگر گناہ ہو تو میں حاضرین مجلس میں افرار کر تا ہول کہ حشر کے دن اس گناہ کی جزاوسز امیں نے لے لی تم لوگ بے خوف قربانی کے سب چیڑے امام صاحب کو دید وحاضرین مجلس میں ہے کسی نے الن مبنے غف مولوی صاحب ہے عرض کیا کہ میں نے ایک گائے قربانی کی اور دو مسکینوں نے ایک ساتھ چمڑا مانگاان کو دیا جائے یا نہیں ؟ مولوی صاحب نے جواب دیا کہ ایک چمڑے کی قیمت یا چمڑادومسکینوں کو دینا مکروہ و منع ہے۔ اس شخص نے عرض کیا کہ جناب من دوسرامسکین بھی توسائل ہے مولوی صاحب نے فرمایا کہ دوسر ہے سائل کاسوال اس کی دہر کی راہ میں جائے دواب سوال ہیاہے کہ (۱) اس طرح جبڑ آفربانی کی کھال امام صاحب کو لینی جائز ہے یانمیں ؟(۲) اگر جبرالے لے توالیسے پیش امام کے واسطے شرعی تعلم کیاہے ؟(۳) اورای طرت جو تتخص جبراً لینے والے کی مدد کرے اس مدد گار کے لئے کیا حکم ہے ؟ (۴ )اگر کوئی تتخص اس خیال ہے کہ امام صاحب کو تنخواہ ملتی ہے قربانی کی کھال نہ وے تواس شخص کے لئے امام صاحب کا حاضرین مجلس کے ساتھ غضب خدا بڑنے کی ہد د عاکر ناجائز ہے یا شہیں ؟(۵) اوراس منصف مولوی صاحب کے حق میں جنہ وال نے حشر کے دن مؤاخذہ خداوندی کی صانت لے لی ہے کیا تھم ہے ؟ و نیزان منصف صاحب کے چھیے جوا یک

و ١ و (ابضا بحواله سابقه نمبر ٢ ص ٢١٨)

ر ٢) ( إيضا بحو الدسابقة نمبو ٣ ص ٢١٨)

<sup>(</sup>٣) كيكن أثر بغير أستحيّل ك ثير مصرف بين الريق كيا تما تواتن قيمت كادوبره صدقه والاب ب كمافي الدر الحقى لوحفع بلا نحر لم يجز ، ان احطاء الدر المختار على هامن رد المحنار ٢ ٣٥٣ ط سعيد )

مسجد کے امام بین نماز پڑھناکیسات '(1) جو تھنف من کوباطل کرے اس کا کیا تھم ہے ' (2) اورا یک کھال کئی مسکینوں کو صدقہ ویناکیسائے ؟ بیوانو جروا

(جواب ۲۸۱) قربانی کی َهال یاس کی قیمت کواجرت امامت یالور کسی کام کی اجرت میں دینا جائز شیس حتی کہ جزار لیعنی قصاب کو بھی اجرے ذکتے میں قربانی کے جانور کے اجزامیں ہے کسی جزو کا دینا جائز نہیں۔ عن على أن النبي ﷺ أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها لحومها و جلودها و جلالها ولا يعطى في جزارتها شينا ﴿(بخارى ص ٢٣٢ ج ١) لَيْنَ "حَفَرَتُ عَلَى كُو ٱتَحْضَرَتَ ﷺ ـــــــُ تحکم دیا کہ جمارے قربانی کے او نموٰل کا تم انتظار کر نالور تمام اونٹ تقشیم کر دو گوشت چمزے جھولیں سب بانٹ وواور اجرت ذیج میں ان میں ہے کچھے نہ وینا''اور نفس کھال کو قربانی کرنےوالا خود اپنے کسی کام میں ( مثلا ڈول یا جانماز ہوئے میں ) لا سکتا ہے۔ اور تبرعا جس کو جائے وے سکتا ہے۔ اُسرامام کو بھی محض تبر عا دیدے تو مضا آغتہ شمیں '''کیکن عنبر عات میں جبر تہمیں اور دینے والے پر لازم شمیں کہ وہ ضرور ہی دے اور نہ امام کو یہ حن ہے کہ وہ جبرالے آمروہ اپناحن سمجھ کریا جرت امامت قرار دے کر زبر دستی لیناحیاہے تووہ خاطی اور کناہ گار ہے اور اجرت سمجھ کر وینے والا بھی گناہ گارہے اور اس کی قربانی میں بھی نقصان پیدا ہو جائے گا''' اور جب كه كھال كومالك فروخت أمرؤالي تو پيجراس كى قيمت كوصد قيه أمرنالازم بوجا تاہے '' أور اس حالت ميں وو قیمت اس منخص کودی جانگتی ہے جو مشکیین اور مشخق ہو<sup>د دا</sup>لمام بھی اگر مشکیین ہو تو استے تیر عادے سکتے ہیں۔ سَيْن أَمْرُوه مالدار ہو یاا نیا حق لازم شخیجے یا جرت امامت قرار دے کمر طلب کرے توان عبور تول میں اے دینا جائز نهیں اور صورت منله میں علم صاحب کابیہ فیصلہ که " قربانی کی تمام کھالیں امام کودیدواورامام کو جبرا <u>نیخ</u> میں بھی گناہ شیں'' غلطے اور پُھر اس پر انگی ہیہ جرأت کہ ''اُٹراس میں گناہ بھی ہو توحشہ کے دن اس کی جزاسر ا میں نے لے لی "نمایت خوفناک دلیہ می ہے است زوال ایمان کا اندیشہ ہے کیونکہ خدا کے مواخذ ہے اور عذا ہے کو ہا کا سمجھنے کا اثر زوال ایمان ہے' ''بہر حال ۔ ان حتم صاحب کے ذمہ توبہ کرنی لازم ہے لوران کا یہ مسئلہ کہ ایک ۔ کھال دومسکینوں کو نہ دی جائے یہ بھی ہے دلیل ہے اور دوسرے سائل کے متعلق ایکے ووالفاظ جو سوال

١١ ( ١ نخاري شريف ابات يتصدق بجلود الهدي ٢٣٢ م قديمي )

<sup>،</sup> ٢ ، و يتصدق بجلدها وايصا في شرح التنوير: ويشنوط ان يكون الصوف تمليكاً لا اباحة كما مر ، درمحنان باب المصرف ٣٤٤ كا طاسعيد،

<sup>.</sup> ٣. ولا بعطى اجرة الحرار منها لانه كبيع واستفيدت من قوله عليه السلام؛ من باع جلد اصحبينه فلا اضحبه له ، ود السحتار؛ كتاب الاضحية ٣٢٨٠٦ طاسعيد)

<sup>(</sup>٤) (ايضًا تحواله سابقه تصر ٢ ص (٧١٨)

<sup>.</sup> ق رايضا بحو الدسابقة بمبر ٣ ص ٢١٨)

الله ولا عتباراً التعظیم المنافی للاستخفاف كفر الحیفیة بالفاظ كثیرة وافعال تصدر من المتهنكین لدلا لتها علی الاستخفاف بالدین كالصلاة بلا وضو عمدا بل بالمواظبة علی توك سنة استخفافا بها بسبب اله افعلها النبی الله و الاستخفاف بالدین كالصلاة بلا وضو عمدا بل بالمواظبة علی توك سنة استخفاف بها بسبب اله افعلها النبی الله و الواستخفاف و العمامة تحت حلقه او احفاء شاربه قلت و بظهر من هذا ان ماكان دليل الاستخفاف يكفر به وال لم يقتمد الاستخفاف و لا نها لوقف علی قصده لما احتاج الی زیارة عدم الاخلال بما مر قصد الاستخفاف مناف للتصدیق و و د السحتار اباب الموتد ۲۲۲/۶ طاسعید )

میں مذکورہ ہیں ان کے فحاش ہونے کی دلیل ہیں ایس صورت میں انکی امامت تاو فتنیکہ وہ توبہ نہ کرلیں مَکروہ ہے۔''واللہ اعلم

## كيابر حصه دار كھال ميں ہے اپنا حصه كاث كرلے سكتاہے؟

(سوال ) گیا عین چرم قربانی مشترک فی السیع کو ہر ہر حصہ دار مقراض سے کاٹ کرلے سکتا ہے یا کہ بلا قطع و ہرید کل کو فروخت کرناواجب ہے اور پھراس کی قیمت کو فقراء پر تقسیم کریں ؟

رجواب ٧٨٧) اصل تقم کے لحاظ ہے حصہ دار چمڑے کو کاٹ کر بھی لے سکتے ہیں لیکن کا شنے ہے چمڑے کی قیمان کی قیمت کم ہو جاتی ہے اور خود چمڑے کو کام میں لانا مقدسود نہ ہو تواس صورت میں کا شنے ہے فقراء کا نقصان متصور ہے لہذا کا ہے کہ تقسیم نمیں کرناچا ہئے۔ (۱) واللہ اعلم

## كيا قرباني كي كھال مسجد كي تغيير پر لگائي جاسكتى ہے؟

(سوال) قربانی کی کھال یامنذور جانور کی کھال کو پیخے کے بعد فقهاءواجب التصدق لکھتے ہیں اس کی صورت تملیک کی صور توں میں جو مصارف زکوۃ ہیں منحصر ہے یااس کی قیمت کو مسجد اور کنوال و غیر ہ پر سرف کر کتے ہیں المستفتی (مولانا)عبدالصمد رحمانی مو نگیر۔

(جواب ۲۸۳) واجب النصدق ہوجائے ہے اتنا تو ضروری ہے کہ تملیک فقیر لازم ہو گئی کیکن تمام احکام صد قات واجبہ کے لازم ہوجائیں اس کی تصریح میری نظر میں نہیں ہے لیعنی قربانی کی کھال کی قیمت اگر ہم وائیں کو دیدی جائے تو میں اس کو ناجائز نہیں سمجھتا (") مگر مسجد کنوال وغیر ہ مصارف میں خرج کرنا جن میں تملیک نہیں ہوتی وجوب تصدق کے منافی ہے کیونکہ ہمارے فقہا کے قاعدہ کے موافق ان مواضع میں صرف کردینا تصدق نہیں ہے۔ (")واللہ اعلم۔ محمد کھایت اللہ کان اللہ لہ مدرسہ امینیہ 'و بلی۔

 <sup>(</sup>١) و يكره امامة عبد واعرابي و فاسق و في الشامية : واما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بانه لا يهتم لامر دينه و بان في تقديمه للامامة تعظيمه (الي ا ن قال) فهو كالمبتدع تكره امامته بكل حال الخر الدرالمختار 'باب الامامة ١/٠٩٥ ط س)
 (٢) ويتصدق بجلدها او بعمل منه نحو غربال او جراب لانه جزء منها وكان له التصدق والا نتفاع به الخ (البحرالوائق).
 كتاب الاضحية ٧٩٣٨ ط بيروت)

<sup>(</sup>٣)واضح بوك كمالكي قيمت كاصدق كرناواجب بـ اورباشي صدقات واجبكا مصرف شين لبذا حنفرت مفتى صاحب كابيه فرماناك " بين اس كونا جائز نمين سمجمتا " بيه تفرد بـ في المشاهية : وهو مصرف ايضاً لمصدقة الفطر والكفارة والنذر وغير ذالك من الصدقات الواجبة (رد المحتار) باب المصرف ٣٣٩/٢ ط سعيد )

<sup>(</sup>٤) لا يصرف الى بناء نحو مسجد ولا الى كفن ميت و قضاء دينه و في الشامية (قوله نحو مسجد ) كبناء القناطر والسقايات واصلاح الطرقات و كرى الانهار والحج والجهاد وكل مالا تمليك فيه (رد المحتار اباب المصرف ٤/٢ كا ٣ ط سعيد )

## سید کو قربانی کی کھال دیے کا تعلم

(سوال) میں سید ہوں ۔ ساحب نساب ہوں قربانی کا چمڑا گاؤں والوں نے جھے ویااس کو فروخت کرکے رو قادیانی کی کتابیں منگالیں۔ کیا یہ جائز ہے اس میں غریب کو مالک بنانا شرط ہے یا نہیں۔ المستفتی نمبر ۱۹۵ احمد النبی صاحب (صلع پوری) ۲۵ شوال ۲۵ سامے وافروری سم ۱۹۳ ء

(جواب ۲۸۶) گاؤاں والے قربانی کی کھالیں جو آپ کو دیتے ہیںوہ آپ کی ملک ہو جاتی ہیں۔ آپ ان کو فرو دہت کر کے ان کی قیمت ہے تمایی وزگا کتے ہیں۔ انتحمر کفایت اللہ۔

## قربانی کی کھال ہے خود نفع اٹھانا جائز ہے

(سوال) قربانی کی کھال ہے خود فائد دافعانا جائز ہے یا نہیں ؟ اور اپنی لڑی یا ام مسجد کا تق تجمنا کیں ہے ؟

المستفتی نمبر ۲۲۵ صوفی خدا بخش ساحب (شاد پور ہر و و حا) او یقعدہ ۲۵ اسلام مسجد کا تق تجمنا کیں ہویا اور جواب ۲۸۵) قربانی کی کھال ہے خود فائدہ اٹھانایا کسی کو کھال دیدینا خواہ وہ غنی ہویا فقیر ہائتی ہویا اور کو کھال دیدینا خواہ وہ غنی ہویا فقیر ہائتی ہویا اور کو کھال دیدینا خواہ ہوں یا جنبی یہ سب جائز ہے۔ اور اس میں تملیک بھی لازم نمیں کیونکہ خود اپنے لئے اس کا مصلی دول وغیرہ ہالیکن اور کام میں لانا جائز ہے۔ جس میں تملیک متعبور نمیں ۔ ''الیکن اگر قربانی کی میت کا کرنے والا کھال سے نفع نہ افعائے اور نہ کسی کو کھال ہد کرے بلتھ اسے فروخت کردا ہے تو اس کی قیمت کا صد قد کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ ' ''اور اب اس میں زکوہ کے احکام جاری ہو جاتے ہیں کہ تملیک بھی لازم سمجھنا یہ بات ہر اصول و فروع و باشی و غنی کو دینا بھی در ست نمیس۔ ' ''اور اپنی لڑی کایا امام معجد کا حق لازم سمجھنا یہ بات ہر صور ہے طور پر کھال یاس کی قیمت دی جائے تو ناجائز ہے۔ محمد کھایت اللہ کان اللہ لا۔ ۔

## قربانی کی کھال سید کودین

(سوال) بقر عبید میں جو قربانی ہوتی ہے اس کی کھال سیدوں کو دینا جائز ہے یا نمیں کیا مثل ز کو ق کے اس کا تعم ب ؟ المستفتی نمبر ۱۱۸۰ سید جلال الدین صاحب (ضلع آرہ شاہ آباد) ۲۲ جمادی الثانی ۱۹۵۸ میں م تمبر السلطاء۔

﴿ جواب ٢٨٣ ﴾ قربانی کی کھال سيد کو دے ديني جائز ہے۔ (١٠ يعنی خود کھال دی جائے نہ کہ اس کی

<sup>(</sup>۱) تبر گا بلور مدید و سیئے میں مضا کفنہ نمیں۔

<sup>.</sup> ٢) ويتصدقُ بجلدُها الخ( رد المحتار' كتاب الاضحية ٦/ ٣٣٨ ط سعيد ) وايضاً فيه و يشترط ان يكون الصرف تمليكا لا اباحة كمامر ( درمختار' باب المصرف ٢ ٢ ٢ ٣٤٤)

<sup>(</sup>٣) فان بيع اللحم او الجلد به اي بمستهلك او بدر اهم يتصدق بثمنه (درمختار ٣٢٨/٦ ط سعيد )

 <sup>(</sup>٤) ويشترط أن يكون الصرف تمليكا لا أباحة كما مراو فيه أيضاً ولا ألى بني هاشم ولا ألى مواليهم أي عتقاءهم فارفاهم أولى لحديث مولى القوم منهم (درمختارا باب المصرف ٢٥٠ طاسعيد) (٥) (بمطابق حواله بمبر ٢ ص ٢٣١)

#### قیمت .. (۱) محمد سلفایت الله کان الله له و بلی

## قربانی کی ہبہ کی ہوئی کھال کی قیمت صدقہ کرناضروری نہیں

(سوال) بگرامی خدمت مجی مکری جناب مفتی مولانا کفایت الله صاحب السلام علیم ورحمة الله ویر کانة اگر کسی قربانی کرنے والے نے قربانی کی کھال کسی غنی کو ہبه کردیااور اس غنی نے اس کھال کو فروخت
کر کے اس کی قیمت حاصل کرلی تو کیااس قیمت کا تصدق اس غنی پر ضروری ہے مجھ کو آپ کی رائے معلوم
کرنی ہے۔ اور اگر کوئی دلیل بھی ساتھ ہو تو غایت احسان ہوگا۔ والسلام المستفتی نمبر 19 ۱۳ مولانا محمد سمول صاحب مفتی دار العلوم دیوبند ۸ ادی الحجہ ۵ ساتھ کے ۱۹۲۶ء

(جواب ۱۸۷) مولانا المحتر مدام فضلهم-السلام عليكم ورحمة الله وبركانة قرباني كي كھال كواپن كام ميں كے آنا قرباني كرنے والے كے لئے بھر یكی فقها جائزے اور كسى اليى شئے كے عوض ميں ويدينا جوبقاء عين كے ساتھ منتفع به ہو سكے يہ بھى جائزے ۔ (")وراہم ودنائير سے فرو قدينے كرما قرباني كرنے والے كے لئے مكروہ اور فروخت كرد ہے پراس كى قيمت واجب التقدق ہے يہ صرف قرباني كرنے والے كے لئے حكم ہے تاكہ وہ اپنی فروخت كرد ہے براس كی قیمت واجب التقدق ہے يہ صرف قرباني كرنے والے كے لئے حكم ہے تاكہ وہ اپنی قربانی كر نے والے كے لئے حكم ہے تاكہ وہ اپنی قربانی كر نے والے كے لئے حكم ہے تاكہ وہ اپنی قربانی كے كسى جز سے تمول كی جست پيدانه كر سكے۔ (")

جب قربانی کرنے والے نے کسی غنی یا فقیر کو تملیکاً کھال دیدی تواس کاو ظیفہ شرعیہ پوراہو گیااب وہ غنی یا فقیر اگر اس چبڑے کو فروخت کردے توبیہ اس کا پنا فعل ہے اور اس کے حق میں وہ اس کی قربانی کا جزء نہیں ہے اور کوئی وجہ نہیں کہ اس پر صدقہ قیمت واجب کیاجائے۔ محمر گفایت اللّٰد کان اللّٰہ لیہ 'دہلی

## چرم قربانی کی قیمت اسکول پاسپتال میں نہیں دی جاسکتی

(سوال) (۱) چرم قربانی اس کی قیمت خواه چرم کس مصرف میں خرج کرناچا بیئے ؟ (۲) غریب و مساکین کو نسف یا پوری قیمت دینا چا بیئے اور جو ہمیشہ عوام غربا کو ملا کر تا تھاان کو نه دے که اگر ہمیتال یا انگریزی اسکول میں دیا جائے تو وہ جائز ہوگایا نہیں ؟ اور قربانی کرنے والے کی قربانی ہوگی یا نہیں اور اسکول میں عموماً اور ہمیتال میں خصوصاً امراء فیضیاب ہوتے ہیں ؟ المستفتی نمبر ۱۳۵۸ محمد شاکر صاحب (ضلع پور نہے ) ۲۲ ربیع الاول ۱۳۵۸ محمد شاکر صاحب (ضلع پور نہے ) ۲۲ ربیع الاول ۱۳۵۸ محمد شاکر صاحب (صلع پور نہے ) ۲۲ ربیع الاول ۱۳۵۸ محمد شاکر صاحب (صلع پور نہے ) ۲۲ ربیع الاول ۱۳۵۸ میں خصوصاً میں کو نام کے انہوں کے ۱۹۳۵ میں خصوصاً میں کو نام کا دورا کے ۱۹۳۵ میں خصوصاً میں کو نام کا دورا کے ۱۹۳۵ میں کو نام کی کا دورا کے ۱۹۳۵ میں کو نام کی کا دورا کی کا دورا کے ۱۳۵۸ میں کو نام کی کا دورا کی کا دورا کی کا دورا کی کا دورا کی کو دورا کی کا دورا کیا کی کا دورا کا دورا کی کار کا دورا کی کا دور

(جواب ۲۸۸) چرم قربانی تو قربانی کرنےوالااپنے مصرف میں بھی لاسکتاہے کہ اس کی جانماز منالے

<sup>(</sup>۱) كيونكد قيمت كاتصدق واجب بن فا ن بيع اللحم اوالجلد به اى بمستهلك او بدراهم تصدق بثمنه (ايضاً بحواله سابقه نمبر ۲ ص ۲۱۸ ) اورصدق واجب بنى باشم پر نمين لگنا في شوح التنويو : ولا الى بنى هاشم ولا الى مواليهم (رد المحتار باب المصرف ۲/۳ م.۳)

<sup>(</sup>٢) (ايضاً بحواله سابقه نمير ٢ ص ٢٢٣ )

<sup>(</sup>٣) (ايضاً بحواله سابقه نمبر ٣ ص ٢٣٢)

ڈول بنالے یا چمڑے کو کسی اور کام میں لے آئے۔ یہ بھی جائزے کہ چمڑ اکسی فقیریا غنی یاسید کو دیدے لیکن اگر مالک پچ ڈالے تو پھر قیمت کاصد قہ کر دیناواجب ہے ، بعنی فقیریامسکین کو قیمت دید بی چاہئے۔'''

## قربانی کی کھال' گوشت ہٹری وغیرہ سے نفع اٹھانے کا تھلم

(سوال) اسلامی دنیامیں عید قربان کے موقع پر قربانی کا پس ماندہ گوشت پوست استخوال اور انتزیال وغیرہ اس خیال ہے دفن کی جاتی ہیں کہ ان کی بیچو شراء جائز نہیں یا کسی انتظام کی عدم موجود گی میں بالخصوس تی سے موقع پر جمال ہزار ہا مسلمان جمع : و کر لا کھول جانوروں کو قربان کرتے ہیں اور گوشت کی اس قدر بہتات اور کشرت ہوتی ہے کہ اے دفن کئے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا اگر اس گوشت اور پوست واستخوال و غیرہ کو دفن کرنے کے جائے اس ہے کوئی ایسا مفید ذراید استعال پیدا کیا جاسکے جو محینان حرم محترم کے لئے بالخصوس اور عام ملت اسلامید کے دی روشنی میں ہدایات صادر کی عام ملت اسلامید کے لئے بالعوم صفید اور کار آمد نتائج پیدا کرسکے تو شریعت کی روشنی میں ہدایات صادر کی جائیں استعال کی حسب ذیل صور تیں مستفتی کے ذہن میں ہیں۔

(۱) ای زائد از حاجت گوشت کو خاص ادویہ کے ذریعہ محفوظ (پریزڈ) کر کے اسے کاروباری نقط نظر سے عالم اسلام میں قیمتا فرو خت کیاجائے اور اس کی آمد کا پیشتر حصہ تجاز اور جاز کے رہنے والوں کے مفاد کے لئے خرج کیاجائے۔ (۲) اس کی کھال کو مختلف صنعتی اور کاروباری صورت میں استعال کیاجائے۔ (۳) انتر یوں کو چھانیوں اور دیگر سامان تفری کھال ابپورٹ کا سامان و غیرہ کے تیار کرنے کے مصرف میں اایاجائے۔ (۳) اجتخوال اور سینگ کے ذرایعہ بٹن اور کنگھی شہیج چا تو چھری کے دستے اور دیگر ای قتم کی مصنوعات کے تیار کرنے میں صرف ہو سکتے ہیں علاوہ ازیں ہٹری کا بہت بڑا خرج شکر سازی کے کار خانوں میں ہو سکتا ہے۔ (۵) دیگر فضال ت ردید کو گھاد کے طور پر کھیتوں میں استعال کیاجا سکتا ہے مندر جبالا صور توں کے علاوہ اور بھی دیگر فضالت ردید کو گھاد کے خور پر کھیتوں میں استعال کیاجا سکتا ہے مندر جبالا صور توں کے علاوہ اور بھی کی خور سے تھر مستعمل گوشت و غیرہ کو کام میں الیاجا سکتا ہے مستفتی کے مصادف پورے کئے جائیں اور مسلمانوں کی نیت ہے ہے کہ اس کی آمد ہے امور خیر اور خدمت خلق کے مصادف پورے کئے جائیں اور مسلمانوں کی نیت ہے کہ اس کی آمد ہے امور خیر اور خدمت خلق کے مصادف پورے کئے جائیں اور مسلمانوں کی اقتصادی اور مالی مشکلات کو اس پہلو ہے کم از کم کیاجا سکے۔

علمائے کرام ہے یہ بھی در خواست ہے کہ متذکرہ صدر صور تول کے علاوہ کوئی اور شکل بھی اگر شرعی نقط نظر سے ان کے سامنے ہو تواس کی وضاحت بھی کی جائے علاوہ ازیں اس کا بھی جواب مطلوب ہے کہ اس زائد گوشت بوست اور استخوان وغیرہ کا صحیح مصرف لکھا جائے جس پر عملدر آمد کرنے ہے جازی مسلمانوں کی مالی مشکلات ختم کی جاسکیں ایسی شرعی صور تیں بیان کی جائیں جن کی بابندی سے گوشت کی اس بہتات اور کشرت کو مسلمانوں کے لئے دنیوی نقطہ نظر سے مفید بنا سکیس۔المستفتی نمبر ۱۵۴۰ ایس ایم قمر

 <sup>(</sup>١) قوله يتصدق بجلدها لانها جزءمنها او يعمل منه آلة تستعمل في البيت كالنطع والجراب والغربال (الجوهرة النيرة كتاب الاضحية ٢/ ٢٤٥ ط مير محمد)

الدين(لا جور)

رجواب ٧٨٩) (۱) جائز ہے كيونك يہ بيع قرباني كرنے والے كى طرف ہے اپنی ذاتی غرض كے لئے نہيں المحتفظ ہے۔ فقراء مسلمين كوفائدہ بينجانے كى غرض ہے ہو گى اوراس ميں كوئى نقصان معلوم نہيں ہو تا''مال متفع ہے كوضائع ہوئے۔ سے چانا بھی جواز كے لئے ايك مستقل وجہ ہو سكتی ہے۔ ''

(۲) یہ بھی جائز ہے کیونکہ کھال کو خود قربانی کرنے والا بھی اپنے کام میں لاسکتا ہے اور اگر کھال کو کام میں نہ الایا جائے بلاہ فروخت کر دیا جائے تواس کی قیمت فقراء مسلمین کے صرف میں لائی جاسکتی ہے۔ '''اور نہ ہم الایا جائے بلاہ فروخت کر دیا جائے تواس کی قیمت فقراء مسلمین کے صرف میں لائی جاسکتی ہے۔ '''اور نہ ہم سے ہے۔ محمد کھایت اللہ کان اللہ لہ 'دبلی کے اربیع الثانی ۲ ہے اور مطابق کے ۲ جون کے ۱۹۳۱ء

## کھالوں کی قیمت مکتبہ اسلامیہ کی تغمیر میں لگانا

(سوال) (۱) قربانی کی کھالوں کی قیمت کو قصبہ بندا کے مکتب اسلامیہ کی عمارت کی تعمیر میں لگا سکتے ہیں یا نمیں جب کہ عمارت بالکل منہدم ہو چکی ہے اور پچے در خت کے سابہ میں تعلیم پار ہے ہیں قریب ۲۰ پچے اور پچیاں امیر غریب سب کے بلافیس تعلیم پاتے ہوں اور قصبہ کے لوگوں کی مالی حالت انجھی نہ ہو (۲) اس کے علاوہ اور تس جگہ اس رقم کا صحیح مصرف ہو سکتا ہے۔المستفتی عزیز احمد مدرس مکتب اسلامیہ عبداللہ پور (طلع میر ٹھ)

(جواب ۲۹۰) قرمانی کے چیڑے فروخت کئے جائیں توان کی قیمت صدقہ کردی جائے۔''تعمیر میں نگانادرست نہیں۔'<sup>(د)</sup> محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دبلی

## قربانی کی کھالوں کاروپیہ کسی معلم کودینا جائز نہیں

(سوال) قربانی کی کھالوں کے روپیہ سے قرآن شریف پڑھانے والے معلم کی تنخواہ دی جاسکتی ہے یا نسیں ؟(۲) قربانی کی کھالوں کاروپیہ مسجد کی کسی تغمیر میں خرچ ہو سکتا ہے یا نسیں ؟المستفتی عبدالرحمٰن۔ نصیر آبادی۔

<sup>(</sup>١) والصحيح كما في الهداية وشروحها انهما سواء في جواز بيعها بما ينفع بعينه دون ما يستهلك وإيده في الكفاية بما روى ابن سماعة عن محمد لو اشترى باللحم ثوباً فلا باس بلبسه ( درمختار كتاب الاضحية ٢/ ٣٢٨ ط سعيد )

<sup>(</sup>۲) و کره تحریماً بعظم و طُعام و دوث و أُجّر و صوف و زجاج و شیم محترم ( در مختار ۳٤/۱)

<sup>(</sup>٣) ( ايضاً بحواله سابقه نمبر ٣ ص٣٢٣ )

<sup>(</sup>٤) ( ايضا بحواله بالا نمبر ٣)

<sup>(</sup>٥) لا يصرف الى بناء نُحُو مسجد ولا الى كفن ميت و قضاء دينه وفي الشامية (قوله نحو مسجد) كبناء القناطير والسقايات واصلاح الطرقات و كرى الانهار والحج والجهاد و كل مالا تمليك فيه ( رد المحتار ' باب المصرف ٣٤٤/٢ طسعد)

(جواب ۲۹۴) قربانی کی کھال اُر قربانی کرنے والاکسی کودیدے اوروہ شخص جس کو کھال دی ہے است فروخت کرکے کسی معلم کو تنخواہ دے یامسجد کی تغییر میں خرچ کردے تو جائز ہے۔ (الکیکن اگر قربانی کرنے والا خود فروخت کردے تو چائز ہے۔ محدقہ کردینا کالا خود فروخت کردے تو کی محدقہ کردینا کالا خود فروخت کردے تا گھر دہ اس روپید کو معلم کی تنخواہ یا مسجد میں خرچ نہیں کر سکتا۔ بلعہ صدقہ کردینا لازم ہے۔ لازم ہے۔ ("محمد کفایت اللہ کان اللہ له 'دبلی۔

قربانی کی کھالوں کا صحیح مصرف

(صوال) قربانی کی کھالوں کا صیح مصرف کیاہے؟ کیا قربانی کی کھالیں یاان کی قیمت غیر مسلم پر صرف کی جاستی ہے؟ نیدبالجبریا کوئی قانونی کارروائی کی دھونس دیکر کسی جماعت کے لئے محمود ہے قربانی کی کھال لے سکتا ہے؟ نیدبالجبریا کوئی قانونی کارروائی کی دھونس دیکر کسی جماعت ہے؟ خویش پر ور جماعتیں اور خود غرض بنتیم خانوں میں نام و نمود کے لئے قربانی کی کھالیں دیتا جائز ہے یا نہیں؟

(جواب ۲۹۲) قربانی کی کھال قربانی کرنے والا اپنے کام میں لاسکتا ہے۔ مثل مصلی بنالے یا ذول بنالے اور اگر فروخت کردے تو بھراسکی قبت صدقہ کرنی واجب ہے۔ (۳) گرید صدقہ نافلہ ہے کا فرغریب ہو تو اسے بھی دی جاسکتی ہے۔ (۳) جرا یا ڈراد صمکا کر چرم قربانی وصول کرنا جائز نہیں ہے جمعیة علاء اور مدر سد دیوبندیا مظاہر علوم سمار نپوریاد گرمدارس دینیہ اس کے مستحق ہیں بال جو جماعتیں قابل اعتاد نہ ہول ان کونہ دے۔ محمد کھایت اللہ کان اللہ لہ دوبلی۔

## قربانی کی کھالوں کی قیمت ہے کھانا کھلا ناجائز نہیں

(سوال) (۱) قربانی کی کھانوں کو پی کر قبر ستان میں کھانا پکاکر امیر وغریب کواور مر دوعورت کودعوت دیگر کھلانا کیسا ہے؟ (۲) قربانی کی کھانوں کو پی کر اس کے پیسے غریبوں اور سکینوں کو دینا چاہئے یا کھانا پکاکر کھلانا چاہئے ؟المستفتی نمبر ۲۰۴۲ احمد صدیق (کراچی) ۱۳ ارمضان ۱۳۵۱ ھم ۸ انو مبر ۱۹۳۵ء (جواب ۲۹۳) (۱) ناجائز ہے (۱) غربانور مساکین کو پیسے دیدئے جائیں۔ (۱) محمد کھا بت اللہ کان اللہ لہ دبلی۔

ر ٩ )و قدمنا ان الحيلة ان يتصدق على الفقير ثم يا مره بفعل هذه الاشياء ( درمختار اباب المصرف ٢ ، ٣٤٥ ط سعيد ) (٣ ٣) و يتصد في بجلدها لا نها جز ، منها او يعمل منه آلة تستعمل في البيت كالنطح والجراب والغربال ( الجوهرة النيرة ٢/ ٣٤٥ ط ميرمحمد ) فان بيع اللحم اوالجلد به اى بمستهلك او بدراهم تصدق بثمنه درمختار ٦/ ٣٢٨ ط سعيد )

<sup>(</sup>٤) و جاز دفع غيرها و غير العشر والخراج اليه اي الذمي ولو واجباً كنذر و كفارة و فطرة خلافاً للناني و بقوله يفتي جاوي القدسي الخر درمختار 'باب المصرف ٢/ ٣٥١ ط سعيد )

 <sup>(</sup>۵) (ایضاً بحواله سابقه نمبر ۵ ص ۲۲۵ )

<sup>(</sup>٦) فان بيع اللحم اوالجلد به اي بمستهلك او بدراهم يتصدق بثمنه (درمختار ٦/ ٣٢٨ ط سعيد).

## قربانی کے چمڑے کی قیمت مسجد کی ضروریات کے لئے استعمال کرنانا جائز ہے (الجمعیة مور خد ۱ اگست کے 191ء)

(مسوال) کھال قربانی اکثر مسجدوں میں آتی ہیں کیاان کی قیمتِ سے ماہوار (پیشِ امام ومؤذن صاحب کی تنجواہ اور مسجد کی روشنی اور دیگر ضروریات مسجد اور مسجد کی تغییر و مر مت میں خرچ کرنا جائز ہے؟ نیز الن کھالوں کی قیمت سے کتب تفاسیر و حدیث و فقہ عام لوگوں کی معلومات کے لئے خرید کر مسجد میں رکھنا' نادار طلبہ کودرسی کتابیں ان کھالوں کی قیمت سے خرید کر دینا جائز ہے یا نہیں ؟

(جواب ٢٩٤) قربانی کی کھالیں اگر دباغت کر کے خود قربانی کرنے والا فائدہ اٹھانا چاہ تو جائز ہواراگر کھال کسی فقیریا غنی کو دیدے تو یہ بھی جائز ہے۔ (الکیلن اس کھال کو فروخت کرنے کے بعد قیمت کا صدقہ کرنا مینی مسکین کو بلا معاوضہ دیدینا واجب ہو جاتا ہے ہیں کھال یا اس کی قیمت کو امام یامؤذن کی تنخواہ میں دینا جائز نہیں ('')ور کھال کی قیمت کو معجد کی روشی 'فرش 'نغیر وغیر ہ میں خرچ کرنا بھی جائز نہیں ('') ہال اگر کھال کے بدلے میں (بغیر اس کے کہ اس کو فروخت کیا جائے) کتب فقہ و تفییر وحدیث حاصل کرلی جائیں اور ان کو عوام کی فائدہ رسانی کے لئے مجد میں رکھ دیا جائے تو مضا گفتہ نہیں (''کلیکن کھال کو روپ پیے کے عوض فروخت کرنے کے بعد قیمت کا صدقہ کردینا متعین ہو جاتا ہے۔ (۱۰ کی حکم طلبہ کے لئے کتابیں میا کرنے کا ہے۔ محمد گفایت اللہ کان اللہ لیہ۔

#### قربانی کی کھال فروخت کرنے کے بعد قیمت کوصد قد کرناواجب ہے (الجمعیة مور خد ۱۱ اگست کے ۱۹۲۶ء)

(جواب ۲۹۵) قربانی کی کھالیں جب فروخت کردی جائیں لیعنی قربانی کرنے والا خود فروخت کردے تواس کے ذمہ واجب ہوجاتا ہے کہ اس کی قیمت کو صدقہ کردے۔ (۲)پس کھالوں کی قیمت کاروپیہ مدرسین کی تنخواہوں میں شیس دیاجا سکتا۔ (۲) ہاں نادار طلبہ کووظائف کی صورت میں یاسامان تعلیم کی صورت میں دیاجائز ہے مگر جو دیاجائے وہ تملیک کی صورت میں دیاجائے۔ (۸) نغیم مسجد میں خرج کرنادرست شیس۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'د ہلی۔

<sup>(</sup>١) (ايضاً بحواله سابقه نمبر ١ ص ٢٢٣)

<sup>(</sup>٢) وُلُو دفعها المعلم لخليفتُه ان كَان بحيث يعمل له لو لم يعطه صح والا لا وفي الشامية قولُه ( والالا ) لان المرفوع يكون بمنزلة العوض (درمختار باب المصرف ٢/ ٧٠ ط بيروت )

<sup>(</sup>٣) (ايضاً بحواله سابقه نمبر ٥ ص ٢٢٥ )

<sup>(</sup>٤) (ايضاً بحواله سابقه نمبر ٢ ص ٢٢٢)

<sup>(</sup>٥) (ايضاً بحواله سابقه نمبر٣ ص ٢٣٢)

<sup>(</sup>٦) فان بيع اللحم او الجلد به اي بمستهلك او بدراهم تصدق بثمنه (درمختار ٢ /٣٢٨)

<sup>(</sup>٧) (ايضاً بحواله سابقه نمبر ٢ ص هذا)

<sup>(</sup>٨) و يشترط أن يكون الصرف تمليكا لا أباحة ( درمختار ' باب المصرف ٢ / ٤ ٢ ط سعيد )

## قربانی کی کھال کی قیمت اینے استعمال میں نہیں لا سکتے

(الجمعية مور خدم مستمبر 1979ء)

(سوال) چرم قربانی کے دام اگر گھر میں کھالئے جائیں تو قربانی درست ہوگی یا نہیں ؟ چرم قربانی کی قیمت آئر صاحب نصاب کونادار سمجھ کر دیدی جائے یا مسجداور کنویں پر خرج کی جائے تو جائز ہیں انہا جائز نہیں آئر (جواب ۲۹۶) قربانی کی کھال فروخت کرنے کے بعد اس کی قیمت اپناستعال میں لانا جائز نہیں آئر اپناستعال میں لائی گئی تو اس کابدل صدقہ کرناواجب ہے۔ ' ورنہ تو اب قربانی میں نقصان :وگا صاحب انساب کو دینا بھی جائز نہیں آگر اس کونادار سمجھ کردیدی جائے تو خیر مضا گفتہ نہیں۔ ''مسجد اور کنویں پہنے خرج کرنانا جائز ہے۔ '''محمد کفایت اللہ غفر لہ'

#### کیا قربانی کی کھالوں ہے دیگ خرید کراس کا کرایہ مستحقین کودے سکتے ہیں ؟ (اہمویة مور خد ۱ اماری بے ۱۹۳۶ء)

## مر دار کے چڑے کو دباغت کے بعد فروخت کرنے کا حکم

(سوال) ماکول اللحم وغیر ماکول اللحم مر دار کاچرا اسوائے خنز برو آدمی کے بعد الدباغت فروخت کرنا جائز نے یانمیں ؟المستفتی نمبر ۱۹۲۱ محمد انصار الدین (آسام) ۳۵٪ شعبان ۳۵۳اھ م ۱۳۱کتوبر کے ۹۳ او رجواب ۲۹۸) ماکول اللحم وغیر ماکول اللحم جانوروں کامر دار چرزا دباغت کرکے فروخت کرنا جائز

<sup>(</sup>٩) بِلِيضًا بحواه بالا نمبر ٦ ص گزشته).

<sup>(</sup>٣) دُفْع بنُحر قَبانَ انه عبدُه او مكاتبُه او حربي ولو مستامناً اعادها وان بان غنانه او كونه ذمياً او انه ابوه او ابنه او امراته او هاشمي لا ( تنوير الابصار ' باب المصرف ٣/ ٣٥٣ ط سعيد )

 <sup>(</sup>٣) لا يصرف الى بناء نحو مسجد الى اخره في الشامية : نحو مسجد كبناء القناطير و السقايات واصلاح الطرقات (درمختار باب المصرف ٢ / ٢ ٤٤ ط سعيد)

<sup>(</sup>٤) وقدمنا أنَّ الحيلة أنَّ يتصدق على الفقير ثم يا مره بفعل هذه الأشياء ( درمختار أباب المصرف ٢- ٥٤٥)

<sup>(</sup>۵) واضح ہو کہ بظاہر یہ آمائے معلوم ہو تاہے کیونگ چھے جواب نہر ۲۸۴ میں مفتی سلام فرما بیلے ہیں کہ تمایک نقیر الام ہو کی لہذا افرو دست کرنے کے بعد قیمت کے تصدق میں تملیک اوزم ہے جیسا کہ حوالہ نمبر ۸ صفحہ کز شنہ سے واضح دوریائے یہ

#### ہے۔ (() محمد كفايت الله كان الله او بلى ..

## تبسر لباب مااہل بہ لغیر اللہ

غیر اللہ کے لئے مقرر کئے ہوئے جانوروں کا تھکم

(سوال ) زید کا قول ہے کہ جو چیز تقر بلغیر اللہ کی وجہ سے مقرر کی جائے وہ حرام ہے مسلم کے گئے اس کا لین وین حرام ہے۔ جس جانور کو خدا کے سوا دوسر سے کے نام پر تقر ب کی غرض سے مقرر کر دیا جائے وہ حرام ہے آگر چہ ہم اللہ اللہ اللہ بہ پچاں مر جہ پڑھا جائے اور غمر و کہتا ہے کہ وہ جانور جو بچاں کے نام پر چھوڑ سے گئے آگر مسلمان ہم اللہ اللہ اکبر کر کر فئے کرے حلال ہے وہ خشک اشیاجو تقرباً فیر اللہ ہو پچاری سے خرید ک جانم پر وہ حال ہیں اللہ اللہ اللہ اللہ کے ہم اللہ اللہ کے نام در کرنے کی وہ صور تیں ہوتی ہیں آیک تو یہ کہ کسی جانور کو فیر اللہ کے نام پر کام اور خدمت اور کام لینے سے آزاد کر دیا جائے اس کی جان قربان کرنا مقصود نہ ہو یہ سائیہ ہے جس کیر اللہ کے نام پر کام اور خدمت لینے سے آزاد کر دیا جائے اس کی جان قربان کرنا مقصود نہ ہو یہ سائیہ ہے جس اگر مان کی جانور کو خرید ہو گئی ہان کرے اس فتم کے جانور کو خرید ہو گئی جائز ہے کہ خوالا کو فی کہت یا دیو اللہ کے لئے قربان کرے اس فتم کے جانور کو خرید ہو گئیانا بھی جائز ہے کیو نکہ جب مالک ان کے چھوڑ کے خوال اللہ اس کی جانور ہو گئی ہی جائز ہے کہ نام پر کام اور خدت کرے اس کے چانور کو خرید ہو گئی ہانا ہی جانور ہو گئی ہو نہ کی کہت ہو ہو گئی ہانا ہی خورا سے خان جانور اپنی کی جھوڑ نے والے کی ملک سے خارج منسی ہو تا۔

ر ۱ ، و دبح مالا يؤكل يطهر لحمد و شحمه وجلده الا الآدمي والخنزير و في الشامية : وهل يجوز الانتفاع به في غير الاكل قيل لا يجوز اعتبارا بالاكل و قيل يجوزا فالزيت ادا خالطه و دك السيتة والزيت غالب لا يؤكل و ينتفع به في عير الاكل (درمختار اكتاب الذبائح ٣٠٨ ٩ كل سعيد )

 <sup>(</sup>۲) هي الناقة التي تسيب فلا تمنع من مرعى بسبب تذر علق بشفا ، مريض لو قدوم غائب ( قواعد الفقه ص ٣١٧ ط صدف پيلشرز)

<sup>.</sup> ٣) واما النذر الذي يندره اكثر العوام على ما هو مشاهد للانسان غانب او مريض اوله حاجة ضرورية فهذالنذر باطل بالا جماع لوجود منها انه ندر لمخلوق والبدر للسخلوق لا يجوز ولا نه حرام بل سحت ولا يجوز لخادم الشيخ اخذه ولا اكلد ولا التصرف فيه نوجه من الوجود واخذه ايضا مكروه مالم يقصد به الناذر التقرب الى الله لي و صرفه الى الفقراء و يقطع النذر عن النذر الشيح ( البحر الرائق اكتاب الصوم ١٤ ، ٣٢ ط بيروت )

دوسری فتم نامزد کرنے کی ہے ہے کہ مالک اس جانور کی جان کسی غیر اللہ پر قربان کرنے کے لئے اس کے نام پر جانور کو نامزد کر تاہے ہے جانور آگر مالک کی اس نیت پر ذرح ہوجائے تو حرام اور مر دار ہوجا تاہ آگر چہ ذرح کرنے البسم اللہ پڑھ کر ذرح جب بھی وہ حرام اور مر دار بی رہے گا جیسے کہ اکثر ہندود ہی یا کسی ہت کے نام پر جانور کی جان قربان کرنے کے لئے لاتے ہیں۔ مگراپنے ہاتھ سے ذرح نہیں کرتے کوئی مسلمان وہاں ہو تاہ اس سے کہتے ہیں کہ اس کو ذرح کر دووہ بسم اللہ کہ کر ذرح کردیتا ہے تو اس کی بسم اللہ سے وہ حلال خمیں ہوں گے یاوہ بی مالک اپنی نیت کے موافق اس جانور کو اپنے سامنے ذرح نہیں کراتا بابحہ بجاری کو دے جاتا ہے کہ اس کو دبی کے اوپر قربان کردینا بجاری ان جانوروں کو فروخت کردیتا ہے اور مسلمان خرید کر بسم اللہ پڑھ کر ذرح کر لیتے ہیں ہے بھی حرام ہیں کیو تکہ ان میں نیت ان کے اصل مالک کی ہی معتبر ہوگی اور اس کی نیت سے تھی کہ ان کی جان غیر اللہ کے لئے قربان ہو بجاری کے فروخت کرنے اور مسلمان کے خرید نے سے وہ نیت کا لعدم نہ ہوگی باحد بجاری کی بیع باطل ہوگی۔ (۱)

ایسے جانور جن کی جان کو کسی غیر اللہ کے لئے قربان کرنے کی نیت کی گئی ہو صرف ایک صورت میں جائزاور حلال ہو سکتے ہیں کہ ان کو ذرج کرنے سے پہلے ان کا مالک اپنی اس نیت کوبدل لے اور اس گناہ سے تو بہ کرلے کہ اس نے ایک جانور کی جان غیر اللہ پر قربان کرنے کا ارادہ کیا تھا تو بہ کر لینے کے بعد اس جانور کو خاص خدا کے لئے ذرج کرنے کی نیت کر کے بسم اللہ پڑھ کر ذرج کرے تو یہ حلال ہوگا نیت کی تبدیلی ذرج سے پہلے معتبر ہوگی ''اور ذرج تقرب غیر اللہ کی نیت پر ہوگیا تو پھر نیت کی تبدیلی معتبر نہیں با بھہ وہ میہ اور مردار ہوگیا جو پھر تو بہ یا نیت کی تبدیلی سے وہ میہ اللہ کی نیت پر ہوگیا تو پھر تو بہ یا نیت اللہ باراقتہ اللہ م کی نیت پر وکیا کہ ہوگیا جو بھر تا۔ ''مجمد کفایت اللہ کان اللہ لہ وہ بلی۔ ذرج ہو نے والا جانور بسم اللہ اللہ اکبر سے بھی پاک اور حلال نہیں ہو تا۔ ''مجمد کفایت اللہ کان اللہ لہ وہ بلی۔

غیر اللہ کے نام پر چھوڑے ہوئے سانڈ کا گوشٹ کھانہ

(سوال) ایک سانڈ داغدار غیر اللہ کے نام پر چھوڑا گیااب اس کا کوئی بھی حقیقتہ مالک نہیں۔ چونکہ مجرب تھا کسی مسلمان کی طبعیت آگئی لہذا گوشت کھانا چاہتا ہے ؟المستفتی نمبر ۵۰۶ نذیر احمد پور نیہ ۲۰ بیع الاول ۲۱۳۵۴ء م ۳۰ جون ۱۹۳۵ء۔

<sup>(</sup>١)وقف بيع مال الغير لو الغير بالغاً عاقلاً في الشامية اي على الاجازة على اما بينا(الدرالمختار مع رد المحتار ٥/ ١٠٧ ط سعيد)

<sup>(</sup>٢) واما الندر الذي ينذره اكثر العوام على ما هو مشاهد للانسان غانب او مريض اوله حاجة ضرورية فهذا النذر باطل بالا جماع لوجوه منها انه نذر لمخلوق والنذر للمخلوق لا يجوز ولا نه حرام بل سحت ولا يجوز لخادم الشيخ اخذه ولا اكله ولا التصرف فيه بوجه من الوجوه واخذه ايضاً مكروه مالم يقصد به الناذر التقرب الى الله لى و صرفه الى الفقراء و يقطع النذر عن النذر الشيخ (البحر الرائق كتاب الصوم ٢/ ٣٠ ٢٠ ط بيروت)

<sup>(</sup>٣) ذبح لقدوم الا مير و نحوه كو احد من العظماء و يحرم لانه اهل به لغير الله ولو ذكر اسم الله تعالى ( تنوير الابصار ' كتاب الذبائح ٦/٦ ، ٣)

( جواب • • ۴۰) سانڈ مالک کی ملک سے خارج نہیں ہو تااس لئے مال غیر ہونے کی بناپراس کو کھانا حرام ہے۔(''محمد کفایت اللّٰہ۔

## غیر اللہ کی نذر ما نناحرام ہے

(سوال) (۱) نذر لغیر الله طال ہے یا حرام ؟ (۲) جو جانور لغیر الله اور تقرب لغیر الله کی نیت پر ذرج کیا جائے اور ذرج کے وقت ہم الله الله الله علی درج ہی کما جائے گر عندالذرج بھی نیت نذر لغیر الله ایس درج ہیا ہیں ؟ ہیا الله کی درج ہیا ہیں ؟ ہیا الله علی درج ہیا ہیں ؟ ہیا الله علی الله علی درج ہیا ہیں ؟ ہیا الله علی المستفتی نمبر ۱۹۵ قاضی شمل الدین (پنڈی گھیپ) ۵ رئی الثانی سات الله و اله و الله و اله و الله و الله و الله و الله

غیر اللہ کے نام پر چھوڑا ہوا جانور مسنون طریقہ پر ذبح کرنے سے حلال نہیں ہو گا

(سوال) جوجانور غیر الله کے نام پر چھوڑا جائے گر ذکے کے وقت غیر الله کانام نه لیاجائے بلیحہ فقط الله کانام الله کانام نه لیاجائے بلیحہ فقط الله کانام الله کہ کر ذکے کیا جائے اس جانور کا گوشت حرام ہے یا حلال ؟ المستفتى نمبر ١٠٤٠ مستری مولا بخش صاحب (بھریت یور) ۲ جمادی الاول ۱۳۵۵ھ م ۲۶ جولائی ۲۳۹ وائے۔

(جواب ٣٠٢) جوجانورکہ کسی غیر اللہ کے نام پر چھوڑا یا پالا گیا ہو لینی اس کے مالک کا قصد سے ہوکہ اس کی جات کی جان کی جائے گل وہ حرام ہوجاتا ہے خواہ ذرئے کے وقت اللہ کانام لیکر ذرئے کیا جائے در مختار میں ہے۔ ذبح لقدوم الا میر و نحوہ کو احد من العظماء یحرم لانه اهل به لغیر الله ولو ذکو اسم الله تعالیٰ اہ (") اور نذر لغیر اللہ حرام ہے۔ در مختار میں ہے۔ الندر للمحلوق لا یجوز لانه

<sup>(</sup>١) ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولاوصيلةِ الخ (ماثة ٣٠١)

<sup>(</sup>٢) (الدرالمختار'كتاب الصوم' ٣٩/٦ ط سعيد)

٣) ( الدرالمختار ' كتاب الذبائح فصل في العوارض ٦/ ٩٠٩ طاسعيد )

<sup>(</sup>٤) (الدرالمختار' كتاب الذبائح ٦/٩ ٣٠٩ ط سعيد)

#### عبادة والعبادة لا يكون لمحلوق انتهى " محمد كفايت الله كالنالله له الله والله والله

غیر اللہ کے نام کا بحر الکبیر پڑھ کر ذیج کیا جائے تو کیا تھم ہے؟

جول کے نام پر چھوڑے ہوئے جانور کو تکبیر پڑھ کر ذبح کیا تو کیا تھم ہے؟

(مسوال) ایک شخص نے دیو تاؤل کے نام پر پاکس پیراولیاءً کے نام پر کوئی جانور چھوڑااب زیدائر چھوڑے :و نے جانور کو افظ جسم القد اللہ اکب کروٹ کرتا ہے تواس کا کھانا حلال ہے یا حرام ؟المستفتی نب ۲۲۸ مکیم سعیداحمد خان صاحب اود بپور۔ ہمر بیع الثانی سرم ساھم ہم جون ۱۹۳۸ء۔

<sup>(</sup>١) ( الدرالمختار "كتاب الصوم ٢/ ٤٣٩ ط سعيد )

<sup>(</sup>٢) (الحج ٣٠)

٣٠) (ايضا بحواله نمبر ٤ صفحه ٢٣١).

<sup>(</sup>٤) والاتبرع بها عنه له الاكل لانه نقع على ملك الذابح والثواب للميت الخ ( ردالمحتارا كتاب الاضحية ٢٠٥٠ لـ: سعيد )

## نیت کی تبدیلی کے بعد غیر اللہ کے نام پر چھوڑے ہوئے جانور کا تھلم

(سوال) ماقولكم رحمكم الله في هذه المسئلة البقرة التي تركت و ربيت تقربا لغير الله ثم بدل المتقرب نيته و ذبح البقرة ببسم الله الله اكبر أ لحمها حلال ام حرام السرى في البقرة حرمة تربيتها بنية التقرب لغير الله بعد تبدل نية المتقرب و ذبحها ببسم الله الله اكبر ام لا المستفتى نمبر ٢٦٩٦ سيد محم باشم تبوط موالنا فضل الرحمن ساحب (راجبوتانه) محم م المستاه المستفتى نمبر ٢٦٩٦ سيد محم باشم تبوط موالنا فضل الرحمن ساحب (راجبوتانه) محم م المستاه معروب و دبول ما المستفتى نمبر ١٩٩٦ سيد محم باشم تبوط موالنا فعلل الرحمن ساحب (راجبوتانه) محم م المستاه ما المستفتى نمبر ١٩٩٦ سيد محم باشم تبوط موالنا فعلل الرحمن ساحب (راجبوتانه) من المستفتى نمبر ١٩٩٥ ما ١٩٠١ سيد محم باشم تبوط موالنا فعلل المستفتى نمبر ١٩٩٥ ما ١٩٠١ سيد محم باشم تبوط موالنا فعلل المستفتى نمبر ١٩٩٥ ما ١٩٠١ سيد محم بالله الله المستفتى نمبر ١٩٩٥ ما ١٩٠١ سيد محم باشم تبوط موالنا فعلل المستفتى نمبر ١٩٩٥ ما ١٩٠١ سيد محم بالله الله المستفتى نمبر ١٩٩١ ما المستفتى نمبر ١٩٩٥ ما ١٩٠١ سيد محم باشم تبوط موالنا فعلله المستفتى نمبر ١٩٩٥ ما ١٩٠١ سيد محم باشم تبوط موالنا فعلم المستفتى المستفتى نمبر ١٩٩١ ما المستفتى نمبر ١٩٩٥ ما المستفتى المستفتى نمبر ١٩٩١ ما المستفتى نمبر ١٩٩١ ما المستفتى نمبر ١٩٩٥ ما المستفتى المستفتى نمبر ١٩٩١ ما المستفتى المستفتى نمبر ١٩٩١ ما المستفتى الم

(ترجمہ) جناب کا کیا فرمان ہے اس مسئلے کے بارے میں کہ جو گائے غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دی کنی اوراس کی پرورش تقرب لغیر اللہ کے لئے کی جاتی رہی تھی چھراس کے مالک نے اپنی نیت بدل دی اور گائے کو بسم اللہ اللہ کر ذرج کر دیا کیا اس کا گوشت کھانا حلال ہے ؟ کیا اس کے مالک متقرب کے اراد ہبدل دینے اور اس کو بسم اللہ اللہ اللہ کر دیا گیا تھے بعد بھی حرمت تقرب لغیر اللہ جواس کی پرورش بہ نیت تقرب لغیر اللہ کی دید سے تھی اس کا کے بین جاری و ساری دیت گی ؟

رجواب ٢٠٥٥) ان بدل المتقرب نيته قبل ذبح البقرة و قصد التقرب باراقة دمها الى الله تعالى و تاب عن ما صدر منه من قصد التقرب الى غيره تعالى ثم ذبحها تقربا الى الله تعالى حلت البقرة وحل اكلها وان لم يبدل نيته قبل ذبحها ولم يتب عماً صدر منه و ذبحها على

١٠) الدرالمختار . كتاب الصوم ٢ ٢٣٩ سعند

و ؟ وو ايض بحواله سابقه نمير ؟ اص ١٣٠٠ و

نيته السابقة لا يحلها التسمية اللسانية و حرمت البقرة و حرم اكلها مع كونها مذبوحة باسم الله تعالىٰ محمد كفايت الله كان الله له دهلي

(ترجمہ) آگرگائے کو ذرج کرنے سے پہلے متقرب (یعنی گائے کے مالک) نے اپناار ادوبدل دیا اوراس کے اراقہ دم سے تقرب الی اللہ کا اللہ کا نیت کا گناہ کہیرہ جو اس سے سر زد ہوا تھا اس سے اس نے توبہ کرلی اور پھر گائے کو محض اللہ تعالیٰ کے لئے ذرج کیا توگائے حلال ہے اوراس کا گوشت کھانا بھی جائز سے اور اگر ذرج کرلی اور اگر فرح کرنے سے پہلے اس نے اپنی نیت سیس بدلی اور توبہ سیس کی اور اس حال میں اس نے گائے کو ذرج کردیا تو محض زبانی تئیسر ذرج سے گائے حال سیس ہوگی اور اس کا گوشت کھانا جائز سیس ہوگا اوجود اس کے کہ اس کو پسم اللہ اللہ کر کرنے کیا گیا ہو۔ (المحمد کھا یت اللہ کان اللہ لہ کو دکھی۔

کیا غیر اللہ کے نام پر چھوڑا ہوا جانور خود خریدار کے لئے حلال ہو گا

<sub>(</sub>مسوال ) ایک صاحب تو یہ کتے ہیں کہ جو جانور غیر اللہ کے لئے نامز د ہو جانے تواس کے اندر حرمت آتی ے کیکن خریدار کو جائز ہے کہ (وہ جانور جو مااہل لغیر اللہ ہے) اس کو خرید لے کیونکہ خریدار کی نبیت ٹھیک ہے اس کے واسطے حرام نہیں ہے دومرے صاحب فرماتے ہیں کہ بیہ جانور مانند سور کے ہو گیاہے اس کی خرید و فروخت ہر گز جائز نہیں مثلاً سانڈو غیر ہ جو ہندو نے اپنے بنول کے نام پر چھوڑر کھاہے اس کی خرید و فروخت حرام ہے جو مدعی حرمت کانے وہ صاحب اپنے والائل بدستور پیش کررہا ہے۔ **تعصیل سے** لکھنا اس دفعہ مناسب شیں فقط کتاوں کا (جن کتابول نے حرام فرمایاہے) نام تحریر کیاجائے گا۔و ما اہل لغیر الله الایة تنسير نبيثا بوری میں لکھاہے کہ ملاء نے اجماع کیاہے اس بات پر کہ اگر کسی مسلمان نے کوئی جانور ذخ کیااور اس کے ذرج کرنے سے تقرب غیر اللہ کا جاباوہ مسلمان اس کرنے ہے مرتد ہوجائے گااور فیجہ اس کا مرتد کے نے بھے کی طرح مر دار ہو گااور ور مختار میں لکھاہے کہ اگر نسی نے ذیح کیا امیریائسی اور رئیس کے آنے کے وقت تو ووفيحه حرام ہے اس واسطے کہ اس ہریام غیر اللہ کا پکارا گیااور اس طرح لکھاہے جامع الرموزاور قرۃ الانظار اور ہدلیۃ المبتدی اوراشیاہ میں اور فتاویٰ عالمگیری میں لکھاہے اوروہ نذرجو عوام لوگ ماننے ہیں کہ کسی ہزرگ َی قبر کے پاس آ کراس کاغلاف اٹھا کر کہتا ہے اے فلانے سر دار اگر تونے میری فلاں حاجت روا کی تو تیر ۔۔ کئے میری طرف ہے اتنا سونا نذرہے تو یہ نذراجماع کے ساتھ باطل ہے اوراسی طرح لکھاہے بحر الرائق اور نسر الفائق اور در مختار کتب فته میں "تبهیر الرحمٰن اور ای طرح بیضاوی اور تفسیر حقانی واعظم التفاسیر اور ای طرح بیان القر آن مولانا حلیم الامت شاه اشر ف علی صاحب مد ظله 'اور علاء سهار نپور کا فتوی حرمت قطعی بر موجود ہے مولاناالحاج حافظ القارى الغازى في سبيل الله حسين احمه طال الله عمره كابھى بهي فتوى ہے باقی تحقیق لفظی اسی طرح ہے کہ یہ کلیہ ہے اپنے تمام افراد پر جاری رہے گالور مفسرین نے جو قید عند الذی کا گائی ہے وہ

<sup>(</sup>١) (ايضاً بحوَّ اله سابقه نمبر ٢ صفحه -٢٣ )

<sup>(</sup>٣) الدر المختار ، كتاب الذبائع ٣٠٩/٦ سعيد

قید علی عادتهم ہے۔ تواس کی دو فرد ہیں ایک بید کہ وفت ذرج نام غیر اللہ کالیا گیا ہو دوسر کی بید کہ مطلقاً نامز دہو تقرب غیر اللہ اور بید دونوں کو شامل ہے چنانچہ اس پر شاہ عبد العزیز صاحب کی تفسیر کی تقریر شاہد ہے وہ بیہ قید مانتے تھے ؟المستفتی نمبر ۲۹۵عافظ محمد شفیع صاحب جامع مسجد سکر (ہے پور) ۸ محرم الاسلامے م ۲۶ جنور ۱۹۴۲ی

(جواب ٣٠٦) (ا) غیر اللہ کے لئے جانور کے نامز دکرنے کی دوصور تیں ہوتی ہیں آیک تو یہ کہ کسی جانور کو غیر اللہ کے نام پر خد مت اور کام لینے سے آزاد کر دیاجائے اس کی جان قربان کرنا مقصود نہ ہو یہ سائبہ ہے۔ جس کو ہم سائڈ گئے ہیں سائڈ کامالک اس کو کسی سے یادیو تا کے نام پر کام وخد مت لینے سے آزاد کر کے چھوڑ و بتا ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہو تا کہ اس کی جان کسی غیر اللہ کے لئے قربان کرے اس قسم کے جانور کو خرید نااگر مالک فرو خت کر بے تو جائز ہے اور وہ خرید نے کے بعد خریدار کی ملک ہو جاتے ہیں ان کوفٹ کر کے کھانا بھی جائز ہے کیونکہ جب مالک ان کے بیخنے کے لئے تیار ہو گیااور اس نے پی ڈالا تو یہ دلیل اس امرکی ہے کہ اس نے جانور (یعنی سائڈ) کواگر کے اس نے جانور (یعنی سائڈ) کواگر کوئی شخص اس کے مالک سے خرید سے بغیر اور اس کی اجازت کے بغیر کیڑ کے ذراع کر لے توا کا کھانا حرام ہو گوئی شخص اس کے مالک سے خرید سے بغیر اور اس کی اجازت کے بغیر کیڑ کے ذراع کر لے توا کا کھانا حرام ہو گئی جھوڑ نے والے کی ملک سے خارج نمیں ہو تا۔

گراس کی حرمت مال غیر ہوئے گی بنا پر ہے نہ ااہل لغیر اللہ میں داخل ہونے کی بنا پر یہ سائبہ جانور اپنے مالک یعنی چھوڑ نے والے کی ملک سے خارج نمیں ہو تا۔

دوسری قتم نامز دکرنے کی ہے ہے کہ مالک اس جانور کی جان کسی غیر اللہ پر قربان کرنے کے لئے اس کے نام پر جانور کو نامز دکر تاہے ہے چانور آگر مالک کی اس نیت پر ذرج ہوجائے تو حرام اور مر دار ہوجا تاہے آگر چہ ذرج کرنے والا ہسم اللہ پڑھ کر ذرج کر ہے جب بھی وہ حرام اور مر دار ہی رہے گا جیسے کہ اکثر ہندود ہی یا کسی ہت کے نام پر جانور کی جان قربان کرنے کے لئے لاتے ہیں مگر اپنے ہاتھ سے ذرج نہیں کرتے کوئی مسلمان وہاں ہو تا ہے۔ اس سے کہتے ہیں کہ اس کو ذرج کر دووہ ہسم اللہ کہ کر اس کو ذرج کر دیتا ہے تو اس کی ہسم اللہ سے وہ حلال نہیں ہوں گے یاوہی مالک اپنی نیت کے موافق اس جانورول کو فرو خت کر دیتا ہے اور مسلمان خرید کر جاتا ہے۔ کہ اس کو دیج کر اس کو دیج کہ اس کو دیج کہ اس کو دیج کہ اس کو دیج کر ایس کے دیا تی جان کی ہی معتبر ہوگی اور اس کسم اللہ پڑھ کر ذرج کر الیتے ہیں یہ بھی حرام ہیں کیو تکہ ان میں نیت ان کے اصل مالک کی ہی معتبر ہوگی اور اس کی نیت ہے تھی کہ ان کی جان غیر اللہ کے لئے قربان ہو پجاری کے فروخت کرنے اور مسلمان کے خرید نے کہ نیت ہے تھی کہ ان کی جان کی بیع باطل ہوگی۔ سے وہ نیت کا اعدم نہ ہوگی باعد بجاری کی بیع باطل ہوگی۔

ایسے جانور جن کی جان کسی غیر اللہ پر قربان کرنے کی نیت کی گئی ہو صرف ایک صورت میں جائز اور حلال ہو سکتے ہیں کہ انکے ذیج کرنے سے پہلے ان کا مالک اپنی اس نیت کوبدل لے اور اس گناہ سے توبہ کرلے کہ اس نے ایک جانور کی جان غیر اللہ پر قربان کرنے کا ارادہ کیا تھا توبہ کرلینے کے بعد اس جانور کو

<sup>(</sup>۱)(اس جواب کی تمخ کے چار صفحے پینے "مزر چکی ہے)

# 

(الجمعية مورند الكوبر ٢٩٢١ء)

(سوال) غیر اللہ کے نام پرجو جانور ذرج کئے جاتے ہیں وہ غیر اللہ کون ہیں؟ (جواب ۴۰۷) جو جانور کہ خدا کے سواکسی دو سرے کو خوش کرنے اور قربت حاصل کرنے کے لئے ذیت کئے جائمیں وہ ما اہل لغیر اللہ میں داخل ہیں اور ان کا کھانا حرام ہے۔(۲)محمد کفایت اللہ نحفر لہہ۔

> چو تھاباب شکار

## بندوق سے شکار کی ہوئی مجھلی اور جانوروں کا تھکم

(سوال) مچھلی کائندوق سے شکار کرنالوراس کو کھانا حرام ہے ؟ ہندوق کی گولی سے ماری ہوئی مچھلی ہر گز کوئی مسلمان نہ کھائے حرام ہے شکاری ہرن یا نیل گائے وغیرہ کو ہندوق کی گولی ہسم اللہ اللہ اکبر کر چلائے اور وہ شکار ستیاب ہواس کو فورا اپنے خوردونوش میں کام میں ایک ضائع نہ مرے اربعہ ندا ہب میں حال ہے آیاان امور کا قرآن وحدیث وفقہ میں کوئی ثبوت ہے ؟ المستفتی نم ہم مرے اربعہ ندا ہب میں حال ہے آیاان امور کا قرآن وحدیث وفقہ میں کوئی ثبوت ہے ؟ المستفتی نم ہم مردی مقام ایول ۸ اذیقعدہ سم ۱۳۵ محمدر شید ترندی مقام ایول ۸ اذیقعدہ سم ۱۳۵ محمدر شید ترندی مقام ایول ۸ اذیقعدہ سم ۱۳۵ محمدر شید ترندی مقام ایول ۸ اذیقعدہ سم ۱۳۵ میں مارچ ۱۹۳۴ء

<sup>(</sup> ۹ )اس جزء کی وضاحت جواب نمبر ۲۰۵ کے ضمن میں گزر پکی ہے۔

<sup>(</sup>٢) الدرالمختار، كتاب الذبائح ٣٠٩١٦، ط ، سعيد

<sup>(</sup>۳) كيونك تچنى بين ومرمسف ت تمين بهذااس كاذئ ضروري تمين عن عبدالله بن عمر ً أن رسول الله ﷺ قال احلت لنا ميتنان الحوت و البجراد ( سنن ابن ماجة باب صيد الحيتان والجراد ص ۲۳۲ ط قديمي )

<sup>(</sup>٤) فان ادركه الرامي أو المرسل حيا زكاه وجوباً فلو تركها حرم ( الدرالمختار كتاب الصيد ٦/ ٤٦٩ ط سعيد )

ہواگر بندوق کا شکار زندہ ہاتھ آجائے اور ذرج کر لیاجائے تو حلال ہے ور نہ حرام۔ ('' تیر جب بسم اللہ اللہ اکبر کہ کر چلایا جائے تواس کا شکار مربھی جائے تب بھی حلال ہے (''مگر بندوق کا بیہ حکم نہیں ہے۔ ('''محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ'

## بندوق کے ذریعے مرے ہوئے جانوروں کا حکم

(سوال) (۱) بندوق کو تکبیر که کر کسی پر ندمر غانی و غیره کاشکار کیااوربلاذی کئے پانی پر مر گئیاس شکار کا گھانا جائز ہے پاناجائز (۲) ہر ان و غیره کاشکاربذر بعد بندوق بعد ادائے تکبیر کیا گیااوروہ ذیج سے پہلے مر گیااس کے لئے کیا تھم ہے ؟المستفتی نمبر ۱۳۳۲ ارشاد علی صاحب ( اجمیر شریف) ۲۲ ذیقعدہ ۵۵ ساھ م ۲ فروری کے ۱۹۳ء

(جواب ٣٠٩) بندوق سے مارا ہوا جانور آگر ذخ سے پہلے مرجائے حرام ہے '''آگر چہ جسم اللہ اللہ اللہ آگبر کہہ کر ہندوق چلائی گئی ہوچر نداور پر ندسب کا بھی حکم ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ' دہلی

#### کیان کی کرتے ہوئے منجمد خون نکلنے والا جانور حلال ہوگا؟ (الجمعیة مور خد ۲ فروری کے ۱۹۲ع)

(سوال) (۱) گولی ہے ہرن مارااور ذرج کرتے وقت جسم میں حرکت ہرن کے باقی نہیں رہی ذرج کرنے ہے پہلے کچھ منجمد خون نکلا اور بعد میں رقیق لیکن حرکت بالکل معلوم نہیں ہوئی جسم ضرور گرم ہے اگر اسکو مسلمان نے کھالیا تومر دار ہونے کی صورت میں کیا کفارہ ہے ؟

(۲) شکار یعنی ہر ن ذرج کرتے وقت منہ ہر ن کامشر ک پکڑ تا ہے اور مسلمان چاقو ہے ذرج کر تا ہے یہ ذیحہ کیسا

ہے : (جواب ۲۰۱۰) جب کہ ذخ کرتے وقت جانور کے جسم میں حرکت نہ ہواور خون بھی منجمد پایا جائے تووہ حلال نہیں ہے۔ ''جن لوگوںنے علطی ہے کھالیاوہ صرف توبہ کریں کوئی اور کفارہ ان نئے ذمہ نہیں

(١) ولا يؤكل ما اصابه البندقية فمات لانها تدق و تكسر ولا تجرح فصار كالمعراض اذا لم يخرق ( هداية اخيرين كتاب الصيد ٤/ ١ ٢ ٥ ط سعيد ) (٢) واذا سمى الرجل عند الرمى اكل ما اصاب اذا جرح السهم فمات لانه ذايح بالرمى لكون السهم آلة فتشرط التسمية عنده الخ( هداية ' آخرين كتاب الصيد ٤/ ١٠٥ مكتبه شركة علميه )

(٣) والاصل ان الموت اذا حصل بالجرح بيقين حل وان بالثقل او شك فيه فلا يحل حتماً أو احتياطاً (الى قوله) اذ يمس له حد فلا يحل الخرر دالمحتار 'كتاب الصيد ٢/ ٤٧١ طسعيد) (٤) ولا يحل ما اصابه البند قية فمات لانها تدق و تكسر ولا تجرح فصار كالمعراض (هداية اخيرين كتاب الصيد ٤/ ٢ ٥ ٤٧٢،٥١ طشركة علمية) (٥) واما خروج الدم بعد الذبح فيما لا يحل الا بالذبح فهل هو من شرائط الحل فلا رواية فيه عن اصحابنا و ذكر في بعض الفتاوي انه لا بد من احد شئين اما التحرك واما خروج الدم فان لم يوجد لا تحل كذافي البدائع و فيه ايضاً وان ذبح شاة او بقرة فخرج منها دم ولم تتحرك وخروجه مثل ما يخرج من الحي اكلت عند ابي حنيفه (عالمگيرية كتاب الذبائح ٥/ ٢ ٨ ٢ ط ماجدية ) و في شرح اى كما يخرج من الحي و في شرح الطحاوى خروج الدم لا يدل على الحياة الا اذا يخرج منه كما يخرج من الحي عند الامام وهو ظاهر الرواية (درمختار ٢ / ٨ ٠ ٣ ط سعيد)

(۲) جانور کو بکڑنے والا آئر چہ غیر مسلم ہولیکن ذرج کرنے والا مسلمان ہے توفیحہ جائز ہے۔" محمد کفایت اللہ غفر لیہ

> تسمیہ و تکبیر پڑھ کر چھوڑے ہوئے کتے اور باز کے شکار کا تھلم (ضمیمہ الجمعیة مور خد ۲ نومبر و ۱۹۳۰)

(سوال) اگر بسم الله الله الله كه كرشكارى كتے كوہرن كى طرف ياباز كو كبوتر كى طرف چھوڑا جائے اوروہ شكار كو پكڑ كرمار ذالے تواس كو كھانا جا كزيے يا نہيں ؟

(جواب ۳۱۱) سکھائے ہوئے کتے باباز کو جب بسم اللہ اللہ اکبر کہ کریٹکار پرچھوڑا جائے تواکریہ جانور شکار کوزخمی کر کے مارڈالیں وہ شکار حلال ہے۔(''محمد کفایت اللہ غفر لہ 'مدر سہ امینیہ 'دبلی۔

ہندوق کے ذریعے کئے ہوئے شکار کا تھم

(الجمعية مورند ۱۴فروري ڪ ۱۹۲۶)

(سوال) اگر ہندوق بسم اللہ کہ کر چلائی جائے اور کوئی پر ندیاچر ندشکار ہو کر مر جائے تواس کو کھانا جائز ہے یا نہیں ؟

(جواب ۳۱۲) ہندوق ہے ماراہوا جانوراگر ذرج کرنے ہے پہلے مرجائے توحرام ہو جاتا ہے۔اگرچہ بسم اللہ کسر کر ہندوق چلائی ہو<sup>(۳)</sup> اگر زندہ مل جائے اور بسم اللہ کسہ کر ذرج کر ایا جائے۔ تو حلال ہوگا۔ المجم منابت اللہ مخفر لیہ۔

> پانچوال باب عقیقه

> > عقیقه کا گوشت بکا کر متقسیم کرنا بھی جائز ہے

(سوال) عقیقه کا کچاگوشت نولوگ لیتے نہیں ہیں سالن روٹی لے جاتے ہیں اور اگر کچاگوشت لیتے بھی ہیں تو نمایت ناگواری سے لیتے ہیں پلاؤ پکاکر کھلادینا گناہ تو نہیں ؟المستفتی نمبر ۱۵۸ مجیدی دواخانہ بمکی ۲۷

<sup>(</sup>۱)اس کئے کہ امتبار ذائع کا ہے معین کا نسیں

 <sup>(</sup>۲) ويحل الصيد بكل ذي ناب و مخلب من كلب و باز ونحوهما بشرط قابلية التعليم و بشرط كونه ليس بنجس العين و بشرط ارسال (التنوير الابصار مع درمختار كتاب الصيد ١٩٣/٩ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) ولايؤكل ما اصابه البند قية فمات لا نها تدق و تكسر ولا تجرح فصار كالمعراض (هداية كتاب الصيد ٢/٤٥٥ م شركة علمية)

<sup>(</sup>٤ً) وإذا الدُرك المرسل أوالرامي الصيد حيا بحياة فوق ما في المذبوح ذكاه وجوباً ( التنوير الابصار مع درمختار ٦/ ٨٦٤ طاسعيد)

رجب ١٩٣٧ هم ٢٦ أكتوبر ١٩٣٥ء

بر المعروب ۱۳۱۳) عقیقه کا کیا گوشت لوگ نهیں لیتے تو پکاکرروٹی کے ساتھ تقسیم کردیا جائے یا پلاؤ پکاکردیدیا جائے دونوں صور تیں جائز ہیں۔()محمد کفایت اللہ کان اللہ له 'دیلی

(۱) ذیج کئے ہوئے جانور کی ران دائی کواور سیری نائی کودینی ضروری نہیں

(۲) عقیقہ میں لڑکی اور لڑ کے کے لئے کتنے بحرے ہونے چاہئیے؟

(٣) کیالڑ کے اور لڑکی کے باپ وادا 'نانا' نانی وغیرہ عقیقہ کا گؤشت کھا سکتے ہیں ؟

(۴) گیا بھن بحری ذیج کرنے کا حکم

(۵) مذبوحه بحرى كے زندہ پيدا ہونے والے بيخ كو بھى ذبح كياجائے

(سوال ) (۱) سالم ران دائی کواور سری نائی کودی جانی ضروری ہے یا شیں ؟

(۲) کڑی کے واسطے ایک بحری اور لڑکے کے واسطے دو بحرے ذیج ہوتے ہیں یہ صحیح ہے یا نہیں ؟

(٣) عقیقه کا گوشت مال 'باپ 'وادا' دادی 'نانانانی 'اور دائی وغیر ه کھا سکتے ہیں یا نہیں ؟

(س) گیا بھن بحری ذیج ہوسکتی ہے یا نہیں ؟

(۵) اگر بری کے ذرح ہونے کے بعداس کا چد زندہ نکلے تواس کو کیا کیا جائے؟

المستفتى نمبر ١٨١ سيد شبير حسن (دبلي) ٢٩ شعبان ١٩٣٨ سياه ٢٧ نومبر ١٩٣٥ء

(جوا**ب عربہ ۳) (۱)** یہ کوئی لازمی حق نسیں ہے۔<sup>(۱</sup>

(۲) لڑئے اور لڑکی کے عقیقے میں جانور نے مذکر مؤنث ہونے کا فرق نہیں ہے لڑکے کے عقیقے میں بحری اور لڑکی کے عقیقے میں بحر اذرج کیا جاسکتا ہے۔ مگریہ فرق ہے کہ لڑکے کے لئے دو بحرے افضل ہیں اور لڑکی کے لئے ایک۔

(٣) سب رشته دارجو سوال میں مذکور ہیں اور دائی و غیر ہ کھا تھتے ہیں۔ <sup>(\*)</sup>

(۴) گیابھن بحری ذیح کرنا مکروہ ہے لیکن اگر کر دی گئی تو عقیقہ او اہو جائے گا۔ <sup>(۵)</sup>

<sup>(</sup>١) وهي شاة تصلح للاضحيه تذبح للذكر والانثي سواء فرق لحمهانينا او طبخه بحموضه او بدونها مع كسر عظمها اولا واتحاذ دعوة اولا ( رد المحتار' كتاب الاضحية ٦/٦٣٠٩ سعيد )

<sup>(</sup>٢) (ايضاً بحواله سابقه نمبر ١ صفحه هذا )

 <sup>(</sup>٣) عن ام كرز " قالت سمعت رسول الله ﷺ يقول اقرو الطيور على مكنا تها وقالت سمعته يقول عن الغلام شاتان و
 عن الجارية شاة لا يضر كم ذكر انا كن ام اناثاً (ابو داؤ د شريف باب في العقيقه ٣٦/٣ ط امداديه)

 <sup>(</sup>٤) وياكل من لحم الا ضحية ويوكل غنياً و يدخر و ندب ان لا ينقص التصدق عن الثلث ( في الشامية ) قوله ندب قال في البدائع والا فضل ان يتصدق بالشك و يتخذ الثلث ضيافة لاقر بانه واصد قائه و يدخر الثلث و يستحب ان ياكل منها(درمختار ٣/ ٣٢٨ ط سعيد)

 <sup>(</sup>۵) شاة او بقرة اشرفت على الولادة قالوا يكره ذبحها لان فيه تضبع الولد (عالمگيرية ۵ /۲۸۷ ط ماجديه)

#### (۵) اس بچه کو بھی فوراذ ت کر امیاجائے اور اس مصرف میں صرف کر امیاجائے۔''فقط محمد کفایت کان اللہ لیہ۔

ید کی پیدائش کے ساتویں دن نام رکھنا مستحب ہے

(سوال) جب اٹرکا پیدا ہو تو ہو آس وقت پر رکھا جائے ؟ کیونکہ رسم ہمارے ملک کی یہ ہے کہ اوگ دوسرے یا تیسرے روز بعد نام رکھتے ہیں۔المستفتی نمبر ۱۲۲۰ پنشنر مهدی خان صاحب (صلع کاملیور) ۲۰رجب ۱۳۵۵ اصم کے اکتوبر ۱۳۹۷ء

(جواب **۶ ۳۱)** بچه کی پیدائش کے ساتویں روز عقیقه کرنا ،نام رکھنامستحب بے ،اس ہے پہلے نام رکھ دیں تو یہ بھی جائز ہے۔ <sup>(۱)</sup>محمد کفایت ایند کان ایند له 'ویلی

#### عقیقہ کے لئے بھی سات آدمی ایک گائے میں شریک ہو سکتے ہیں

(سوال) جس طرح قربانی میں سات آدمی شریک ہو کرایک گائے کی قربانی کرتے ہیں تو کیا عقیقہ میں بھی سات آدمی شریک ہو کرایک گائے دخ کر سکتے ہیں اکثر کتابوں میں قربانی اور حقیقہ کی ایک شرطیں لکہی ہیں۔ المستفتی نمبر ۲۴۰ انور محمد صاحب (لحصور) ۴۰ شعبان ۱۳۵۵ ان مرائی و ۱۳۶ میں المرائی ہو المحمد کی آدمی شریک ہو سکتے ہیں بھر طبکہ تمام شرکاء کی نیت و آدمی شریک ہو سکتے ہیں بھر طبکہ تمام شرکاء کی نیت قربانی میں شرکاء قربانی کی نیت سے اور بعض عقیقہ کی نیت سے گائے میں شرکہ ہو شکتے ہیں اسالا کا اللہ لہ نوبلی و فرمری شرط یہ بھی ہے کہ کسی شرکاء صدے کراہے کی نہ ہو۔ "محمد کا بیت اللہ کان اللہ لہ نوبلی و فرمری شرط یہ بھی ہے کہ کسی شرکے کا حصدے کراہے کم نہ ہو۔ "محمد کا بیت اللہ کان اللہ لہ نوبلی

#### ایک گائے میں عقیقہ کے سات حصے ہو سکتے ہیں

(سوال) گائے یابیل میں توسات آدمیوں کی قربانی چلتی ہے کیا ایک ہی گائے بیل میں سات اڑکوں یا ایک ہی گائے بیل میں سات اڑکوں یا از کیوں کا عقیقہ بھی چلنا ہے؟ المستفتی نمبر ۱۹۹۲ محمد علی حسن ضلع گوال پاڑہ آسام ۱رمضان ۱ دی آارہ میں مے نومبر کے ۱۹۳۱ء

(جواب ٣١٦) ايک گائے ميں عقيقہ کے سات جھے ہو سکتے ہيں جس طرح قربانی کے سات جھے ہو سکتے ہيں۔(د)محمد کفایت اللہ کان اللہ له 'د ہلی

(۱) ولدت الاضحية ولدا فيل الذبح يذبح الولد معها و عند بعضهم يتصدق بلاذبح (درمختار ٢ / ٣٧٣ ط ماجديد) (٢) يستحب لمن ولد له ولد ان يسميه يوم اسبوعه و يحلق راسه و يتصدق عند الانمة التلاثة بزنة شعره فضة ودهبا نه يعق عند الحلق عقيقة اباحة (رد المحتار ٢ . ٣ ٣ ٣ ط سعيد) (٣) و شمل مالو كانت القربة واجبة على الكل او البعض اتفقت جها تها اولا كا ضحية واحصار (الى ان قال) وكذا لواراد بعضهم العقيقة عن ولد قدولدله من قبل لان ذالك جهة التقرب بالشكر على نعمة الولد (رد المحتار كتاب الاضحية ٢ . ٣ ٣ ٣ ط سعيد) (٤) واو لا حد هم اقل من سبع لم يجز عن احد و تجزى عما دون سبعة (رد المحتار كتاب الاضحية ٢ . ٣ ٣ ٣ ط سعيد) (٥) و شمل مالو كانت القربة واجبة على الكل او البعض اتفقت جها تها اولا كاضحية واحصار او جزاء صيد و حلق و متعة و قرآن خلافا لرفر لان المقصود من الكل القربة وكذا لواراد بعضهم العقيقه عن ولد الخ (رد المحتار ٢ ٣ ٢ ٣ ط سعيد)

#### (۱) عقیقہ کا گوشت ہے کے مال باپ کھا سکتے ہیں

## (۲) عقیقہ کے گوشت کی مڈیال توڑنا جائز ہے نہ توڑنا وہم ہے

رسوال) (۱) عقیقہ کا گوشت چیہ کے مال باپ 'دادادادی 'نانانی' وغیرہ کو کھانا جائزے یا نہیں ؟ (۲) عقیقہ کے گوشت کی ہڈیاں توڑنی جائز ہیں یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۲۳۵۷ منٹی الطاف حسین صاحب وزیر آئج (گونڈہ) انحرم ۱۹۵۸ اھم ۲۲فروری ۱۹۳۹ء

(جواب ۲۷۷) (۱) عقیقہ کے گوشت کے متعلق مشہورہ کہ بیچے کے مال باپ واواداوی نانا ہائی نہ کھا تیں مگر یہ بات غلط ہے۔ نثر بعت مقد سہ میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے یہ سب لوٹ کھا سکتے ہیں۔ (۲) اس جانور کی جو عقیقہ میں ذیخ کیا جائے بڈیاں توڑنا جائزہ ہے اعض او گول نے بذیال توڑنے کو منع کیا ہے میں اس مما نعت کے لئے کوئی ہند نہیں ہے۔ (۲) محمد کفایت، اللہ کان اللہ لہ و بلی۔

#### عقيقه وبال كرناج البنيج جهال بجه موجود بهو

(سوال) میرا چھوٹا پہ جو تھے ماہ کا ہے اس کا عقیقہ نہیں ہواہے میر الرادہ ہے کہ اوم النحر ( ۱۰ فی النجہ ) کو منی میں اس کے عقیقے کی نیت ہے قربانی کروں اور اس تاریخ کو ہندو ستان میں اس کے بال اترواد نینے جائیں آبیا ایما کرنا جائز ہوگا ؟ المستفتی حضرت، مولانا عبدالحلیم صاحب صدیقی ناظم جمعیت علمائے ہند ۲ فروری کے ۱۹۳۶ء ۱۹ فیقعدہ ۵۵ میلاء۔

رجواب ٣١٨) ہے گئے تقیقے کا جانور منی میں ذکّ کرنالوربال ہندوستان میں اتارہ اس مسئلے کی تصریکؓ کہیں نظر میں نہیں آئی اگر چہ اصولا کوئی مانع معلوم نہیں ہو تا مگر میرے خیال میں عقیقے کے تمام اعمال اس حبکہ اداکر ناجمال بچہ موجود ہو بہتر اور احوط ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ له 'دیلی۔

> عقیقہ کا گوشت بچہ کے والدین 'بہن بھائی و غیرہ کھا سکتے ہیں (اخبار الجمعیة مور خد ۲ ۲ مئی پیروء)

(مسوال) عقیقه کا گوشت والدین اور بھا نیول بهول کو کھانا جائز ہے یا شیں ؟ (جواب ۲۱۹) عقیقه کا گوشت والدین اور بھائی بہن سب کھا سکتے ہیں۔ محمد کھایت اللہ غفر له '

ر ٩ )(ايضاً بحواله سابقه نمبر £ صفحه ٢٣٩)

<sup>,</sup> ٢) وهي شاة تصلح لاضحية تذبح للذكر والا نثى سواد فرق لحمها نيئا او طبخه لحموضة او بدونها مع كسر عظمها اولاز رد المجتار كتاب الاضحية ٣٣٦٦)-

#### کیا بیٹے کے عفیقہ میں دو بحرے ضروری ہیں

(اخبارالجمعية مورند ۲۲جنوري <u>۹۲۸</u>ء)

(سوال) میٹے کے عقیقے میں عموما وو خصی یاوو بحری یادو بھیرا میں دی جاتی ہیں۔ایک صاحب کہتے ہیں کہ نے کے عقیقہ میں ایک بھی دیناجائز ہے لیکن ہماری تشفی نہیں ہوئی ہے۔

(جواب ۳۲۰) لڑکے کے عقیقہ میں دو پھرے یادو بھیڑے یادو بھریاں یا بھیڑیں نوع کرنا منتحب آئر دو کی و سعت نہ جو تواکیک بھی کافی ہے۔ ''محمد کفایت اللہ کالنالتہ لیہ 'د بلی۔

## عقیقه کا تمام گوشت مهمانول کی د عوت میں خرچ کرنے کا حکم (الجمعیة مور خه ۲منّی ۱۹۲۸ء)

(سوال ) زیدا پی <sup>از</sup> کی کا عقداور از کے کا عقیقہ کرناچاہتاہے اور تاریخ مقررہے زید کاارادہ ہے کہ عقیقہ کاس ا کوشت مهمانوں کی دعوت میں خمریج کرے یہ جائزے یا نہیں ؟

(جواب ٣٢٩) عقیقد کا گوشت ایک تهانی مساکین کو تقسیم کردیناافضل ہے باقی دو تهائی اقرباوا حباب کی ضیافت میں خرج کیا جاسکتا ہے اگر تمام گوشت بھی ضیافت میں خرج کردیا جائے تاہم عقیقہ :و جائے کا ' ' اگرچہ بیہ خلاف افضل ہے۔ ' "'محمد کفایت اللّٰہ نفر لیہ '

عقیقه سنت ہے یاواجب ہ

(الجمعية مورند ۴ جولاني ١٩٢٩ء)

(سوال) عقيقه سنت عياواجب؟

(جواب ٣٢٤) عقیقه واجب شیں ہے سنت ہے اگرو سعت ہو تو عقیقہ کرنالو کی وافعنل ہے۔

<sup>(</sup>١) (ايضاً بحوَّ الدسابقة نمبر £ ص ٢٣٩)

<sup>(</sup>٢) (ايضاً بحواله سابقه نمبر ٣ ص ٢٣٩)

<sup>(</sup>٣) ( ايضاً بحواله بالا نمبر ١ )

 <sup>(</sup>٤) و يستجب لمن ولد له ولد أن يسميه يوم أسبوعه ويحلق راسه و يتصدق عند الائمة الثلاثة برئة شعره فصه أو دها به
يعق عند الحلق عقيقة أباحة على ما في جامع المحبوبي أو تطوعاً على مافي شرح الطحاوي ( الى أن قال) و سبها
الشافعي و أحمد سنة مؤكدة شاتان عن الغلام و شاة عن الجارية ( رد المحتار كتاب الاضحية ٦ ٣٣٦ ط سعيد )

## جصاباب

## 5.3

## فصل اول 'اجرت ذجَّ

#### ذیج کی اجرت ذیج کرنے والے کاحق ہے

(سوال) ہمارے شہر ناگپور میں روائ ہے کہ قائنی صاحب یاان کا کوئی نو کر بھرے ذخ کر تا ہے اور ایک پیسہ فی بحر الیتے ہیں قصابوں کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی طرف ہے ذائح مقرر کریں اور پیسہ ند کورہ مدر سہ اور مسجد میں خرج کریں قائنی صاحب کا دعویٰ ہے کہ ذخ کا پیسہ ہماراحق ہے۔ یہ پیسہ قائنی صاحب کا شرعی طور پر حق ہے یا نہیں ؟

(جوابِ ٣٢٣) ذرج کرنے کی اجرت جائز ہے اوروہ ذرج کرنے والے کاحق ہے '''قصابوں کو اختیار ہے کہ جے چاہیں ذائج مقرر کر دیں اور اجرت اس کو دیں لیکن ذائج کی اجرت کو متجد اور مدرے میں لگانا بغیر اس کی اجازت کے ناجائز ہے اور نہ بغیر ذرج قانسی کا کوئی حق ہے۔ '''محمد کفایت اللّٰد عفاعنہ مولاہ۔

## اجرت پر ذیج کرنے والے شخص کی امامت درست ہے

(سوال) جو آدمی ذبیعه کرتا ہواور ذبیعه کا پیمه لیتا ہواس کے پیچھے نماز درست ہے یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۵۷ کے محمد فیق صاحب سوداگر ، ضلع میدنی پور کیم ذی الحجہ ۱۹۳۳ھ م۵۲ فروری ۱۹۳۷ء (حواب ۲۵۴۴) ذائح کی امامت جائز ہے بیعن محض اجرت پر ذرائح کرنے کی وجہ ہے کراہت پیدا نہیں ہوتی۔ (۳) محمد کفایت اللہ۔

## ذع کی اجرت لیناہر وفت جائز ہے

(سوال) کسی شخص کوذبیعه کی اجرت بمیشه لیناجائز ہے یا نہیں ؟المستفتی نمبر ۲۰۱۵ ظفریار خال صاحب

 <sup>(</sup>١) و يجوز الا ستيجار على الزكاة (اى الذبح) لان المقصود منها قطع الاوداج دون اماتة الروح وذالك يقدر عليه كذافي السراج الوهاج انتهى مختصراً (عالمگيرية كتاب الاجارة ٤/٤٥٤ ط ماجديه كوئته)

<sup>(</sup>٢) لا يجوز الأحدان يتصرف في ملك إلغير بغير اذنه (قواعد الفقه ص ١١٠ صدف پبلشرز)

<sup>(</sup>٣)و يجوز الا ستيجار على الزكاة (اي الذبح) لان المقصود منها قطع الاوداج دون اماتة الروح وذالك يقدر عليه كذافي السراج الوهاج انتهي مختصراً (عالمگيرية كتاب الاجارة ٤٥٤/٤ ط ماجديه كوننه )

(م دونی) ۱۰ر مضان ۱<u>۹۵۳ اینه م۵ انومبر ۱۹۳۶ء</u> ۱ جواب ۲۲۵) جائز <u>ب-<sup>۱۱۱</sup> محمد کفایت الله کال الله له دو بلی -</u>

# فصل دوم غير مسلم كاذبيحه

#### ذاج مسلمان اور معاون مشرک ہو توذیح در ست ہے

(جواب ٢٦٦) جب كه فرخ كرف والإ مسلمان بو تو جانور كا بكرف والا خواه مشرك بو خواه مسمان به حرج نهيس اورت بكرف والله بهم انتدائه البركم كمناواجب باور بكرف والامشر كاربسم انتدائه البرك و يكوف مفيد نهيس بال شريك في الذرج بهم انتدائه اكبركم انتدائه اكبركم اواجب باور سرف جانوركو بكرف والاشركيد في الذرج منسي كل الذرج نهيس بالدراه المتضحية فوضع يده مع يد القصاب في الذبح و اعاند على الذبح سسى كل و جوباً (در معتان) (د) يعنى جو شخص كه ذارج كم باتح كوزورد باور جهرى جالت بين البنا بالندكاس الدراك ما الدراك بالندكاس التدائم أمنا ضروري بالدراك المالة التراكم أمنا ضروري المالة التراكم أمنا فرور و المالة التراكم أمنا فرور و المالة المالة التراكم أمنا فرور و المالة التراكم أمنا فرون المالة التراكم أمنا فرون المالة التراكم أمنا فرون المالة التراكم أمنا فرون المالة التراكم التراكم التراكم التراكم التراكم أمنا فرون التراكم التركم التراكم التراكم التراكم التراكم التراكم التركم التراكم التركم التركم

کا فرگوشت پیخے والے ہے گوشت خرید نے کو بہت سے فقهاء نے منع کیا ہے اور وجہ یہ لکہی ہے کہ اں وا یہ قول کے رید نے قول کے رید گوشت مسلمان کے ہاتھ ہے ذرخ کئے ہوئے جانور کا ہے غیر معتبر ہے۔ اسٹیکن سین سے بے کہ بن مقامات میں سرکاری قانون کے موافق مذرخ مقرر ہواور سوائے مذرخ معین کے دوسرے مقامات میں

ر ١ ، رايضا بحواله سابقه نمبر ١ صفحه گزشته )

و٢ و و در مختار اكتاب الاضحية ٢٠٤١ ط سعيد )

٣٠) في الشامية : تحت قوله او قال اشتر يته من مجوسي فيحرم! في التنارخانية قبيل الاضحية عن جامع الحوامع لابي يوسف من اشترى لحما فعلم انه محوسي واراد الرد فقال ذبحه مسلم يكره اكله و مفاده ان مجرد كون البانع محوسيا يتب الحرمة قائد بعد احباره بالحل بقوله دبحه مسلم كرد اكله فكيف بدونه ودرمختار! كتاب الحظر والاباحة ٣٤٤٦ عاس ،

## فرقه مهدوبه والول كافيحه درست نهيل

(سوال) فرقہ مہدویہ یہ کہتے ہیں کہ توبہ کادروازہ بند ہو گیاان کے ہاتھ کافیقہ جائز ہے یا نہیں ؟ (جواب ۳۲۷) فرقہ مہدویہ جواطراف د کن میں پایا جاتا ہے کافر ہے اس کے ہاتھ کافیقہ جائز شیں۔ محمد کفایت اللہ۔

مرزائی کے نیجہ کا حکم

ر سوال) جو شخص احمدی فرقه (المعروف مرزائی فرقه) سے تعلق رکھتا ہو خواہ مرزا آنجہانی کو نبی مانتا ہو یاول مجد دو غیرہ کیااس کے ہاتھ کا ندیو حہ حلال ہے یا حرام؟ المستفتی نمبر ۲۹۹ عبداللہ (بھادلپور) ۴۰ محرم ۲۵ ساھ م۲۵ ارمل ۱۹۳۵ء

سم سرے اسے ۱۳۵۸ بریل ۱۳۵۵ء (جواب ۱۳۷۸) اگریہ شخص خود مرزائی عقیدہ اختیار کرنے والا ہو بینی اس کے مال باپ مرزائی نہ تنے تو یہ مرتد ہے اس کے ہاتھ کا فقتہ درست نہیں۔ (سالیکن اگر اس کے مال باپ میان میں سے کوئی ایک مرزائی تھا تو یہ اہل کتاب کے حکم میں ہے اور اس کے ہاتھ کا فقتہ درست ہے۔ (سامحد کفایت اللہ کان اللہ لہ۔

## مر زائی کے پیٹے کے نیجنہ کا تھم

(سوال) الجمعية كے اندر آنجناب كافتوىٰ أكا تھاكہ أَسرباپ مرزانی ہے تواست گوشت خریدناجائز ہے أَسر خود :واہے تو جائز نہیں اس پرروشنی ڈالیس ۔المستفتی نمبر االان محدانور (ضلع جالندھر) کے ڈی الحجہ سمج سلاھ

<sup>،</sup> ١ ، وهو غلبة الظن لانه العلم الموجب للعمل بمعنى اليقيل نص عليه في المنافع وغاية البيان و مثله في البحر عن الفنح وكدا في المعراج (ردالمحتار' كِتاب الصوم ٢ - ٣٨٨ ط س ،

<sup>(</sup>٢) ﴿ اَيْضًا بِحُوالَهُ آخَرُ صَفَحَهُ كُوْشَتِهُ ﴾

<sup>ٌ</sup> ٣) لاتحل ديبخة غير كتابي من وتني و محوسي و مرتد و ناوك النسمية عمدا ( درمختار "كتاب الذبائح ٢٩٨٠٦ ط سعيد،

رجواب ٣٦٩) بال مشند وال بن ب اور نسلی مرزانی کوامل نتاب کا حکم دیاجائے کا۔ ''اور خود مرزانی شند والامر تدک محتم میں ہے۔ '' تند الفایت اللہ کان اللہ ایہ '

## آج کل کے بیودوانساری کے فیصہ کا حکم

رسوال، في زمان جو يهوده نساري جي ان كافيقة حلال به ياحرام!! المستفتى نبه ١٦٢ على ممر (دندي! الكانت لينذ) ٢٢ محر م ١٥٥ ماهير م ١١٥ ي عل ١٩٣١ء

ا جو اب ۱۳۳۰ جو پیمود و انصاری که تو راتا اور و جنیل کو آسانی کناب مات بین اور شاهیت موسوی یا میسوی ک قائل میں ان کا ذہبتہ حال ہے کئین ان کی دوسر می ہد عقید گیاں حاست فہتہ کے لئے مانع شیس ہیں۔ است مد لفایت المد کان اللہ له ۱۶ ملی

## میسا نیوا یا کے فیصہ کا تعلم

ا مسوال اس زماند کے میسائی کیا امل تماب میں جو کہ حضرت میسی مایہ السلام کو خدارات میں الن ہے ہے۔ نابعہ حمانا میسائے اور اس تمانیہ کے ساتھ علی آری میسائے کالمستقلی نمبر ۱۹۳۹ الدانیم ساجب ( اعالی افرائیم ساجب افرایق ) ۱۸ اندادی الاول ارتھ سالھ مے اجو اوئی عوالیاء

رجواب ۴۴۶) بال میسانی بوانیمی و آسانی تاب و آسانی تاب و روین میشی کی حقامیت کا قانمی بوان کافیت طال استان کافیت طال به استان کافیت طال به این استان و بیت امان جائز به میوان که اصوب میس اسر انبول که عقیده الوجیت میش کافاند موجود به او با مانیا و الله تاب مانیا و با مانیا و با مانیا که به می تا کاش نیمر او یا او با مانیا که به می تند و متعاقد رسان بیان به باید و با بی اید به دیلی در میانیا بیان باید به دیلی

#### كياموجوده يهودي اور نفير اني ابل تناب بين؟

رسوال) موجود ووقت میں اہل کتاب فاطال میں ودی نفسر انیول پر ہو سکتا ہے یا شیس اور ان کے باتھ کا نیتہ جائز نے یا شین اور دیگیر فقص میں عل موج و نیہ ہ کے متعلق ایکام موجود ہ نفر انی بہود اوں پر منطبق وہ سے جی

۱ . (انصاب حوالہ السر ۳ فال گرانتہ ا

٧٠ وسوط كون لديج مسعد خلالا خارج للحرم ان كان عسدا او كنابيد دهيد و حوبيد ، سويو الاعتدامع در محد كاب الدياج العملية وهي العالسگيرية وتوكل دينجة اهل كناب و يستوى فيه اهل الحرب سهم الدياج و كناب الدياج الدياج الدياج على دين بصاري العرب عالسگيرية كناب الدياج الدي

٣٠) (ايصة بحواقه بمبر ٢)

ر ٤ )ر ايص بحو الديمبر ٢ ،

ہ نہیں؟ المستفتی بلانمبر احقر عبدالکریم فاضل الطبوالجراحت کھر وی المستفتی بلانمبر احقر عبدالکریم فاضل الطبوالجراحت کھر وی رہوں کے اللہ ہوں ہوں کی اور نصر انی اینے ند ہب کے تابع ہوں لیعنی ند ہب کو مانے ہوں وہ اٹل کتاب میں شامل ہوں گے۔ ''محمد کفایت اللہ کان اللہ ا۔ 'دبلی میں شامل ہوں گے۔''محمد کفایت اللہ کان اللہ ا۔ 'دبلی

#### زیجہ کے حلت کے لئے ذائح کا مسلمان یا کتابی ہوناشر طہر (الجمعیة مور ند ۱۳ اپریل و ۱۹۳۰)

ہسوال) شریعت مقد ساسلامیہ میں سکھوں کے کئے ہوئے جھکے کا گوشت مسلمان کے لئے حال ہوا حرام الاوریہ ولیل قرآن مجید میں فید کی حلت کے لئے صرف خداکانام لیاجانا نہ کور ہے اور چونکہ سکھ بھی جھٹاکا ارتے وقت واہر ولیعنی خداکانام پر ھنے جاتے ہیں اس لئے ان کا جھٹے قرآن مجید کے حکم کی روہے حال ہے انہ آن مجید میں اہل کتاب کی شرط ضمیں ہے اس طرح مولی میں خداکانام لینا ضروری قرار نہیں دیا گیا اسلامی اصول کے لحاظت ورست نے نہیں الاسلامی میں خداکانام لینا ضروری

رجواب ١٩٣٩) هو المعوفق فيت أن حلت أن الكامسلمان بونايا كنافى بوناشرط في كمالى كافيته حال نهيس عند أيس جائوس يا سلمول كاجهم حال نهيس، اس لنغ يه كمالى نهيس جد غير كمالى ك فيقد كى حرمت بر عان ملف كالتمان عند تغير كمانى عند فازن بيس عند "واجمعوا على تحريم ذبائح المعجوس وسانو اهل الشوك من مشركى العوب وعبدة الاصنام ومن لا كتاب له" يعنى عام كاس براتمان من كر ميون اور عرب كنام مشركون او بركمام من برستون اور غير كمانى كافرون كافياد حرام بوسيون اور عرب كانى كافرون كافياد حرام بوسيون اور عرب كنام مشركون اور تمام من برستون اور غير كمانى كافرون كافياد حرام بوستون المناه كالله كافرون كافياد حرام بوستون المناه كالمناه كالمناه كالمناه كله كله كالمناه كالمناه كله كله كله كله كالمناه كالمناه كالمناه كالمناه كله كله كله كالمناه كالمنا

سنانی کا فرکافیت بھی حسب قاعدہ حرام ہوتا گر قرآن پاک کی آیة کریمہ ہے۔وطعام المذین او توا الکتاب حل لکم (مائدہ) ینی اہل کتاب کے تیار کئے ہوئے کھانے تممارے لئے طال ہیں۔طعام کی تفسیم میں صاحب مدارک و خازان و معالم النفز بلی وہ گیر منسم ین نے بیان کیا ہے کہ اس سے اہل کتاب کے فیتے مراد میں۔خازان ہیں ہے واجمعوا علی المعراد بطعام المذین او توا الکتاب ذبائحہم محاصلہ لیمن سلف کا اس پر اجمال ہے کہ اس آیة کریمہ میں طعام ہوان کے فیتے مراد ہیں۔اور معالم النفز بل میں ہے یوید ذبائع الیہ و النصاری (خازن) یعنی اہل کتاب کے حاسات یہودہ اصاری کے ذبیعے مراد ہیں۔
انسی المیہود والنصاری (خازن) یعنی اہل کتاب کے حاسات یہودہ اصاری کے ذبیعے مراد ہیں۔

حضرت امام شافعی رحمة الله عبیہ تو یہ فی ات بین کے نزول قرآن کے بعد جواوگ یہودیت و افسر انیت اختیار کرلیں ان کافید حرام ہے۔ فید سه ف ان یہود و نصاری کا حلال ہے جونزول قرآن سے پہلے بودی یا نصر انی ند جب میں واخل تھے اور انہیں فد جبول کو ابنا عن جلو افتیا رکئے ہوئے چلے آرہے ہیں دستہ سام اور حنیف رحمہ الله علیہ نے البت پرانے یا نئے یہود یوں اور نصر انیول میں فرق نہیں کیااور دونول فتر کے بیدو یوں اور نصر انیول کافید ان کے نزویک حلال رہا۔ یہ ند جب حضر ت حبر اللمة عبد الله بن عباس

و ١ ١٨ ايتما بحواله سابق نمبر ٢ صفحه گزشته ،

ای سے معلوم ہوا کہ غیر کتابی کا فر تو کیا بھش حضرات محالیہ '' تمام اہل کتاب کے ذیبوں کی حابت کے بھی قائل شیں تھے۔

حلت و حرمت کا دکام میں آنخضرت بیشنی کی احادیث اور حجابہ کرام و سنف صالحین کے اقوال کے دائرے سے باہر نہیں جا سینے قرآن مجید میں تمام حرام اشیاء اور حرام صور تول کی تفصیل بذکور نہیں سے تعظیم کے دائرے سے باہر نہیں جا سینے اور نفاسے صحابہ و سلف کی طرف رجوع کرنا لازم ہوگا۔

نفت کی حالت کے لئے ہم کو حدیث شریف اور نفاسے صحابہ و سلف کی طرف رجوع کرنا لازم ہوگا۔

تنا یہ دریافت کیا جا سکتا ہے کہ مائل نے خداکا نام لیمنا بطور ضروری رکن یا شرطے سلیم کرایا تو سائل وری سے بنا یہ دریافت کیا جا سکتا ہے کہ فراکا نام فرگ کرتے وقت لیمنا خوری سے بیاں بذکور سے کہ خداکا نام فرگ کرتے وقت لیمنا کی اسم اللہ علیہ ادا کی تعمیل کے لئے کہاتے وقت خداکا نام لیمنا کی ایک اور بحری کے دو گئر سائل علیہ اور بحری کے دو گئر سائل علیہ اور بحری کے دو گئر سائل کیا جواب و سے گا ابنی نہر کے جانمیں تو وہ بھی حال ہے کیونکہ خداکا نام لیکن کی شرط پوری ہوگئی تو سائل کیا جواب و سے گا ابنین کی شرط پوری ہوگئی تو سائل کیا جواب و سے گا ابنین کی شرط پوری ہوگئی تو سائل کیا جواب و سے گا ابنین کی شرط پوری ہوگئی تو سائل کیا جواب و سے گا ابنین کی شرط پوری ہوگئی تو سائل کیا جواب و سے گا ابنین کی شرط پوری ہوگئی تو سائل کیا جواب و سے سوائے و م صفور تے اور کسی چیز کی حرمت نہ کور نہیں کیا مائل نہ بعد میں ذہتھ کے اجزاء میں سے سوائے و م صفور تے اور کسی چیز کی حرمت نہ کور نہیں کیا مائل نہ بعد میں ذہتھ کے اجزاء میں سے سوائے و م صفور تے اور کسی چیز کی حرمت نہ کور نہیں کیا مائل کیا دو ایک دو ایک کیا کہ کا تو کا کا کا کا کہ کور کا تام کیا کا کا کا کیا کور کیا گئر کیا کیا گئر کیا گئر کیا گئر کیا کہ کور کیا گئر کیا گئر

١١) الفسير حارب سورة ماندة ٢ ٤ طامصري ١

<sup>(</sup>٢) (الأنعام . ٢١٠)

کے تمام ابزاء کی ملت کا سیناپر قائل ہو جائے گا کہ فکلوا مما ذکو اسم الله علیه (المیس النا ہزاء کو منتیٰ کے تمام ابزاء کی ملت کا جازت دیدی اور ذکر الشین امرارہ امثانہ وغیرہ کی حلت کا فتوی دیدے گا جاور کیا اس منتیٰ کے بغیر کی جلت کا فتوی دیدے گا جاور کیا سینی کے قرآن مجید بین صرف خد اکا نام لینا فہ کورے اس امرکی اجازت بھی ہوگی کہ مسلمان بھی جائے ملتی پر جمع می پھیر نے کے بسم الله الله الله البر کہ کر جانور کی گر دن اڑا دیا کریں لیمنی مصحه کر لیا کریں۔ کیونکہ قرآن مجید بین دن کرنے کا حکم منہیں ہوار کیا اگر کوئی ہندوہت پر ست بھی کسی جانور کو بسم الله الله آلبر کہ کر ذن گر دے گا اور اس ما اللہ الله آلبر کہ کر دن گئی اس کو بھی حلال کہ دے گا ؟

اگر ان تمام امور میں سائل حلت کا قائل به ہو تواہے تصریح کر دین چاہئے اور اس وقت اس کو جواب دیے گی آگر ان تمام امور میں سائل حلت کا قائل نہ ہو اور یہ عذر کر دین چاہئے اور اس وقت اس کو جواب دیے گی نوعیت دوسری ہو گئی گئی اگر وہ حلت کا قائل نہ ہو اور یہ عذر کر دین چاہئے اور اس وقت اس کو جواب دیے گئی النے میں ان ان نہیں اور اجزائے محر مہ کو بھی بین ایس ان کی حلت کا قائل نہ ہو اور شادات سحابہ کرام وابعہ کی مسل ہو نامہ کو رسیس اور اجزائے محر مہ کو بھی بین اس انے ان کی ملت کا قائل نہیں تواس زیر سخت کی خیر میں بھی فیصلہ ہو جائے گا کہ اگر چہ قرآن پاک میں ایل کیا گئی تھر سے شیر کیا گئی کے اگر چہ قرآن پاک میں اس انے ان کی حلت کا قائل نہیں تواس ذیت کی حر مت پر سف صافین کا اجمال ہو چکا ہے جیسا کہ انسی خاذن ہے اور منقول ہاں لئے غیر کیا کی کا ذر مت پر ساف صافین کا اجمال ہو چکا ہے جیسا کہ تشیر خاذن ہے اور پر منقول ہاں لئے غیر کیا کی کا ذر میت نہیں دائند املم ہے محمد کھا بیت اللہ تعفر لے اللہ کا دائر ہے دور کا کو اس لئے خیر کیا کی کا دیا گئی کہ اگر چہ کہ کھا ہے کہ کا کہ اگر جہ کہ کھا ہے اللہ خافر کیا کہا کہا کہا کہا کہ کو کھا ہے اللہ کو کہا کی کا خواس اللہ کو کی کو مت کی حر مت کی سائن کی انہاں کا جمال ہو چکا ہے جیسا کہ کو کہ کو کہ کو کی کے کہا کہا کی کو کہ کو کی کو کیا گئی کی کو کہا کہا کی کو کہ کو کو کھا کیا گئی کی کو کھا کے دور کی کی کو کہا کی کو کھا کے کا کہا کہ کو کھا کے دائر کے کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ کو کھی کے کو کھا کے کا کہا کہا کہ کو کھا کے کا کھا کہ کو کھا کہا کہ کو کھا کہا کہ کو ک

## عیسا ئیوں اور یہود بول کے تکبیر بڑھ کر ذرج کئے ہوئے جانور کا تھم (الجمعیة مور خدیم افروری ۱۹۳۶ء)

(سوال) امریکہ میں برت سے امریکن اوگ جو نہ بب سیسانی رکھتے ہیں ہم سے سوال کرتے ہیں کہ مسلمان امریکہ میں بہارے باتھ کافقہ کیا بواجانور کیول نہیں گھاتے اس کے جواب میں ہم نے کہا کہ جب ہم کسی حلال جانور کو ذری کرتے ہیں تو ہم تنجیہ پڑھتے ہیں اس کے جواب میں انہوں نے دریافت کیا کہ تم کیا گرچتے ہوتو ہم نے ان کو تلبیر رہنے کر اندائد اللہ اکبر) پڑھ کر سائی انہوں نے کہا کہ ہم بھی آگر ہی تلبیر رہنے کر کوئی جانور ذرج کر یہ کہا ہے تا کہا گئیں گے ؟ جانور ذرج کر یہ کہا گھا ہے دریافت کر کے بتلا میں گے ؟ جواب عملی اگر میں ان تعلیم رہنے کر حایال جانور ذرج کر سلمان اس فیقہ کا گوشت کھا سکتا ہے ۔ رہنوں کہ میں ہودی کا بھی ہے کہ اس کافیقہ بھی مسلمان کھا سکتا ہے گئی ہے تا ہم میں ہودی کا بھی ہے کہ اس کافیقہ مطال نہیں ہے وہ تکبیر رہنے کر بھی ذرام ہے۔ '' گھی کھا تا تا اللہ نغر لہ۔

ر ٢٠٠٠ و سرط كون الدائج مسلما حلالا او كتابيا دميا او حربيا ر تنوير الابصارمع درمحتارا كتاب الدنانج ٦٩٧، ط سعد،

شعبد) ۱۳٫ الا تحل ذبیحة عبر كتابي من وثني و محوسي و موتد و تارك التسمية عمدا (درمنختارا كتاب الدبانح ۲۹۸،۳ ط

## فصل سوم مشتبه ذبيحه

#### مشتنبہ ذیجہ کے گوشت کا کیا تھم ہے؟

(سوال) ایک تشخص کی کائے کو سے چوری ہو کئی اور اس نے ایک جنگل میں ویلها کہ ایک کائے آئی ہے۔ کلے پر چھری پھری ہوئی ہے اور چھڑ اس کا نکال کر کوئی لے گیاہے محض گوشت ہی گوشت ہے مقر اس سے کھر اور سینگ ہے۔ شاخت ہوتی ہے کہ یہ گائے وہی ہے جو گھر سے چوری کی ٹنی اور مالک سے فانس شاخت کرلی ہے تواس کا گوشت مالک کھا کھا! سکتاہ یا شمیں افغان کرنے والا معلوم نہیں کون ہے۔ اور تشمید کا انہی ملم نہیں ہے۔

# فصل جهارم مقصد فديحه

ہ: رگان دین کو ثواب پہنچانے کے لئے قبر سنان میں ف<sup>یج</sup> کئے ہوئے جانور کا تحکم

ر مسوال ) الیک جانور عند المدوائط ایسال ثواب: رکان وین کے ہے جس کو زید نے قبر متنان میں وکی یو تا اس غرض سے کہ بذر گان کی قبر بھی اس قبر ستنان میں ہے جس میں جانوروک کیا اور زید کوووا پیندا رقبر کتا نا

ر ١ وإن السراد الظل العالمية لا محرد الحطور الدلا يترتب عبد حكم ورد المحتار كتاب الصيد ٦ ٢٧٦ ط سعاد . ٢ ٢ و درمختار اكتاب الصيد ٦ ٢٧٦ ط سعيد )

میں مساکیین کو کھایانابھی مقسود ہے تو موجب شرع شریف ایف ذائے وفقہ کے واسطے کیا تھم ہے '' رجواب ۳۳۹) جانور فی کرنے میں دوجہ تیں ہیں ایک توبہ کہ جانور کو ذرج کرنا لیمنی اس کی جان قربان کرنا اور ارافقہ دم (سس کام کی غرض ہے ہو) دوسرے یہ کہ اس کے فرج سے صرف گوشت حاصل کرنا مفسود ہو اور گوشت کاصد قد کر کے نواب حاصل کرنایا ہے خرج میں لانایا مہمان کو کھلانایاد عوت میں خرج کی کرنا مراد : و ایسال نواب کے لئے بھی جانور کو ذرج کرنے میں میں دونوں جہتیں محقق ہو سکتی ہیں دونوں کا تملم جدا جدانے۔ مفسل مان کیا جاتا ہے۔

اول يه كه أنس و أي يعن جال قربان كرفي به مقسوه تقرب الى غير الله بو يعنى كسى بزرك ولى وغيره وكل الله على الله على الله على المحافظيم كرف اور اس كى خوش چاج ك لين و كا كياجات تويه توجرام بوجاتات خواه البيئة في كياجات بنا باخل و كر حرام بوجاتات خواه البيئة في و كياجات بنا باخل و كر حرام بوجاتات خواه البيئة في و كياجات بنا باخل مير و معدوه كواحد من العظماء يعرم لائه اهل مه لغير الله ودر محتار) أن

وہ مری صورت ہے کہ فرن سے مراد تقرب الی اللہ ہو لیعنی فرخ کرنے والا خاص خدا کی رضا مندی اور تخطیم و مباوت کے خیال سے فرخ کرے والا خاص خدا کی دو سرے کو بخش دے اس صورت ہیں کوئی نقصان اور الزام فرائے اور فیقہ میں ضمیں ہے لیتی فرائے کا یہ فعل حایال اور فیقہ جائز ہے اللہ اس کے لئے کس مکان اور جکہ کی تعصیص ضمیں اور نہ ہو باتھ صرف گوشت حاصل کرنا مقصود ہے تو اس میں صورت ہیں معود ہے تقرب مقصود نہ ہو باتھ صرف گوشت حاصل کرنا مقصود ہے تو اس صورت میں فیقہ جب کہ بغامدہ شرعیہ فرخ کی تعصیص مثلاً جبر ستان میں جائر آئی کرنا اور اس کو شرعیہ نواز ہے کہ کی تعصیص مثلاً جبر ستان میں جائر فرخ کرنا اور اس کو ضرف کو شرعیہ نواز ہے کہ کی تعصیص مثلاً جبر ستان میں جائر فرخ کرنا اور اس کو ضرف کرنے ہے موجب ثواب بیاعث زیاد تی تھی سے فرخ کرنے کے تعصیص شرایا ہے جبہ نواز ہے تو سال میں اور کی تعصیص شرایا ہے جبہ نواز ہے تا ہا ہے اور فرند کرنے کے تعصیص شرایات سے خانت شمیں۔ ان اور اللہ الملم

(۱) مر سٰ ہے نجات کی غرض ہے جانور ذی گرے صدقہ کرنا (۲) جانور اس نیت ہے ذی کرنا کہ جان کابد لہ جان ہو جائے کیسا ہے ؟ (سوال ) (۱) مرایش کی صحت کی نیت ہے کوئی جانور ذیح کرکے صدقہ کیا جاوے تاکہ رب العزے مریش

<sup>1)</sup> هو محتارا كناب الاصحية ٦ . ٩ . ٦ ط سعيد ١٥ ٢ وانما جاز لان الداخل تحت النذر ما هو قربة و هو اصل التصدق . تا نفعس قبطل العبيل ولومته القربة (ود المحتارا ٥ . ١ ٦ ١ له اجده في الشامية ط سعيد ١٣٠٥) قال الطبيل وفيه ال من احر عبل عبر مندوب و حعله عزما وله يعس بالرخصة فقد اصاب منه النبيطان من الاصلال فكيف من اصر على بدعة او منكر و موقة المعابيح ٢ ١ ٣ ٢ ط كوبيه ١ (٤) وانما جار لان الداخل تحت النذر ما هو قربة و هو احس النصدق دون العنس فيطل التعبيل ولزمته القربة ، له اجده في الشامية ١٢٦ ط سعيد )

كوشفاء طافرمائ توبيرجانور ذي كرنادر ست ہے يانہيں؟

(۲) جانوراس نیت ہے ذن گیاجائے کہ جان کابد لہ جان ہو جائے جانور کی جان چلی جائے اور انسان کی جان چگ جائے لیعنی خداوند تعالیٰ جانور کی جان قبول فرما کر بند ہ کی جان نہ لیس در ست ہے یا نہیں ؟

 (۳) جانوراس نیت ہے پالا جائے کہ نبی کریم عظیہ کی طرف ہے اس کو قربان کیا جائے گااور اس کو مشہور کیا جائے کہ بیہ جانور نبی کریم عظیہ کی قربانی کا ہے در ست ہے یا نہیں ؟

(س) جانوراس نیت سے پالاجائے کہ کسی بزرگ یاولی کی نیاز دلائی جادے گی بینی اس جانور کوؤٹ کر کے اس کا تواب اس دلی مایز ریگ کو پہنچایا جائے گادر ست ہے یا نسیں ؟المستفتی تمبر ۲۴۹۳ عبد الحق( گوز گانوہ) ۲۰ ربیع الاول ۱۳۵۸ھ المکی ۱۹۳۹ء۔

(جواب ۳۳۷) (۱) زندہ جانور صدقہ کردینازیادہ بہتر ہے<sup>(۱)</sup> شفائے مریض کی غرض ہے ذ<sup>خ</sup> کر نااگر محض اوجہ اللہ ہو تو مباح توہے لیکن اصل مقصد بالاراقة صدقہ ہوناچا بننے نہ کہ فدیہ جان بجان۔

(۲) یہ خیال تو ہے اسل ہے اباحت صرف اس خیال ہے ہے کہ اللہ کے واسطے جان کی قربانی و کی جائے اور بیہ خیال کیا جائے کہ جیسے صدقہ مالیہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے اسی طرح یہ قربانی جالب رحمت جو جائے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہے مریض کو شفاعطا فرمائے۔ (۱)

(۳) حضور عظیم کی طرف سے قربانی کرنے کی نیت سے جانور پالنادر ست ہے ''' اور اس شہر سے اس کے جوازمیں کوئی نقصان نہیں آتا۔

(٣) ہيہ بھی درست ہے مگر نمبر ٣ و ٣ ميں عوام کی نيت اکثری طور پر بيہ ہوتی ہے کہ جانور کی جان اس بزرگ کے تقرب حاصل کرنے کی جمت ہے قربان کی جائے گی اور بیہ نیت اس جانور کو ھااھل بدہ لغیر اللہ میں داخل کردیتی ہے اور وہ حرام ہو جاتا ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ 'دہلی۔

( ١ ) ولو تركت التضحية و مضت اللمها تصدق بها حية وفي الشامية ( قوله تصدق بها حية ) لو قوع الياس عن النقرب بالا راقة والا تصدق بفيمتها اجراء دلال الواجب هنا التصدق بعينها وهذا مثله فيما هو المقصود ( الدرالمحتار مع الردا كتاب الاضحية ٢٠ • ٣٢٠ شاس (

۲) عن انس قال قال رسول الله ﷺ ان الصدقة للتطفى غضب الرب و تدفع ميتة السو رواه التومدى ( مشكوذ ۱ ۱۹۸)

<sup>(</sup>٣) ذكر ابن حجر في الفتاري الفقهية أن الحافظ أبن تيمية زعم منع أهداء ثواب القراء 6 للبي الله الله قولة، و بالع السبكي وغيره في الرد عليه بال مثل دالك لا بحتاج لاذن خاص الاترى أن أبن عسر كان يعتمر عنه أنه أبعد مواد من غير وصية ( اللي قوله ) قلت وقول علمانيا له أن يجعل ثواب عمله لغيره يدخل فيه النبي شيئة فأنه أحق بدالك حيث الفدن من الضلالة ففي ذالك بوغ شكر حسل له الخ (رد المحتار ٢٤٤٠٢ طاسعيد)

# فصل پنجم ذبح كرنے كاطريقه

جانوروں کوز خمی کر کے ذیج کرنے کا حکم

(سوال) اس ملک افریقہ میں حکام کے حکم سے بیل وغیر ہ مذرج میں یوفت ذرج پہلے پستول ہے دماغ میں نشانہ لگا کر پھر ذرج کرتے ہیں اس طور پر ذرج کرنانز دیک اہل اسلام درست ہے یا نہیں ؟المستفتی محمد حسین پراچہ (نیرونی)

پہ پہ سیرہ ہی۔ (جواب ۳۳۸) یہ طریقہ خلاف سنت اور اسلامی تعلیم کے خلاف ہے اس میں جانور کے حرام ہو جائے کا ظن غالب ہے اور وہ یہ کہ اگر اس ضرب ہے جانور کی ہلاکت متیقن ہو جائے تو پھر اس کے گلے پر چھری پھیر نامیکار ہو گااور جانور حرام ہو جائے گا۔ (ا) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ' ۵۸ ساھ۔

#### جانور کوذع کرنے کی دوحالتیں ہیں

(سوال) سوال منقول نہیں۔المستفتی نمبر ۲۳۰۔ ان قعدہ ۱۳۵۳ھ مطابق ۴ مارچ ۱۹۳۳ء (جواب ۳۳۹) (۱) حلال جانوروں کا تذکیہ دوقتم کا ہے ایک اضطراری دوسر الفتیاری 'اضطراری تزکیہ یہ ہے کہ کسی دھار داریاباریک نو کدار چیز ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کی جسم میں جس جگہ بھی ممکن ہو ضرب لگاکر خون بہادیا جائے ہے تذکیہ اس وقت مؤثر ہوتا ہے جب کہ جانور پر قابو پانالور ذرج یا نحر کرنا ممکن نہ ہو افتیاری تذکیہ یہ جانور کو دھار دار چیز ہے ذرج کیا جائے یا اونٹ کو نمح کیا جائے (۲) ان کا کرنا ممکن نہ ہو سائل نکل جاتا ہے لیکن دم سائل کو نکا لنا تذکورہ بالا دونوں صور توں میں اضطر اریا فتیار کے فرق سے مخلف سائل نکل جاتا ہے لیکن دم سائل کو نکا لنا تذکورہ بالا دونوں صور توں میں اضطر اریا فتیار کے فرق سے مخلف طریقوں سے لازم ہے (۳) نمبر ایک میں جو تفصیل ہے وہ اضطر اری اور اختیاری حالتوں کے ساتھ واستہ ہوں مردہ (حال جانور) میں حرمت کی وجہ قرآن کا حکم حومت علیکم المستة (۳) ہے اور اس کی حکمت دم مسفوح کا خارج نہ ہونا ہے۔ (۳) مردہ فایت اللہ کان اللہ لہ۔

جان نگلنے کے بعد جانور کی بوری کھال اتار ناجائز ہے (سوال) اگر کسی شخص نے کسی حلال جانور کو گوشت پچنے کی غرض سے یا کھال حاصل کرنے کی غرض سے

 <sup>(</sup>١) ذبح شاة مريضة فتحركت او خرج الدم حلت والا لا ان لم تدر حياته عند الذبح وان علم حياته حلت مطلقاً وان لم
 تتحرك ولم يخرج الدم ( الدرالمختار ' كتاب الذبائح ٣٠٨/٦ ط س )

 <sup>(</sup>٢) والا صل في هذا أن يلركاة على ضربين اختيارية واضطرارية و متى قار على الاختيارية لا يحل له الزكاة الاصطرارية و متى عجز عنها حلت له الاضطرارية فالا ختيارية ما بين اللبة واللحبين والا ضطرارية الطعن والجرح وانهار الدم في الصيد (الحوهرة النيرة كتاب الصيد و الذبائح ٢٣٧/٢ ط مير محمد)

 <sup>(</sup>٣) (المائدة ٣) (٤) وزكاة الضرورة حرح و طعن وانهار دم في ان موضع وقع من البدن الخ (الدر المحتار كتاب الذبائح ٢٩٤/٦ ط سعيد)

: ﷺ کیااوراس کی کھال سینگ کے حمد تک (جس کوع ف میں چوٹی کہتے ہیں) نکال کی توبیہ شر مائسی ب رخمی میں تو شامل نسیس دالمسستفتی نمبر اسوسوا مونوی جمال الدین صاحب الاذیقعدہ هدف میں مرام مربی ہے۔ 1919ء

(جواب و ۲۳۶) جب جانور کوشر کی طرایقہ سے ذرج کر لیاجائے اوراس کا دم نکل جائے تواس کی کھال نکالناجائز نے خواہ پوری کھال اتاری جائے یا ٹکڑے تکڑے اتاری جائے یا سینگوں تک کی کھال جسم کی کھال کے ساتھ شامل کرلی جائے یہ سب صور تین جائز جیں اور شر بعت اسلامیہ بین اس کی ابرزت ہے اس و ب رخی قرار دینا نیم معقول اور شریدے نے خلاف ہے۔ انامجمر کھایت اللہ کان اللہ ایر دینی

#### كيا حلقوم مصاوير ذن كيا : واجانور حلال ب ؟

(سوال) فيتد أوق العقد و آيا حابل بيا حرام ب آلر حرام ب تووليل حرمت في آيا به اور حديث الزكوة ما بين اللبة واللحبين الله واللحبين الكي آيا مطلب باورامام رستغفتى سنل عن ذبح شاة فيقيت عقدة الحلقوم ما يلى جواب ب اوروه قول يرب ان الامام الرستغفتى سنل عن ذبح شاة فيقيت عقدة الحلقوم ما يلى الصدر كان يجب ان تبقى مما يلى الراس اتؤكل ام لا قال تؤكل وما قيل انها لا تؤكل فذلك قول العوام من الناس وهذا ليس بمعتبر لان المعتبر عندنا قطع الاوداج وقد وجد الاترى الى قول محمد بن الحسن في الجامع لا باس بالذبح في الحلق كله وسطه واعلاه واسفله فاذا ذبح في الا على لا بد ان تبقى العقدة من تحت و كيف يصح هذا على راى الامام وقد قال يكتفى بقطع الثلاث من الاربع ايا كانت و يجوز على هذا ترك الحلقوم اصلا فيا لا ولى ان يحل اذا قطع قطع الحلقوم من اعلاه انتهى كلام البزازية "المستفتى تم م ٥٠٥ محدام من الم (شلح ارد) وقطع قطع الحلقوم من اعلاه انتهى كلام البزازية "المستفتى تم م ٥٠٥ محدام من الم (شلح ارد)

(جواب ٢٤١) بال كن تشخير بكر تطفي اوداج علت ذيحه كے لئے كافی بلحديث اما تكون الحلق واللبة النع أن امام محمّر كا قول لا باس بالذبح في الحلق كله اوسطه واعلاه واسفله ('اس كے لئے سرتُ وليل به اور بدايه في عبارت وهي اختيارية كالجرح فيما بين اللبة واللحيتين ('') اسر ت به محمر كفايت الله كان الله له واللحيتين ('') اسر ت به محمد كفايت الله كان الله له واللحيتين ('') اسر ت به محمد كفايت الله كان الله له والله والل

 <sup>(</sup>١) وكره كل تعليب بلا فاندة مثل قطع الراس والسلخ قبل ان تبراد اى تسكن عن الاصطراب والدرالمحتنز كتاب الذبائح ٢٩٦/٦ ط سعيد)

٣) (بزازيه على هامش هندية كتاب الذبائح ٣٠٦/٦ ط ماجديه )

<sup>( \$ ) (</sup> ابو داؤ د شريف باب الذبيحة بالمتر دية ٢ / ٢ ٢ ط امداديه )

ره) والجامع الصغير للامام محمد بن حسن الشيباني كتاب الذبائح ص ٢٧١ ادارة القرآن ،

<sup>(</sup>٦) ( هداية اخيرين كتاب الذبائح ٢٣٤/٤ ط سعيد )

#### ذَ عَ فُوقِ العقدة ہے جانور حلال ہو گایا شیں ؟

(سوال) فقد فوق العقده حلال بياحرام؟ جو حضرات حرام كهتے بين ابني دليل بين حلقوم اور مرى كا جبت اور حال رہنا بيان ترتے بين حالت كے قائل حضرات اسبارے مين كياد ليل التے بين؟ المستفتى نب اور حال رہنا بيان كرتے بين حالت كے قائل حضرات اسبارے مين كياد ليل التے بين؟ المستفتى نب اور حال رہنا بيان كرتے ہيں حالت كے قائل حضرات اسبارے مين كياد ليل التے بين؟ المستفتى نب اللہ صاحب (مظفر كرتے) لا اذ يقعده لا ميں اللہ عورى اللہ صاحب (مظفر كرتے) لا اذ يقعده لا ميں اللہ عورى اللہ ميں اللہ على ا

(جواب ۴۶۲) موضع فی مانین ابد و کحیین ہے مہرایہ میں اس لفظ نے اس کو تعبیر کیا ہے (''پس اس بیٹ راتج یمی ہے کہ فوق العقدہ و تحت العقدہ کی بحث فضول ہے کیونکمہ فوق العقدہ واقع ہوئے کی صورت بیس بھی ماتین ابد و کحیین ہی ذکرواقع ہوتا ہے اور انہار دم ملی وجہ الکمال واقع ہوتا ہے۔ ''واللّٰم اللم محمد کفایت اللہ اہ اللّٰہ لہ 'دبلی۔

#### قبله رخ لٹاکر ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے

۲ ، ۳ ط امدادیه ملتان)

(سوال) شخصے گائے رابہ قبلہ رخ ہر پہلوئے راست داشتہ ذکے کرداکنوں مرد مال می گویند کہ ایس فعل ہ ندبوجہ حرام شدہ است و چند گویند مکروہ و چند گویند ایں فعل جائز شدہ است و مذبوحہ حلال است۔ المهستفتی نمبر ۲۳۱۲ محمد علی صاحب (بریبال) کے ارجب سے ۳۵ ایھ م ۱۳ ستمبر ۱۹۳۸ء

(ترجمه) ایک شخص نے گائے کو قبلہ رٹ سید ھی کروٹ پرر کھ کرذیج کیااب لوگ کیتے ہیں کہ یہ نعل بھی حرام ہوااور ذیجہ بھی حرام ہو گیا چند آدمی مکروہ کہتے ہیںاور بھش لوگ کہتے ہیں کہ یہ فعل بھی جائز ہےاور فیڑے بھی حلال ہے۔

(جواب ۴۶۳) مذبوحہ حلال است وجہ حرمت دریں یافتہ نمی شود البتہ مستحب این است کہ جانور راہر زانوئے راست قبلہ رخ ناطانید دیائے خود ہر پہلوئے اود اشتہ ذرج کند۔

(ترجمہ) یہ فیحہ حلال ہے اس میں حرمت کی کوئی وجہ نہیں پائی جاتی البتہ متحب سے ہے کہ جانور کو سیدھی کروٹ پر قبلہ رٹے لٹاکراس کے اوپرا پناپاؤں رکھ کر ذ<sup>ج ک</sup>رے۔ <sup>(۳)</sup>فقط محمد کفایت اللہ کان اللّہ لیہ ' دہلی

> (۱) جانور کو حلقوم سے او پر ذرخ کر: (۲) فرخ کی جگه معلوم کرنے کے لئے آدھے سر کی شکل بنا: (سوال) (۱) ذرخ نوق العقدہ میں آنجناب کا کیا فتوی ہے ؟ آیا حلال ہے یا نہیں ؟

<sup>(</sup>٩) وهي احتيارية كالجرح فيما بن اللبة واللحيين (هداية اخيرين كتاب الذبائح ٢٠٤٤ طشركة علميه)
(٩) وذكاة الاحتيار دبح بين الحنق واللبة و عروقه الحلقوم كله وسطه لو اعلاه لو اسفله وهو مجرى النفس! وفي الشامية: قال في الهداية وفي الجامع الصغير لا باس بالذبح في الحلق كله و سطه واعلاه واسفله والا صل فيه فوله عليه الصلاة والسلام الركاة ما سن اللبة واللحيين ولانه مجمع العروق فيحصل بالفعل فيه انهار الدم على ابلع الوجود فكان حكم الكل سواء رالدر المختار! كتاب الذبائح ٢٩٤٦ ط سعيد )
حكم الكل سواء رالدر المختار! كتاب الذبائح ٢٩٤٦ ط سعيد )
رج) عن إنس أن النبي ترفي ضحى بكيفين فقر نين الملحين يذبح و يكبر و يسمى و يقع رجله على صفحتها (ابوداؤد شريف)

(٢) رسالته الذي فوق العقد و كاند رافهام و تنهيم كي لئي آد هير من كي شكل بنانا جو طوارد رميان كانا جو ابو جائزت يانهيس؟

(جواب ع ع ٣٤) (۱) ذِنْ فُوق العقد ہ واقع ہو جائے تو مذہوح حرام نہیں کیونکہ تحل ذِنْ ماہین ابدہ 'تین ہے اور اس میں ذِنْ واقع ہوئے ہے مقصود ذیح لیعنی دم سائل کا خروج اور ازباق روح حاصل ہو جاتا ہے۔ ابذا یک قول راتج اور قوی ہے۔ '''

#### جانور کوزی کرتے وقت خیر ضرور کی نگلیف ہے بچاناضرور کی ہے (انتہاء مورنہ ۲۸ متمبر ۱۹۲۹ء)

(سوال) قربانی کا جانور ایس جَله ذیخ مرناجهان مولینی باند هے جائے ہوں اور آوہر و نیبے دوبان ہمیشہ پڑے رہنے کی وجہ سے پلیدی ہم ہو نی ہواور حکمہ بھی اونچی نیجی ایس ہو کیہ جانور کو تکلیف پہنچے کیسائے ؟

(جواب ۴۵۰) قربانی کے جانور کوالیک طرح ان کرما جاہئے کہ اسے غیر منروری آکایف اور ایڈا نہ ہو حدیث میں ہولیحد احد کے شھو تھ ولیوح شہیعتہ '' کوئی ایس حرکت جو جانور کو نیم ضروری ایڈا پھٹائے کاروہ ہے۔'' جگہ بھی پاک دوئی چاہئے ناپاک اور پلید جکہ پرڈن کرنا بہتر شہیں۔ تھر کھایت اللہ نمفر ایدا

## بے ہوش کر کے ذرج کئے ہوئے جانور کا تلم

#### (المعية موريد ٥ تتمبر ١٩٣٥ع)

(سوال) ایک جانور کو کی آلہ ہے پیمونش کیاجائے اور پھر ذی کیاجائے تواس کا کوشت حال ہے ہمیں ا چیموش کرنے کے لئے ایک زاور دل میں ایک کھاڈیو تا ہے وہ جانور کے سر میں خاص جگہ گھٹا ہے جس ہے چیموش ہوجا تا ہے۔

(جواب ۳۶۶) اگریہ آلہ جو سر پر مار کر ڈبوش کیا جاتا ہے صرف ڈبوش پیدا کر تاہے از ماق روٹ بینی جانور کی جان نطالنے میں اس کو کوئی دختل نہیں ہے تواس آلہ ہے ذبوش کرنے کے بعد جو جانور ڈپٹ کیا جائے ووحال ہے۔ <sup>(4)</sup>محمد کفایت اللہ کان اللہ ایہ

<sup>(</sup>١)(ايضا بحواله سابقه بمبر ٢ ص گزشته )

ر ٢) مالا ببقي الحي بدونه حَيال في سور تبنانام إن تماو كانت صغيرة او مقطوعة الراس او الوجه او عضو لا تعيش بدونه او تغير دي روح لا يكره لانها لا تعبد (ردالمحتار ٢٠٤١ ع. ب)

را ابر داؤد شريف ٢ ٣٣ ط امداديه ملتان،

٤) وكره كل تعذيب بلا فاندة مثل قطع الراس والسلخ قبل ان تبرداى تسكن عن الا ضطراب (درمختارا كتاب الدبانح الا ٢٩٦٥) وهو ديخ شاة مريضة فنحركت و خوج الده حلث والا لا ان لم تدر حياته عند الذبح وال علم حبانه حلب وال لم تتحرك ولم بخرج الدم و درمختارا كتاب الدبانح ٣٠٨/٦ ظ سعيد)

# فصل ششم غیر مسلم ہے گوشت خرید نا

مسلمانوں کاذع کیا ہوا گوشت ہندوؤں سے خرید ناکیساہے؟

(صوال) بعض مقامات میں ہندو کھٹیک گوشت فروخت کرتے ہیں اور مسلمان سے ذرج کراتے ہیں اس کا کیا حکم ہے ؟ ایک فتویٰ مطبوعہ نظر سے گزرا تھااس میں حرام بتلایا تھااور لکھا تھا کہ جب مسلمان کی نگاہ سے غائب ہوجائے تواس کا کھانا حرام ہے۔اس وقت وہ فتویٰ دستیاب نہیں ہوا۔المستفتی نمبر احماجی متین احدایٰ حاجی وشیداحد کشمیری دروازہ دہلی'۵ذی الحجہ ۱۳۳۲ھ ما ۲مارچ ۱۹۳۴ء

(جواب ۴۲۷) جن مقامات میں مذح مقررہ اوراس میں مسلمان ذائے متعین ہیں اور مذح کے علاوہ دوسری جگہ جانور ذخ کرنا جرم ہے ایسے مقامات میں اس امر کا ظن غالب موجود ہے کہ بازار میں فروخت ہونے والا گوشت مسلمان کائی ذخ کیا ہوا ہے اوراس ظن غالب کی بناپراے خرید نااور استعال کرنا جائز ہو ''' وہ فتویٰ جس کا سوال میں ذکر ہے ان مقامات کے متعلق ہے جہاں مذبح مقرر نہیں اور ذرح اور ذائح پر کوئی پابند ک نہیں ہو وہ نوگ جس کا سوال میں ذکر ہے ان مقامات کے متعلق ہے جہاں ندرح مقرر نہیں اور ذرح اور ذائح پر کوئی پابند کی نظر سے غائب نہ ہونے تک ہندو سے خرید نا جائز ہوگا اور نظر سے غائب ہو جانے کے بعد اس کا اطمینان نہیں کہ یہ مسلمان کاذرح کیا ہوا ہے یا نہیں اس لئے خرید نا جائز ہوگا ور موگا۔ (''محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ '

### ہندوؤل سے گوشت خریدنے کا حکم.

(سوال) ہندو کھٹیک گوشت فروخت کرتے ہیں اور وہی لوگ مر دار چیڑا بھی رنگتے ہیں پانی اور کپڑا بھی اپنا استعال کرتے ہیں اور گھروں میں حلال کرتے ہیں اور اس چھری ہے مر دار کھال بھی کاٹے ہیں مسلمانوں کو ان لوگوں کے ہاں ہے گوشت خرید کر کھانا جائز ہے یا نہیں ؟المستفتی نمبر ۱۸۷ نور بخش (جھجر ضلع روہتک)۲۰ رمضان سم ۱۳۵۵ھ م ۱۷ مبر ۱۹۳۵ء

(جواب ٣٤٨) جس مقام پر مسلخ یعنی ندخ نهیں ہے اور گھروں میں جانور ذخ کرنے پر کوئی پابندی قانونی نہیں ہے اور گھروں میں جانور ذخ کرنے پر کوئی پابندی قانونی نہیں ہے تواہیے مقام پر غیر مسلم سے گوشت خرید ناجائز نہیں بلحہ مسلمان ذائع کاذخ کیا ہوا گوشت بھی غیر مسلم سے اس وقت خرید ناجائز ہے کہ ذخ کے وقت سے خرید نے کے وقت تک مسلمان کی نظر سے غائب نہ

<sup>(</sup>١) عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة انهم قالوا يا رسول الله ان قوماً حديثو عهد بجاهلية يا توننا بلحمان لا ندرى اذكراو اسم الله ام لم يذكر وانانا كل منها فقال رسول الله على سموا الله وكلوا الحديث (ابو داؤ د ٢٥/٢ ط امدادية ) (٢) من اشترى لحماً فعلم انه مجوسى واراد الرد فقال ذبحه مسلم يكره اكله و مفاده ان مجرد كون البائع مجوسياً يثبت الحرمة فانه بعد اخباره بالحل بقوله ذبحه مسلم كره اكله فكيف بدونه (درمختار كتاب الحظر والا باحة ٢٤٤٦ ط

نه بهور<sup>(۱)</sup> محمر کفایت الند کان الند ایه <sup>۱</sup>

غیر مسلم سے منگوائے ہوئے گوشت کا حکم

(سوال) اگر غیر مسلم سے گوشت منگایا جائے تووہ گوشت قابل امتبار سمجھا جائے گایا نہیں یعنی اس کے کھانے میں کوئی حرج تو نہیں؟ المستفتی نمبر ۲۱۰ موایا تحییم محمد عبدالوہاب انصاری ۲۳ ذیقعد ہ سم<u>ه ۳</u>اھ م کے افروری ۱۹۳۶ء

(جواب **۴۶۹**) اس منتلے میں غالب ظن کا اعتبار ہے اگر غالب ظن ہو کہ غیر مسلم مسلمان ہے ہی حلال گوشت لایا ہے تو گھانے میں مضا اُقد نہیں مگر احتیاط میں ہے کہ مسلم کے ذریعے سے منگایا جائے۔'' فقط محمد کفایت اللہ کان ابتدار ،

> ذائح مسلمان اور پیچنے والا ہندو ہو تو گوشت کا کیا حکم ہے ؟ (اخبار الجمعیة مور ند ۲ فروری کے ۱۹۲ ء )

۔۔۔ (سوال) (1) ہندود کا ندار بحر ی کا گوشت چیتا ہے اور وہ گوشت گھنٹول نگا ہوں ہے مسلمانوں کی او تجل رہنا ہے لیکن اس کا اطمینان ہے کہ یہ گوشت مسلمان کے ذرخ کئے ہوئے بحرے کا ہے اس ہندو ہے گوشت خرید نا حائزے مانہیں ؟

(۲) بمچھلی مروہ 'ہندود کا ندارے خرید کر کھانا کیسا ہے ؟ جس کے متعلق یہ اطمینان ہے کہ یہ پکڑنے کے بعد ہی مر دی ہیں گاؤی ہے۔ بعد ہی مری ہے یا لکڑی یا گولی سے ماری گئی ہے۔

(جواب ، ۳۵۰) (۱) جب که گمان غالب اس بات کا ہو که فیشه مسلمان کا ہی ہے اور غیر مسلم کو ہ ت نر با قانوناً ناجائز ہو اور ذائے صرف مسلمان مقرر ہو توائیسے گمان غالب کی صورت میں نیر مسلم پیچنے والے ہے گوشت خرید لیناجائز ہے۔ (۳)

(٢) مجھلی ہندویانسی اور غیر مسلم کے پاس سے بہر صورت خریدنی جائز ہے۔ (")محمد کفایت اللہ غفر اله

# فصل هفتم مسلمان كاذبيحه

(۱)مسلیان قصاب کے ذیحہ کا حکم

(۲)بلا تحقیق مسلمان قصاب کے ذبیحہ کوحرام کہنا جائز نہیں

(سوال) (۱) ایک مسلمان قصاب نے ایک حلال جانور بحری یا گائے بسم اللہ اللہ اکبر کر تر ذیج کیا تو وہ ذیجہ

(١-١- " رايضاً بحواله سابقه نمبر ٢ صفحه گزشته )

<sup>(</sup>٣) كيونند مجيلى كوفائ كرئيك كي ضرورت نهيل :و تي جيها كه ورمخارش ب : المسلمك والجواد فيحلان بلا ذكاة (كتاب الدبائح ١٠١٥ هـ ١ ما المدرون

نیت حال ہے یا حرام (۲) کوئی ملا آدمی قصاب کے فیتد کو حرام قرار دے اور ذیج کرنے والے قصاب کواس فیت کے باعث جماعت سے علیحدہ کرادے حتی کہ ان کے میل ملت والوں کی میت کو قبر ستان میں جو وقف عام ہے دفن تک نہ ہونے دے اور قبر ستان کا خاوم قبر ستان کو اپنی ملکیت جناکر میت کو دفن نہ ہونے دے تو کیا تعم ہے ؛ المستفتی نہ ۲۹۸ مطبع فیض تنجور (پونا) ۲۵۸ میٹا الاول ۲۵۳ ہے کہ والائی ۱۹۳۳ء مسلمان رجواب ۲۵۹) (۱) قوم قصاب کے سی شخص کے باتھ کا فیتہ حرام ضیں ہے کیونکہ قصاب بھی مسلمان میں اور مسلمان کے باتھ کا فیتہ حرام ضیں ہے کیونکہ قصاب بھی مسلمان میں اور مسلمان کے باتھ کا فیتہ کو حرام قرار دینا غلط ہے جوا ہے باتھ سے قصاب نیت اور ان بنا پر قصاب کو قصاب کو سائمت بر بنی ہے اور اس بنا پر قصاب کو جماعت سے الاعلمی یا ضد و نفسانیت بر بنی ہے اور اس بنا پر قصاب کو جماعت سے علیحہ و کر بینا ور مسلمانوں کے قبر ستان میں و فن نہ ہونے دینا شخت گناہ اور ظلم ہے اور عام و قف قبر ستان کو اپنی ملک بنانا جھوٹ اور فسل اور ظلم ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ '

## بد مزاج وبد زبان قصاب کے فیحہ کا کیا تھم ہے؟

(سوال) قصاب مسلمان ہے اور نماز بھی پڑھتاہ تین دوکانوں پر گوشت کی خریدو فروخت ای کی ہے اور بحرے بھی ذیح کرتا ہے بعض مسلمان دوستی کے باعث اس کی ذیح چاہتے ہیں اور نصف ہے زائد نفرت کرتے ہیں اور قصاب بد مزاج اور بد زبان ہے کیا ایس صورت میں اس کا ذیحہ شرعاً درست ہے ؟ المستفتی نمبر ۱۸۹۲ شیخ محمد حسین صاحب (راجیوتانہ) کے شعبان ۱۹۳ اس سااکتوبر کے ۱۹۴ء (راجیوتانہ) کے شعبان ۱۹۳ اس سااکتوبر کے ۱۹۴ء مسلمان کا طابل ہے بد مزاجی وبد زبانی ہے ذیحہ کی حلت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اللہ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، د بلی

## ذابح مسلمان اور معين ہندو ہو تونيجه كا تقلم

(سوال) جنگل میں مسلمان شکاری نے ہرن پانیل گائے وغیر ہ کا شکار کیا آئیلے شکاری کے قاہ میں شکار نمیں آتا کہ ذیج کرے وہاں کسی ہندو۔ امداد لی تی جو کا فرب المستفتی نمبر ۱۹۱۵ ملا عبدالنخی صاحب پراگیہ ورہ (جے ہو) ۱۸ شعبان ۱۹۵۱ اے ۱۲ اکتوبر سے 191ء رحہ اب ۲۰۵۳ ہندو نے جانور کے زیرنے اور قابو کرنے میں امداد دی اور ذیجے مسلمان نے کیا تواس میں

رجواب ٣٥٣) ہندو نے جانور کے کہ نے اور قابو کرنے میں امداد دی اور ذرج مسلمان نے کیا تواس میں کوئی خرابی نہیں ندیو حد شکار حلال ہے۔ '' محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دہلی۔

<sup>.</sup> ١) وشرط كون الذابح مسلما خلالا خارج الحرم ان كان صيدا او كتابياً ذمياً او حربياً ( درمختار كتاب الذبانح ٢٩٧/٦ ظ سعيد)

<sup>(</sup>٢-٣) رايضا بحواله سابقه نمبر ١ صفحه هذا ١

## نشه كرنے والے كے ذيحه كا حكم

## (الجمعية مور خد ٢ فروري ١٩٢٤)

(سوال) فیجه کرنے والا پابند صوم و صلوق نهیں ہے اور نشہ بھی کر تاہے اور طاہر بھی نہیں رہتا اور قصاب روزانہ اس سے ذرج کراتے ہیں اس کا فیجہ جائز ہے یا نہیں ؟

(حواب ۲۰۴۶) فدیحه کے جواز کے لئے ذائح کا مسلمان ہونا کافی ہے۔ (''بھر طیکہ ذیج کے وقت قصدالشہیہ کوٹرک نہ کرے۔ '''محمد کفانیت اللہ خفر لیہ۔

## نابینے کے فیتحہ کا حکم

## (الجمعية مورنعه ۸ انومبر ١<u>٩٢</u>٤)

(سوال ) زید نابیناہ اور جانوروں کو ذرخ کرنے کا پیشہ کرتا ہے اس کے ہاتھ کا ذرخ کیا ہوا کھانا جائز ہے یا نہیں ؟

(جواب ٣٥٥) ذرج کی حلت کے لئے ذرج کرنے والے کابینا ہو ناشر طر نہیں نابینا کا فیتھہ بھی حلال ہے اگر چہ بہتر رہے ہے کہ آنکھوں والے سے ذرج کرایا جائے تاکہ وہ ذرج کے کمال و نقصان کو ویکیچ کر معلوم کریکے تاہم نابینا کا فیقہ حرام نہیں ہے۔ اسلحم کفایت انٹد کان انٹد لی۔

## زانیہ عورت کے خاوند کافیحہ حلال ہے

#### (الجمعية مور خه ۱۴ فروري <u>۱۹۲۸</u>ء)

(سوال) ایک شخص کی عورت غیر مرد ہے تھٹم کھلازنا کراتی ہے اور خاوند کواس کا خوب اچھی ط ح علم ہے کیاالیسے شخص کے ہاتھے کا ذہحہ کھانا جائز ہے ؟

یں ہے۔ (جواب ۳**۵۶**) وہ شخص اپنی زوجہ کواس فعل شنیع ہے منع کر تاہویانہ کر تاہو دونوں صور توں میں اس کے ہاتھ کا ذیجہ حلال ہے۔'''محمر کفایت اللہ غفر لہ'

# فصل مشتم تكبيرذع

ذی کرتے وقت صرف ہسم اللہ پڑھنے کی کیاوجہ ہے؟

(سوال) فَيُّ كَرِيّے وقت صرف بشم الله كيوں پڙهي جاتى ہے تمام بسم الله كيوں نه پڙهي جائے۔المستفتى

١١) (ايضا بحواله سابقه نمبر ٢٠٣) صفحه گرشته ،

<sup>(</sup>۴) لا تحل ذَبيحة غير كتأبي من وثني و مجوسي و مرتد و تارك التسمية عمدا الخ (ردالمحتار كتاب الذبانح ٢٩٨٠٦ ط سعمه .

٤٠٠٣) (ايضا بحواله نمبر ١ صفحه گؤشته)

نمبر ۸۳۱ محمدانور(ضلع جالندهر)۱۳ محرم ۱۳۵ ایر بل ۱۳۹۱ء (جواب ۲۰۷) زنج کرتے وقت صرف بسم الله الله اکبر کهناچا بئے (۱)اور کھانا کھاتے وقت بوری بسم الله پرهی جائے ۔ (۱)محمد کفایت الله کان الله له '

# فصل تنم گيا بھن کاذيحه

## حاملہ بھیرہ ول کوذیج کرنے کا حکم

(مسوال) میں نے اخبار مجاہد اور اخبار عمّس ملتان میں حاملہ بھیروں اور ان کے چھوٹے پیجوں کے متعلق مضمون شائع کرائے تھے کہ ہندوستان میں عموماً اور پنجاب میں خصوصاً روزانہ لاکھوں کی تعد اد میں حاملہ بھیروں کو ذیح کرکے ان ہے جو پیچ پیدا ہوں ان کی کھالیں اتار کی جاتی ہیں اور ان کھالوں کو ہندوستان کے باہر فروخت کیا جاتا ہے کہ ان کھالوں کی تعدید جیوں کی خاص کی خاص کی تعدید میں اور ان کھالوں کی تعدید میں انہوی بھیردیا بحری کی خہیں ملتی جتنی کہ ان کے پیجوں کی کھالوں کی مائی جب بناب والا کی خدمت اقدس میں التماس ہے کہ آپ شری فتوی مع دلیل بلاک کے کھالوں کی مائی فرمادیں۔ المستفتی نمبر ۸۱۵ فالم محمد خال (ملتان) ۲۲ محرم هو سابھ ما اپریل کسواء ارشاد رہوا ہو اب کا خلاصہ بیا ہو اب کہ خاص ان کے بیکوں تعجب ہے کہ آپ کو کیوں نہیں پہنچا اس جو اب کا خلاصہ بیا ہو با کے کہ اس کو نظور کاروبار کے اختیار کر لیا جائے اور حاملہ جانوروں کو ذیح کرنے کی اس قدرت کر تا مکروہ ہو جائے گااور اس کے انسدوا کے کہ قرشر تدییر ہو جائے کہ اس کو نظواع نسل کا خوف غالب ہو تو پھریہ فعل حرام ہو جائے گااور اس کے انسدوا کے لئے مؤثر تدیر ہو جائے کہ انسان کا کھاظ قطعاً مقدم ہے۔ محمد کشا اختیار کرنالاز م ہو گاؤی کرنے والوں کے شخصی فائدہ سے عمومی فقصان کا کھاظ قطعاً مقدم ہے۔ محمد کشا انتدار کرنالاز م ہو گاؤی کرنے والوں کے شخصی فائدہ سے عمومی فقصان کا کھاظ قطعاً مقدم ہے۔ محمد کشا انتدار کرنالاز م ہو گاؤی کے کہ انہ کو خوب خالوں کے شخصی فائدہ سے عمومی فقصان کا کھاظ قطعاً مقدم ہے۔ محمد کھا یت اندوا کے لئے مؤثر تدیر

## بچہ کا چمڑ احاصل کرنے کے لئے حاملہ بھیڑ کوذیج کرنا

(سوال) قصابان میں عمومایہ مسئلہ جائز کر لیا گیاہے کہ بھیڑ حاملہ کواس نیت سے خرید نتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں جو پچہ ہے اس کا چمڑا قیمتی ہوتا ہے صرف بچہ کا چمڑا نکالنے کی غرض سے بھیڑ کو ذیج کرتے ہیں اگر بچہ

<sup>(</sup>١) (ايضاً بحواله صفحه گزشته حاشيه نمبر ٣-٤)

ر٣) والمستحب ان يقول بسم الله الله اكبر بلا واو وكره بها لانه يقطع فور التسمية (درمختار' كتاب الحظر والاباحة ٣/ عدما مدر

ر ، ، عسيد) (٣) شاة او بقرة اشرفت على الولادة قالوا يكره ذبحها لان فيه تضبيع الولد وهذا قول ابي حنيفة عند الجنين لا يتزكى بذكاة الام كذافي فتاوي قاضي خاد ( عالمگيرية كتاب الذبانح ٢٨٧/٥ ط ماجديه.)

زنده : و تا ہے تواس کو بھی ذی کر لیتے ہیں اور اگر پیے مردہ نگلتا ہے تو بھی اس کا چمڑا زکال لیتے ہیں اور پھیڑا ذہذہ کا کوشت یا نوفروخت کرد ہیتے ہیں اگر فروخت نہیں ہو تا ہے تواس گوشت کو پھینک دیتے ہیں تکرا کہ چھینکتے ہی جیں بھش علماء ایسے فیڈ اور اس پیشہ کو جائز کئتے ہیں اور بعض علماء حرام بتلاتے ہیں بروئے شرع شریف جو اب ہے جند مشکور فرمایا جائے۔ فیظ المستفتی نمبر ۱۰۰ اواجی عبد العظیم صاحب (ریاست ہے ہور) کے حارثی النائی ہیں اور انی ۱۳۵۸ء

(جواب ۴۵۹) یہ فعل اور پیشہ حرام تو شیس مگر گوشت کو بچینک دینامال کو خنائع کرنے کی آجہ ہے۔ ناجائز ہو تا ہے '' دوسرے اس پیشہ ہے انقطاع نسل کا اندیشہ ہے اس کے اس کا انسداد واجب ہے۔ ''ممر کفایت اللہ کان اللہ لہ وہل

# فصل دہم کچا گوشت کھانا

حلق میں ذرج کی جگہ کو نسی ہے؟

كَيَا كُوشت كھانا كيساہے؟

«سوال ) حلق میں مقام ذیح کون ساہے ؟ کیا گوشت کھانا جائز ہے یا نہیں ؟

رجواب و ٣٦٠) ذر خوق العقده واقع بموجائے تو ذیحہ حرام نہیں بموتاالز کو قبین اللبة والله حیین "ابور الم محمد کا قول جامع سفیر میں کہ تمام حلق محل ذرج ہے (۴) کافی ہے امام رستغفی کا قول راتی ہے ادارات و مربو جانا حالت کی ملت ہے اور رکا قان طرار کی میں اسالہ و مربو حالت کے لئے کافی قرار دیا جانا موجد ہے۔ انہ و وشت کیا کھانا جائز ہے یکانا حالت کی شرط نہیں ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ۔

## خصے ،حرام مغزاور گر دے کھانے کا حکم!

(سوال) بحرے کے تعیی<sup>ہ حرام</sup> مغز 'اور گردے کھانے جائز ہیں یا نہیں؟ المستفتی نہے ۱۱۴۴ ہو محر رشید خال دیلی ۲۶رجب کا <u>۱۳۵۲ ہے</u> ۲انو مبر ۱<u>۹۳۳</u>ء

، حواب ۳۶۹) کپورے کھانامکروہ ہے۔ گردے جائز ہیں۔حرام مغزنہ حرام ہے نہ مکروہ۔ یو ننی پیچارہ بدنام

 <sup>(</sup>١) أنها ورد في الحديث عن عبدالله بن عمرو قال قال رسول الله ﷺ أن أنه حرم عليكم عقوق الامهات أو وأد الساب
و منع وهات وكرد لكم قبل وقال وكثرة السوال وأضاعة المال (متفق عليه كذافي المشكوة ١٩١٧ كاط سعيد)
 (٢) رابطنا بحواله سابقه حواب ٣٥٨.

٣٠) و هدابه احيرين كتاب الدياب ٤ ٤ ٤ ٢٤ ط شركة علميه .

<sup>:</sup> ٤) قال الامام مَحَمَداً: لا باس بالدّبح في الحلق كله وسطه واعلاه واسفله ( الجامع الصغير ص ١٧ ٤ ادارة التر أن ١٥٠ ان الامام الرستغنار سنارع الدير شاة فيفيت عقدة الحلف مرما بلر الصدر كذريج براري في مرارات الراد الديرين كر

۱۵۱ ان الاهام الرستغني سنل عن دبح شاة فنفيت عقدة الحلفوم مما بلي الصدر كآن بحب الآبيقي مما بلي الرأس بو كن ام لا قال تؤكل رعالمگيريد كتاب الذبائح ۲۰۹۰ ط ماحديد ،

<sup>(</sup>٦) والا ضطرارية الطعن والحرح وانهار الده في الصيد ، جوهرة النيرة ٢ ٧٣٧ ،

:و گیا۔ <sup>(()</sup>مجمد کفایت انلہ

عضو تناسل' او جھڑی اور آنت کھانے کا حکم وسوال) جرے اور بیل مجھینے ذکے شدہ کے فوطے عضو تناسل' آنت اور اوجھڑی کھانا جائز ہے یا شیس ؟ المستفتی نمبر ۱۰۳۲ حافظ اکرام الدین ۱ اربیع الثانی ۱۳۵۵ اص محولانی ۱<u>۹۳۱</u>۶ (جواب ۳۶۷) ندیوحه جانور کے خصبے اور عضو تناسل کھانا مکروہ تحریکی ہے۔ <sup>(۱)</sup> اوجھٹری بلاکرانت حلال

ے۔('''محمد کفایت اللہ

سری اور پائے کھانے کا تھکم

(الجمعية مورنه لا فروري <u> ۱۹۲</u>۶)

(سوال) گائے یا بھینس فیکھ کے پائے (جن کو پک جانے پر نماری کہتے ہیں)ان کی کھال اور بحرے کے سر ر مسوں ) ۔۔۔ یہ ت کی کھال ( پک جانے پر جس کو سر ک کہتے ہیں ) صرف بال جلا کر عام طور پر پکائے جاتے ہیں اور کھائے جاتے بیں اس کے متعلق کیا تھم ہے ؟

جواب ٣٦٣) سرى اور پايول كامع كهال كے بكانااور كھاناجائزہے۔ (\*) محمد كفايت الله كان الله له 'و بلی '

ر ٩ بالدا، المفتين بين سمانه شخص، ي عرام منز و يتي عرام نَس، ب هي الطحطاوي تحت قول الدر ١ والمدم المسفوح ) و زيد نخاع السلب ( حاشية الطحطاوي على الدر ٤ ٢٦٠ طبيووت )

<sup>.</sup> ٧ . و كرد تحريما و قيل تنزيها و لا ول اوجد من الشاة سبع الحياء والخصية والغداة والمثانة والمرارة والدم المسفوح والدكو للاثر الوارد في كراهة دالك, درمختار ٧٤٩/٦ طاسعيد)

n ) ان نے کہ ان سامنا اثبیاء میں سے شعیب جس کا کھانا مگروہ ہے۔

<sup>.</sup> ٤ ) الراس والا كارع لحم في يمين الاكل و في الشامية : قلت و لعل وجهه أن الراس والا كارع مشتملة على اللحم وعيره ١ الدرالمختارا كتاب اليمين ٧٧٣/٣ ط سعيل

## كتاب الفرائض

## پہلاباب میراث کےاحکام

## فصل اول تشريحات وتفريعات

کیاخد مت کے عوض قاصنی کو ملنے والی زمین میں وراثت جاری ہو گی ؟ (سوال ) قاصٰی محمد صادق 'قاصٰی محمد مراد' قاصٰی محمد اعظم' قاصٰی غلام' قاصٰی محمد اسلم' قاصٰی محمد ہاشم' قاصٰی محمد حسن' قاصٰی محمد اساعیل۔

پر گنہ کام تنج ملاقہ سورت کی خدمت قضاشاہان اسلام کے زمانے میں قاضی محمہ صادق کو سے دکی تھی ان کے بعد کے بعد دیگرے مندر جبالا سلسلے کے موافق قاضی ہوتے رہے قاضی محمہ صادق کو صلح خدمت قضا میں کچھ زمینیں دی گئی تھیں اور وہ سلسلے وار ہر مابعد کے قاضی کو ملتی رہیں قاضی محمہ محمن نمبر سات کے انتقال کے بعد ان کی زینہ اولاد نہ تھی صرف تین لڑکیاں تھیں رسول یو تفصہ نمی فی خدیج نی بل رسول یو کالڑکا محمد اسا عیل تھاجو قاضی محمہ محسن کا نوار منت گا نیکواڑ نے بعد محقیق قاضی محمد اسم عیل کے متعلق خدمت قضا وار تر مام زمینیں قاضی محمد اسم عیل خود بھی خدمت قضا اوا کرتے رہے اور ہر فقط دیمین کے متعلق وار تر قضا وار تر می بین قاضی محمد اسمعیل خود بھی خدمت قضا اوا کرتے رہے اور ان کے بعد ان کی اوارد اوا کرتے رہے اور سے بعد ان کی اوارد اوا کرتے ہو کہ ہو کہ دیمین کی کو ایک لڑکی خدیج جو زندہ ہے و عوی کرتے والی بین کہ کہ تو سے کہ متعلق کی کو ایک لڑکی خدیج جو زندہ ہے و عوی کرتے والی بین کہ کہ تو سے بین قاضی محمد ہا شم کے نام تھی اس کے بیا والی ہیں دعوی کرتے والی ہیں کہ تو اسمی محمد ہا شم کے نام تھی اس کے بیاراتھی حق ہے سوال ہے ہے کہ کیا قاضی محمد ہا شم یا قاضی محمد ہو کہ سے کا بیوا قوجروں

(جواب ٣٦٤) صورت مرقومہ میں اراضی مذکورہ کا قاضیوں کے نام نتقل ہوتے رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عطیہ بشر ط خدمت تقانور جو عطیہ بشر ط خدمت ہووہ ای شخص پر منتقل ہوتا ہے جو خدمت انجام دے اس میں میراث جاری نہیں ہوتی مثانا قاضی محد صادق کے بعد ان کے تمام وار نوں پر تقسیم نہ ہوگا بلاے قاضی محمد مراد کے نام منتقل ہونا اس کی دلیل ہے کہ قاضی محمد صادق کو اس زمین کامالک نہیں کیا گیا تھا بلاے وہ خدمت قضا انجام دی تو زمین ان کے بعد قاضی نمہ او نے خدمت قضا انجام دی تو زمین ان کے بعد قاضی نمہ او نے خدمت قضا انجام دی تو زمین ان کے بعد قاضی نمہ او نے خدمت قضا انجام دی تو زمین ان کے بعد تا تعلق ہوگئی اس طرح قاضی محمد محسن تک نقل ہوتی چلی آئی لیس قاضی محمد ہاشم یا کسی تا نسی سابن ہے۔

وار ثول کااس زمین میں کوئی حق نہیں قاضی محد محسن کے بعد چونکہ قاضی محمد اساعیل کے ذمہ خدمت قضا مقرر ہوئی لہذاوہ زمینیں قاضی محمد استمعیل کی طرف بجاطور پر منتقل ہو کیں اور قاضی محمد محسن کے وار ثول کا ان میں کوئی حق نہیں اس کے بعد اگر گور نمنٹ گا نکیواڑ نے قاضی محمد اساعیل کے نام وہ زمینیں حق بالکانہ بطور انعام کے کردیں جیسا کہ سوال میں نہ کور ہے تو قاضی محمد اساعیل کے وار ثول پر بقاعدہ میراث تقسیم ہول گاوران کے وارث اگریج کردیں توان کی بی جائز ہود لا کل یہ ہیں۔قال الشامی فی رد المحتار من کتاب الفر ائض تحت قولہ ( والمستحقون للتو کہ عشرہ اصناف) تنبیہ قیل بالتو کہ لان الارث يجری فی اعيان المالية اما الحقوق فرمنها ما يورث کحق حبس المبیع و حبس الوهن و منها ما لا يورث کحق حبس المبیع و حبس الوهن و منها ما لا يورث کحق الشیخنا العلامة المعلم المعلم النائز کہ تاہے کہ نخ میں روالمحتار کے الولایات ہاور النائز مطبوعہ بند میں روالمحتار کی الولایات ہاور النائز مطبوعہ بند میں روالمحتار کی الولایات ہاور النائز مطبوعہ بند میں النائز کی تبویب الاشاہ والنظائز مطبوعہ مرکی کتاب الفر ائض میں ہے لیکن نخ الاشاہ والنائز مطبوعہ بند میں نہ کور ہے قال فی الفتاوی الا سعدیة لمفتی المدینة المنورة من باب القراغات و التقریوات والمہاشوات والوظیف الا تورث وانما یقرر ها ولی و التقریوات والمہاشوات والوظیف کان جواب متلہ کا التقریوات والمہاشوات والوظیف کان جواب متلہ کا التقریوات والمہاشوات والوظیف کان اللہ لہ۔

الجواب صحیح 'عزیزالرحمٰن عفی عنه مفتی دارالعلوم دیوبند\_الجواب صحیح محمراعزاز علی غفر له '۱۲ جمادی الثانیه ۳۳ ساهد-محمرانور عفا الله عنه 'مدرس دارالعلوم دیوبند\_الجواب صواب سید محمرادریس عفا الله عنه ' محمد شفیع عفاالله عنه 'ادریس کاند هلوی غفر له۔

> تحریری طلاق زوجہ تک پہنچنے سے قبل شوہر فوت ہو تو عورت میراث میں شریک ہو گی یا نہیں ؟

(سوال) زید نے اپنے مرض الموت ( دق وسل ) میں نگاح کیا اور تین ماد بعد اس نے اپنی زوجہ منکوحہ کو تحریری طلاق اپنے مرنے کے ۲۴ گھنٹے قبل دی جو کہ زوقبہ تک نہ سپنچی دریافت طلب بیا امر ہے کہ طلاق واقع ہوئی یا نہیں اور مطلقہ ترکہ کی مستحق ہے یا نہیں ؟

(جواب ۳۶۲) اگر زوجین کے در میان وطی یا خلوت کااتفاق ہو چکا ہے تو بیوی کو حصہ میراث ملے گا کیو نکہ خاوند کاانتقال عدت کے اندر ہو گیا ('' لیکن اگر وطی یا خلوت کی نوبت نہیں آئی تھی تو عورت کو میراث ند ملے گی۔ ('') پیہ تحکم اس وقت ہے کہ زوج نے تحریری طلاق اپنی خوشی ہے بغیر جبر واگر اہ اطور تجیز

<sup>(</sup>١) (درمحتار كتاب العرائض ٢/٢٧٧ ط سعيد)

 <sup>(</sup>٢) روهو كذالك) بذالك الحال و مات بذالك السبب) موته ( او بغيره ) كان يقتل المريض او يموت بجهة اخرى في العدة للمدخولة ورثت هي منه ( الدرالمختار على هامش رد المحتار ٣/ ٣٨٧ ط سعيد)

٣٠)تحت قولَ الدُّر : للمدخولة اي المدخول بها حقيقة اعنى الموطؤة ليخرج المختلى بها فانها وان وجبت عليها العدة لكنها لا ترث كما مو في باب المهر (رد المحتار باب طلاق المريض ٣٨٧،٣ ط سعيد )

کے دی ہو لیٹن و تون طابق عورت تک خبر طابق یا تحریر طابق تینجنے پر معلق نہ ہواور تح سے کہ وقت اس کے ہوش وحواص بھی در ست ہول۔ ''محمد کفایت اللہ کان اللہ له 'دہلی

## و ظیفه میں ملنے والی زمین مالک ہی کی ہو گی وار نواں کواس میں کو ٹی حق نہیں

لگائی ہے کہ زمین مذکور کا نفتے وہ تھنجنس مذکوراوراس کے ور ثاو توابعین کھائمیںاورو ظیفہ کا نفع تھنجنس مذکور مطانت ؛ ستاویز کے نصا تار ہابعد میہ شخص مذکور کا نقال ہو گیااور شخص مذکور نے اپنے چیچےور ٹامیس تین <sup>بز</sup> کیاں اور ایک بمثير و چھوزی اور ايک بھائی اليکن گم ہو گيا ہے اس کا اب تک پيته سپيں قريب چاليس پچاس سال ہو ئے اب م ورزمانا کے سبب مذکور از مین والاملک ہندوراجہ کے قبضہ میں آ گیا۔اس نے ڈھونڈورا پڑایا کہ جس جس متحنس کی جائیداد زمین و نمیر و جووواین این دستاویز رجوع کر کے مطابق قانون ریاست کے اپنے نام پر سرائے اب تشخص ند ُ ور کی لژ کیول میں ہے ایک لڑ کی کا ایک بڑ الز کا تھاوہ مذکور ریاست کی عدالت میں حاضر ؛ والوراس بُ كَمَا كَهِ مِينَ مَدَ كُورِ شَخْصَ ﴿ وَظَيْفِهِ دَارِ كَانُواسَ مِو تَامِولَ اور مَد كور شَخْصَ و ظیفه دار نے مجھ كوان كی اوالا ﴿ مِينَ أُو كَي وارث نرینہ نہ ہوئے کی وجہ ہے لے پالک متبنی (و تک) ہنایا ہے۔ میرے سوااور کوئی بھی وارث نہیں ہو سَلْمَا اس واسطے ند کور شخص کی جائیداد زمین و ظیفہ میرے نام پر ہونی چاہئے (ند کورریاست نے جتنے شاہی اور اپنی ریاست کے وظیفے تھے ان کے لئے ایک دار الانعام مقرر کیا ) ریاست مذکور نے ، عد تعمدیق کے ند کور شخص کی زمین مذکور از کے کے نام پراپنی ریاست کے قانون کے مطابق لے یالک ہونے کی حیثیت ہے آمر و ی اب بیالڑ کا بھی اینے انا تشخیص مذکور کے مطابق مذکور زمین کا تنفع آپ بھی لینتا رہااور اپنے ناتا کے ور ثاو تواجعین پر بھی تقسیم کر تار ہا پن حین حیات تک اب بیاند کور اٹر کا بھی انقال کر گیا اس کے بڑے لڑے ک نام یہ بیاند کور زمین آئی یہ بھی اینے بات کے قدم بقدم چلتا رہا یہ لڑ کا بھی انقال کر سیااب اس کے بعد اس ئے بھائی جہن مال اور لڑکا ہے اوگ رہے اس میں سے اقبیرِ مرنے والے کے ایک بڑے بھائی نے ند کور زمین فروخت کرے اپنے بھانی بہ ہول ماں اور مرنے والے اخیر لڑے پر تقشیم کر لیا ہے بھائی بہوں نے ا ہے باپ کے نانا کے ور ثالور توابعین کو کہتھ بھی شیں دیاوران حالیحہ ان کاباپ اور اس کے بعد اس کابر اسر کا ز مینول کا نفع این نانا کے ور ٹاو توانعین پر برابر تقشیم کر تاریا ہے تواب ازروے شرع محمد می مذکور زمین کا فر و خت آ سر نااور البینے اپنے میں تقسیم کر لینااور اپنے باپ کے نانا کے وراثاو توابعین کو زمین مذکور کی قیم ب میں ے بطورورا انت یکھی نے دینا جائزے یا کیا ؟اوربصورت نے دینے کے حق الناس کا فیصب ہو تا ہے یا تندیا ' ، جو اب ۴۶۴) ما، «ظه شدات منطكه سه معلوم دو تات كه زمين اس ميثيت سه موعانتين كَ تَعْمَى كه

<sup>(</sup>۱) أمرينج دواتر تح برق فاالله به والتح نمين والله في الشامية الوفي البحر الدالسواد الاكواد على البلفط بالطلاق فعراكره على ان يكتب طلاق امراته فكنب لا تطلق لان الكتابة اقست مقام العبارة باعتبار الحاجة ولا حرجه هنا وارد السحار ٣ ٣٣٠ طاسعيد :

اس کی تقسیم قاعدہ میراث کے موافق کی جائے محمد شاہ غازی کی سندگی نقل میں افظ فرزندان ہور محمد عالم شاہ غازی کی سند کی نقل میں فرزندان و توابعان کا افظ ہے اور ان دونوں میں وار ثان شرعی کافر کر شہیں نب اس لئے ان الفاظ ہے ثابت ہو تا ہے کہ منافع زمین کی تقسیم نہ تو بقاعد و شرعیہ منظور ہے ورنہ کوئی قاعدہ بتایا اس لئے ان الفاظ ہے ہو تا ہے کہ منافع زمین کی تقسیم نہ تو بقاعد و شرعیہ منظور ہے اور جس قدر جائے شہیات تو ہر حال صاحب جا گیر کی مرضی اور صوابد ید پر چھوڑ دیا گیا ہے وہ جسے چاہ اور جس قدر جائے دے اور چاہے نہ دے اس لئے کسی کو حصہ میراث کے دعوی کرنے کا حق شیں رہا فروخت کرنے کا اختیار و اس کا فیصلہ حاکم متعلقہ کو کرنا چاہئے وار شین قاضی محسن کو یہ سوال اٹھائے کا بھی حق شیں ہے۔ محمد کفایت ابلہ نفر اند نمدر سے امینیہ دبلی 11 صفر کر کا جاتھ

کیانا افغ کڑی پر کئے گئے اخراجات اس کے ترکہ سے لئے جاسکتے ہیں؟

رسوال) ایک بیتم از ک ناکترا پروه ساله صاحب جائیداد کا انقال ہو گیا جس کی پرورش اس کی والدہ نے ک استی مرحورہ متوفیہ کے مال میں ہے اس کی والدہ نے حسب ویل خرج کر دیا ہے جس پراس کے تاباجو ۱ ا کے حصہ دار ہیں اعتراض کرتے ہیں ہموجب ش ناشر بیف آبایہ خرج جائز کیا گیا ہے ؟اور کون اس کا متملل بوجب کہ مرحومہ کامر مایہ موجود ہے(۱) خرج پرورش پیمہ مرحومہ ایام طفولیت (۱) خرج پیماری و جمیزہ کافین متوفیہ (۳) خرج اوائیل قرضہ ذکل متوفیہ (۳) خرج تقسیم گندم جومر حومہ کی نمازول کے بدلے میں دی (۵) خرج تقسیم قرآن شریف پول کو پڑھنے کے لئے دینے (۱) خرج سویم اور جمعرات و چملم وغیر و مرحومہ کا کھانا کھلایا گیا (۵) خرج تقیم مرحومہ کی خانب سے مرحومہ میں دیا گیا ۔

ر ۱ و في المحيط عن محمد ادانوي الاب الرحوع و نقد النبس على هذه النية و سعد الرحوع فيما بينه و بين الله تعالى منا في القصاء فلا يرجع ماله بشهد و مثله في المنتقى و فيه ايضا ولو شرى الاب لطفله شيئا بجبر هو عمله كالطعام و الكسود لصعرة الفقير له يرجع اشهد اولم بسهد لانه واجب عليه والد شرى لهمالا يجب عليه كالطعام لابنه الذي له مال و لدار والمحدد وجع الراسهد علمه ومثله الاه الوصى على اولادها وردالمحتار ٢١ ٧١٧ طاسعيد و

ا ما آيو الراح المراكب و و و و و و و و و و و و و و و الله و الله

سوال میں ذکر کیا گیاہے اس کے متعلق ہم نہیں کہ سکتے کہ صحیح نے یاغلط کیونکہ مرحومہ کے وارث پورے طور پر سوال میں مذکور نہیں ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ کتبہ محمد کفایت اللہ عفاعنہ مولاہ کے ربیع الاول <u>۳۳۳</u>۱ھ

## مالک اپنی مملوکہ جائیداد کے فروخت کاحق رکھتاہے

(سوال) زید اہل اسلام قوم سادات ہے ہے جس کی ایک حدوی اور تین اوالا و ختر ہیں ایک و ختر مع اپنے تین پچول کے باپ کے پاس رہتی ہے اور زید نے بہت عرصے سے اپنی کل جائید او زرعی بعوض سامعتے ہے روپے پاس بحر جو چو تھی یایا تچویں پشت میں۔ زید کا بھتجا ہو تا ہے رہن یا قبضہ کر دی تھی۔اب تک بحر راہن جائیددامر ہونہ کی آمدنی لیتار ہااور زید ہو جہر پیمونے آمدنی اور ضعیف اعمری کے مقرومنس ہو گیااور نان و اغقہ ہے مختاج ہو گیا۔ زید نے جائیداد مر ہونہ بحر راہن کو بعے دینے چاہی۔ لیکن بحر مذکور ایک زبر د ست اور جنھ وار آد می ہے اس زعم میں ہمارے خوف ہے کوئی دیگر بیع نہ لے سکے گازید راہن کو ایک حبہ نہ دینا چاہا مجبورا زید نے دوسرے کے ہاتھ جائیداد مر ہونہ نیچ کردی اور زر رہن مامعہ روپے راہن کواد اکر دیااور اپنے قرض خواہوں کوزر قرضہ ادا کیابا قیماندہ زریۓ ہے۔ اپنااوراپی دختر کااور اس کے پچوں کا گزارہ کرناچاہازیدیہ بھی چاہتا تھا کہ ائر روپیہ بعد ادا نیکی قرضہ و ضروریات میرے پاس زاد راہ کے لا نق چ جادے تو میں جے بیت اللہ کو جلا جاؤں اب زید پر چو تھی پانچویں پشت کے رشتہ داروں نے دعویٰ کیاہے کہ جائیداد حدی ہے زید کو حق جے حاصل نہیں ہے بحر و غیر ہ رشتہ وارول نے عدالت میں بیان دیا ہے کہ ہم لوگ شریعت کے پابند نہیں ہیں رواج اہل بنود کومانتے ہیں بعد و فات زیداس کی منکوحہ صعیفہ اور دختروں کا کوئی حق نہیں ہے ہمار احق ایک جدی ہو نے ے ہے بہذاات بارے میں شرع شریف کیا فرما تاہے زید کواپنی جائیداد کا حق بیع وشر احاصل ہے یا نہیں ؟ اور بعد و فات زیر اس کی بیوی اور دختر ول کا ہے یا چو تھی یا نچویں شاخ کے رشتہ داروں کا ہے۔ اور جو اہل اسلام یا بندی شرع شرافیت صرح کانکار کرے اور ہندوہ ان کے روان کو قبول کرے اس کے واسطے کیا تھم ہے اور جو مسلمان چرہ نیبر ہ کی جو پابند کی شریعت سے منگریتیں ہیروئ کرے اور ً وانق دیوے اور ر فاقت کرے اس ك واسط شریعت متبرك ميں ايا علم ب ابيء اتو جروا المستفتى قطب الدين پنجابي پير كوئي (جواب ٣٦٥) زيد کی بي<sup>ن سيمي</sup>ت کيونکه مالک کوا پني ملک کو بيخ کرد پينه کاشر عی افتايار حاصل ہے اور کو تی مان بیع مثل صغر مالک و غیر ہ کے موجود تهمیں ہے پس رشتہ داردن کا بیہ کہنا کہ '' جائیداد جدی ہے اور زید کو حق بیٹے نہیں" زید کے جھے اور اس کی ملک کے بارے میں باطل ہے اگر زید کی و فات کے بعد کسی رسم ور واق کے مطابق زید کی منکوحه اوراس کی لیر کیول کو حق نه پهنچناه و تاجماس ہے بیہ اوزم نهیں آتا که وہ اپنی زند کی میں بھی ا بنی جائیداد کو منتقل نه کر کے نه کسی روان کاغالبًا بید منشاہو گا۔

جولوگ کہ شرایعت کے کس تکلم قطعی کا انکار کریں اور اس کے مقابلے میں کسی خلاف شرایعت روائی پر اعتقاد و عمل رکھیں وہ اسلام تن نمار نی بیں قال اللہ تعالی : فلا وربك لا یؤمنون حتی یہ حکموك فیسا شجر بينهم ثم لا يجد وافي انفسهم حرجا مما قضيت و يسلموا تسليما () والله اعلم بالصواب كتبه محمد كفايت الله عفاعنه مولاه

## تجارتی فرم میں صرف نام ڈالنے سے شرکت ثابت نہیں ہوتی

(سوال) زید نے ایک تجارتی فرم کے نام میں اپنالور اپنے لڑکے عمر وکانام ڈالالیکن عمر وکا کوئی پیسہ و غیر ہ زید نے اپنے مال میں شامل نسیں کیا پھر زید کا انتقال ہوا۔ اب عمر و کے علاوہ اور لڑکے لڑکیاں اور زید کی زوجہ بھی ہے کیا الیں صورت میں زید کا کل ترکہ ور شرح گایانسف مال عمر و کی شرکت میں دیا جائے گا۔ بینوا تو جروا۔ (جو اب ٣٦٦) اس صورت میں وکان کا کل مال وار تول پر تقسیم ہوگا کیول کہ فرم میں نام ڈالنے سے شرکت یا مکیت ثابت نہیں ہوتی۔ (۱) کتبہ محمد کفایت اللہ نفر لہ 'منہری مسجد د ہلی

### مشتر کہ مال میں کسی ایک شریک کی محنت سے ہونے والی زیادتی سب شر کاء کو ملے گی

(سوال) زید اور عمرودو بھا کیوں نے باپ کے مال ہے ترکہ پایا اور دونوں کا مال تجارت میں مشترک تھا اور ان میں سے زیدا پے ورشہ ایک لڑکی ایک بھائی ایک زوجہ چھوڑ کر فوت ہو گیا اور عمرو نے اپنے بھائی فوت شدہ کی ہوں سے نکاح کر لیا کچھ عرصے کے بعدوہ بھی انقال کر گئی بعد از ال فوت شدہ بھائی ہے ایک لڑکی رہی اور عمرواس مل مشترک میں بدستور سابق تجارت کر تار ہا اور اس کے تجارت کے نفع سے اپنے گھر اور اپنے بھائی کی لڑکی کے جملہ اخر اجات چلا تار ہا اور یو قت انقال زید مال و اسباب تقسیم نہ ہوا تھا اور عمر و پیشتر ہی کی طرح معاملہ کر تار ہا بیال تک کہ پینیٹس سال کا عرصہ گزر گیا اب عمر و بھی اپنے ورشہ دو لڑکیاں ایک عورت اور دو پچیرے بھائی چھوڑ کر انقال کر گیا ہو فت انقال ذاید دو لا کھ روپ تھے اور اب یو قت انقال عمر و تخمینا اور دو پچیرے بھائی چھوڑ کر انقال کر گیا ہو فت انقال ذاید دو لا کھ روپ تھے اور اب یو قت انقال عمر و تخمینا تو فات عمر و بھی ورشہ زید ایک لڑکی اور اس کے بھائی پر تقسیم ہوگا؟ حاصل شدہ سنا خم ان کیا جائے گا؟

(جواب ٣٦٧) عمرونے مال مشترک میں تجارت وغیرہ کرکے جو نفع حاصل کیا ہے اور مال بڑھایا ہے وہ سب ورنہ زیر پر بھی تقتیم ہوگا صرف عمر و کا ترکہ نہیں سمجھا جائے گا<sup>(۲)</sup>و عملہ و تصوفہ یکون تبرعا و و جھہ انہ شریک فی بعضہ و عامل بنت اخیہ فی بعضہ و ھی فی عیالہ و لیس ھھنا عقد و لا غضب واللہ اللم

١) رالنسآء : ٢٥)

<sup>(</sup>۴) آس لئے کہ اسیاب ملک ٹال سے کوئی سبب شمیں پایاجا تا اور اسیاب ملک تین میں: لمافی الدر. اعلم ان اسیاب الملك ثلاثة: ناقل' كبیع و هبه' و خلافة كارث واصالة وهو الا ستیلاء' حقیقة بوضع الید او حكماً بالتهنیسة كنصب شبلة الصید و الدرالمختار' كتاب الصید ۲۲/۹ سعید) (۳) هذا من كلام معنی صاحب نور الله مرفده

#### قانون وراثت کے منکر کا حکم

### یرورش نه کرنے کی صورت میں بھی باپ میراث کا حقدار ہوگا

(مسوال) زید کے ہاں دولئر کیاں پیدا ہو تھی زید نے ان کی پرورش نہیں کی اور ان کی اوا او کو بھی کسی طریقے پرند سمجھا ان دونوں لڑکیوں میں ہے ہوئی کا انقال ہو کیا۔ مرحومہ نے جائیداو زیوراہ رجینہ تجھوزا 'تیمن پیخے نابالغ چھوزے دولڑ کے ایک لڑکی ایک خاوندیہ مرحومہ کی جائیدادوزیوراور جینر کے مالک جی گلاریہ باپ اپنی دختر کے زیور جائیداد اور جینر میں ہے 1 اصد طلب کر تاہ ایسے باپ کوش ن شریف ہے کہو مانا ہے یا نہیں '؟

(جواب ٣٦٩) مال باپ کا حصہ بیسی کے ترکہ میں ١ ١ ہے اور وہ اس کو ملے کا خواہ اس نے بیسَ کے ساتھ کچھ کیا ہو بانہ کیا: و میراث کا حق کسی معاونسہ کے ساتھ مقید شیس ہواکر تا۔ المحمد کفایت اللہ غفر لہ مدرسہ امیینیہ 'ویلی

خاوند ہیوی کے اخراجات ہر داشت نہ کرنے کی صورت میں بھی اس کی میر اٹ سے حصہ لے گا (سوال) زید نے شادی کی اور ہوجہ بروزگاری بیوی کے اخراجات ہر داشت نہ کر سکازید کے بھائی نے زید کے اور زید کی بیوی کے اخراجات ہر داشت کرنے شروٹ کئے جب سے زید کی بیوی ہانغ ہوئی تواس کو

ر ٩ ) رعالمگيرية كتاب الالفاظ تكون اسلاما او كفرااو حطاء ٦٠ ٣٤٣ ط ماجدية ) ـ

<sup>.</sup> ٣ ، أوفى الجَوهرة. والمسدس فرض سبعة لكُل وأحَد من الديون مع الولد او ولد الابل الخ (الجوهرة النيرة) كتاب الفرانض ٣ : ٣٨٩ ط ميرسحسد )

عدالت ہے اس کے جھے کا جمع شدہ روپیہ اور جائیداد کی پیوی نے اپنے اخراجات اپنے روپ اور جائیداد ہے بر داشت کے خاوند کے اخراجات بر داشت کرنا نہیں چاہتی تھی مگر مجبور ہو کرخاوند کو بھی اس خیال ہے دین شروع کیا کہ جب ان کے پاس ہوگا لے لیا جائے گادولا کیال پیدا ہو ئیں دونوں کی پرورش اور شادی بھی تبہ نی نے بی کی اور کل رسومات پر زید کی بیوی کا بی روپیہ صرف ہوا۔ نواسانواسی کے ساتھ بھی زید نے پھے نہیں کیا زید کی بیوی نے انہا کہ وہ اپنی کل جائیداد کو وقف علی الاولاد کردے اس وجہ ہے کہ کوئی لڑکا نہیں ہی مشیرہ کو اور خاوند کو اس جائیداد میں سے پچھ نہ ملے دونوں لڑکیاں بی مالک جائیداد ربی زید کی بیوی اپنی ارادہ کے موافق اپنی جائیداد وقف نہ کر سکی کہ اچانک مرض ہیف ہے انتقال کیا بیہ خاوند جس نے مہر بھی ادا نہیں کیا بیہ کی نواسانواسی کو پچھ نہ سمجھا بیوی کی جائیداد زیور اور گھر کے کل سامان بیس ہی ورث طلب کرتا شادی نہیں کی نواسانواسی کو پچھ نہ سمجھا بیوی کی جائیداد زیور اور گھر کے کل سامان بیس ہی دونوں کر کو کا سامان بیس ہی دونوں کر بھی نہیں کی اور شری کے بیہ ہوی کے بیہ ہوی کے بیہ ہوی کے کہ بیہ وی کے مقروض بیں ؟

(جو آب ، ۴۷) ہوی نے خاوند کوجورو پیہ دیاہے اگراس کے متعلق کوئی ثبوت ہو کہ وہ بطور قرنس تھا تو وہ زید کے ذمہ ہو گااوراس جھے میں محسوب ہو گاجو زید کواپنی یوی کے ترکہ میں سے پہنچتاہے '''زید کواپنی دوی کے ترکہ میں ہے ۲ / املتاہے۔اور زید کے ذمہ جو بیوی کا مہر ہے وہ بھی بیوی کے ترکہ میں شامل ہو گااور اگر زید ادانہ کرے تواس کے جھے میں محسوب ہوگا۔'''فقط محمد کھا بیت اللّٰہ غفر لہ'مدرسہ امینیہ و ہلی

## باپ کی میر اث بیٹیول کی اولاد پر تفتییم کرنے کی ایک صورت

(سوال) زید اور عمر دونول حقیقی بھائی ہیں ایکے والد کا انقال ہو گیا ہے اور ان دونول کے کوئی لڑکا نہیں ب زید حیات ہیں اور عمر و تقریبا ایک سال ہوافوت ہو گئے ان کا کل کام اور جائیدادو غیرہ کا کرایہ عمرہ کی حیات تک مشتر ک رہازید نے بعد وفات عمرہ تناکام دکا نداری وغیرہ کا انجام دیا ہے اور زوجہ عمرہ کو خرج خانہ داری ماہانہ جو تجویز ہوا تھادیے رہے ہیں و نیز عمرہ کی آیک دختر کی شادی عمر، کے فوت ہونے کے بعد زید نے زوجہ عمرہ کے کہنے پر مشتر کہ روپے ہے گی ہے اب مشتر کہ سامان دوکا نداری و جائیدادود کا نات وغیرہ خرید کروہ زیدہ عمرہ خود کی تقسیم زیدہ عمرہ کے متعلقین میں ہونا قرار پایا ہے اور زوجہ عمرہ نے اپنامہر معاف نہیں کیا ہے زید کی دود ختروں کی شادی بھی زیدہ عمر کی حیات میں اسی مشتر کہ آمد نی سے ہوئی تھی جن کا انقال عرصہ بندرہ سال ہوئے ہو چکا۔

زید کی ایک لڑی جس کی شاوی زید و عمر و کی حیات میں مشتر ک آمد نی سے ہوئی عمر و کی ایک زوجہ اور

<sup>(</sup>۱)اس صورت میں وارث کے حصاور میت کے اس پر دین کا مقاصہ ہو جائے گا۔

ر ٢) السسمى دين في ذمته و قد تاكد بالموت فيقضي من تركته الا اذا علم انها ماتت اولا فيسقط نصيبه من ذالك (هداية \* باب المهر ٣٣٧/٢ ط شركة علمية)

ایک و ختر کلال جس کی شاد می زیرو عمر کی زندگی میں مشتر ک آمدنی ہے ہوئی اور ایک و ختر خور و۔ المستفتی غبر ۲۵ مشاق احمد صاحب آنول، ضلع بریلی ۲ اجماد می الاخری ۱۸ میل در میل مشتر کے میں شریک رہ اور خود (جواب ۳۷۱) سوال سے معلوم ہو تا ہے کہ زید اور عمر و دونوں باپ کے ترکہ میں شریک رہ اور خود بھی جو کماتے رہے وہ بھی مشتر کہ طور پر خرج کرتے رہے اس لئے زید اور عمر و دونوں تمام مشتر کہ جانید او میں بھی جو کماتے رہے وہ بھی مشتر کہ طور پر خرج کرتے رہے اس لئے زید اور عمر و دونوں تمام مشتر کہ نسف انسف تقسیم میں بھی جو جائیں اور دونوں میں تمام جائید اور اموال منقولہ وغیر منقولہ مشتر کہ نسف انسف انسف تا ہے کہ عمر و کے بعد ۱۸ میں دونوں میں ہوتا ہے کہ عمر و کے بعد ۱۸ احصہ میر اث کا سلے گا اور ۲۰۳ عمر و نون سرکے بعد ۱۸ احصہ میر اث کا سلے گا اور ۲۰۳ دونوں لڑکیوں کو (۱۰ اور باقی ۱۲۰۳ کہ زید کو ملے گا (۱۰ اور زید کا نسف زید کو مل جائے گا چو نکہ زید کی دونوں کر گیوں کی اور باقی ۱۲ کہ کا دید کی دونوں کر کیوں کی اور باقی مشتر کہ جائید او میں ہوگا ور ۲۰ کور کی اور کی کی شادیاں مشتر کہ جائید او میں ہوگا جستی ہوگا مستی ہوگا۔ محمد کھا بیت اللہ کان اللہ لا نہ مار ف لگا لے تواس کو تواب ملے گا اور صلہ رحمی کے اجر کا مستی ہوگا۔ محمد کھا بیت اللہ کان اللہ لا نسف اپنی طرف لگا لے تواس کو تواب ملے گا اور صلہ رحمی کے اجر کا مستی ہوگا۔ محمد کھا بیت اللہ کان اللہ لا نسف اپنی طرف لگا لے تواس کو تواب ملے گا اور صلہ رحمی کے اجر کا مستی ہوگا۔ محمد کھا بیت اللہ کان اللہ لا نسف اپنی طرف لگا لے تواس کو تواب ملے گا اور صلہ رحمی کے اجر کا مستی ہوگا۔

باپ کی میر اث بیٹوں کے حصول کے اعتبار سے ان کی اولاد پر تقسیم ہو گی

(سوال) (۱) مرزانعت الله بیگ جی بیت الله شریف کے لئے گئے اور اپناکار ندہ اپنے بر اور مرزاہیگ کو مقرر کرگئے بقضائے الیم مرزانعت الله بیگ مکه معظمه میں فوت ہو گئے اور ان کی زوجہ مدینه منورہ میں فوت ہو گئر ۔

۳) مرزاہیگ بعد فوت ہوئے اپنے بھائی اور بھاوج کے جائیداد پر قابض و متصرف رہے اور اولاد حسب ذیل شجر دہزاچھوڑی۔

(۳) کچھ عرصے کے بعد مر زاکر یم بیگ کا بھی انتقال ہو گیا جنہوں نے ہموجب شجر ہ ہذااوا او چھوڑی۔
(۳) اسی اثناء میں مر زابیگ بی جائیداد پر قابض و متصرف رہ ہاور کچھ عرصے کے بعد جج بیت اللہ شریف چیلے گئے اور تھے کو مقد مر زاابر اہیم بیگ خلف مر زا چیا گئے اور تو قضائے اللہ شریف مر زاابر اہیم بیگ خلف مر زا کر یم بیگ کی سپر دگی میں جائیداد منقولہ اور انتظام خانہ داری مقرر کر دیااور کام بد ستور ہو تار ہااب کر یم بیگ کی سپر دگی میں جائیداد منقولہ اور انتظام خانہ داری مقرر کر دیااور کام بد ستور ہو تار ہااب ابر اہیم بیگ وابوب بیگ وداؤد بیگ نے آپس میں جائیداد منقولہ وغیر منقولہ تقسیم کرلی اور اسمعیل بیگ مفقود الجبر رہے۔

 <sup>(</sup>١) ثم يقدم ديونه التي لها مطالب من جهة العباد ( الدر المختار ' كتاب الفرائض ٦/ ١٩٠٠ ط سعيد).

 <sup>(</sup>٣) فيفرض للزوجة قصاعدا الثمن مع ولدا او ولد ابن وفيه ايضاً والثلثان لكل اثنين قصاعداً ممن فرضه النصف وهو خمسة البنت ( الدرالمختار ' كتاب الفرانض ٧٧٣/٦ ط سعيد)

 <sup>(</sup>٣) يجوز العصبة بنفسه وهو كل ذكر لم يدخل في نسبته الى الميت انثى و عند الانفراد يجوز جميع المال بجهة واحدة (التنوير الابصار مع درمختار كتاب الفرائض ٧٧٣/٦ ط سعيد)

(۵) مرزاابراہیم بیگ فوت ہو گئے اب ان کی اولاد اور ان کے عم زاد بھائی مرزاایوب بیگ و داؤد بیگ جائیداد پر قابض ہیں۔ المستفتی نمبر سے ہم محمد اسمعیل خال کوچہ رائمان د بلی۔ ۱۸ جماد کیالا خربی ۳۵۳ ساھ مطابق ۱۹ کتوبر ۱۹۳۳ء

رجواب ٣٧٧) چونکہ نعمت اللہ بیگ اور امیر بیگ و کریم بیگ تینوں بھائی تھے اور بحصہ مساوی جائیداد مشتر کہ سے مالک تھے اس لئے تمام جائیداد کی ایک تمائی نعمت اللہ بیگ کی اولاد واواد واواد واواد و حصے میں آئے مشتر کہ سے مالک تھے اس لئے تمام جائیداد کی ایک تمائی میں سے ۵ / ۱۳ حاجی بیگ و نواب مرزاو قدرت اللہ گئی نیز امیر بیگ جو الولد فوت ہوئے ہیں ان کی ایک تمائی میں سے ۵ / ۱۳ حاجی بیگ و نواب مرزاو قدرت اللہ بیگ نیز امیر بیگ و ایوب بیگ و واؤد بیگ کا ساری جائیداد کو باہم تقسیم کر لینا صحیح شیں ہے نعمت اللہ کا ساری جائیداد کو باہم تقسیم کر لینا صحیح شیں ہے نعمت اللہ بیگ سے وارث اپنا حق اس میں سے لے سکتے ہیں۔ ''محمد کفایت اللہ کا ناتہ لد'

## مصلحاً مکان کوکسی کے نام کر دیا تواس کا کیا تھکم ہے؟

(مسوال) زید اور بحر دو بھائی بتھے ان کو اپنی والدہ کے ترکہ میں ہے ایک مکان ملا تھا جس میں دونول جھے مساوی شریک تھے بحرے اپنی کاروباری خرابی کی بناپر قرضخوا ہوں ہے میٹائے کے لئے اپنانسف حصہ زید کے نام کر دیااور کیچھ معاوضہ نہیں لیا بحر کے تمام اخراجات زید ہی اٹھا تار ہااس کے بعد زید کا کاروبار خراب ہوا تو زید نے والدہ والا مکان کسی غیر کے ہاتھ فرو خبت کرناچاہا خریدار نے اسرار کیا کہ اس کے جعنامہ پر اپنے بھائی کے دستخط بھی کرادو بحرنے انکار کیا اور کہا کہ میں نے مصلحتا اپنا حصہ تمہارے نام کیا تھااس جسے کے بارے میں تم میرے قرض دار ہوزید نے ویتخط کرائے کے لئے بیرتر کیب کی کہ اسپے ایک عزیز محمود کوبلا کر کہا کہ میں اپنا ایک مکان فر منبی طور پر تمہارے نام کر تاہوں اس کا کراہیہ تازیست تم مجھے دیتے رہنااور میری و فات کے بعد سے مکان تم بحر کے نام کر دینااس اطمینان دہانی کی وجہ سے والمدہ والے مکان کے بیعنامے پر بحر نے بھی دستخط کر دینے بچھ عرصے کے بعد زید نے اپنی مزید پریشانی کی وجہ سے محمود سے کہا کہ وہ مکان جو میں نے تنہارے نام کیا تھاوہ فروخت کر کے اس کاروپیہ قرض خواہوں کوادا کر دو محمود نے کہا کہ تم نے یہ مکان میرے نام کرتے وقت یہ اقرار کیا تھا کہ اپنی زندگی میں تم اس کا کرایہ او گے اور تہماری و فات کے بعد م کان بحر کو دیا جائے گازید نے کہا کہ وہ دستخط نہیں کرتا تھااس لئے میں نے ایسا کہہ دیا تھااور اس پر تو میرے بہت احسانات ہیں زید نے اس مرکان کو فروخت کرنے کی کو حشش بھی کی مگر سودانہ ہوااور زید کا انتقال ہو گیا اور وہ مکان اب تک محمود کے نام ہے زید کی دو بہنیں اور ایک بھائی بحر ہے اور زید کے اوپر اہل ہنود اور بمبئ کے یو ہر وں کا کافی قرضہ ہے اور زید اپنے بھائی بحر کا بھی والدہ والے مکان میں قرض وار تھا محمود کے پاس اس مکان کا کرایہ وصول شدہ بھی جمع ہاورابوہ اپنے پاس اس مکان کو نہیں رکھنا چاہتااب محمود کیا کرے اور مکان سس كود\_\_\_المستفتى نمبر ١٣٥ حاجى عبدالحميد عبدالمجيد موتى والے صدربازار دہلى ٢٠ اشعبان ٢<u>٥٣ ا</u>ھ

 <sup>(</sup> ١ ) للرحال نصيب مما ترك الوالدان والا قربون (النساء: ٧)

۵د همبر ۱<u>۹۳۳ء</u>

(جواب ٣٧٣) زید کایہ مکان زید کار کہ ہے جس میں اس کے تمام قرض خواہ ہندہ مسلمان ہورے و غیہ ، شریک ہیں ظاہر ہے کہ بحر نے اپنا حسہ مکان جوزید کے نام کر دیا تھا اس کے عوض میں اس مکان کی ہیں بحر کے ہاتھ نہیں کی گئے ہو دنہ زندگی تک کرایہ خود لینے کے کوئی معنی نہیں ہے سوال میں اس کی تفسر سے خمیں اور اگر بحر نے اپنا حصہ زید کے ذمہ نہیں اور اگر بحر نے اپنا حصہ زید کے ذمہ نہیں اور اگر بھی دیگر قرض خواہوں کے ساتھ اپنے حصہ دین کا بطور بیٹے کیا تھا اور بحر بھی دیگر قرض خواہوں کے ساتھ اپنے حصہ دین کا مستحق ہے خلاصہ سے کہ زید کے مکان کا کرایہ اور مرکان اول قرض خواہوں کے قرضے میں دیا جائے گا اس کے معد جو بچے گاوہ اس کے وار توں بھائی بہوں کو بطور میر اٹ ملے گا۔ "'مجمد کفایت اللّٰد کان اللّٰہ لا'

كيانصف مكان كے عوض اس كے مالك كا پورانام قباله ميں لكھوانا بيع ہے؟

(سوال) زیداور بحربهانی بھانی خوان کی والدہ ایک مکان چھوز کر مر گی زید نے وجہ چندو جوبات کے اپنا حصہ بطور امانت بحر کے نام فرضی بیٹ کر دیاور اس وقت کوئی معاوضہ یا قیمت بحر سے وصول نہ کی پچھ مر صے بعد بحر مقروض ہو گیااور اس نے اس تمام مکان کو فروخت کر ناچا بازید نے اس پر سخت احتجابی کیااور اپنا حصہ یا اس کی قیمت طلب کی اس پر بحر نے زید کے جصے کے بدلے میں ایک حصہ جائیداو اپنی ملکیت جو دو سر کی جگہ ہے اس کا قبالہ بطور امانت ایک دو سر سے شخص کے نام کر دیااور اس کو ہدایت کروی کہ میر سے بعد یہ جائیداو زید کے حوالہ قبالہ بطور امانت ایک دو سر سے شخص کے نام کر دیااور اس کو ہدایت کروی کہ میر سے بعد یہ جائیداو زید کے حوالہ کردی جائیداور نید کو ساز ھے سوالہ رو پ کردی جائے اس بات کے چند معزز گواہ ہیں اور اس کا کر ایے زندگی بھر خود لیتار بااور زید کو صد باتی ہو امانت جو دیار باجیندروزبعد بحرکا انقال ہو گیا ایس صورت میں جب کہ بحر کے ذمہ ابھی اور بھی قرض خواہوں میں بحصہ رسدی تقسیم کی جائے ؟ المستفتی نمبر سے ۱۵ عبد الکریم ولد عبد الرحیم محلہ کشن قرض خواہوں میں بحصہ رسدی تقسیم کی جائے ؟ المستفتی نمبر سے ۱۵ عبد الکریم ولد عبد الرحیم محلہ کشن

١٩) ثم تقدم ديوند التي لها مطالب من جهة العباد تم تقدم وصيته ومن ثلث ما بقي ثم يقسم الباقي بعد دالك بين ورسه

فعيح محد نشيم احمد عفاعنه الصمدامام مسجد سنهرى وبلى

سم الله الرحمن الرحيم \_ جو قبائه فرضى بيع كى صورت ميں بطور امانت ركھوايا تھاجب كه اس ميں كوئى امر شرق مانع و حارج نهيں تووہ قباله حسب و صيت موصى واپس كرنا چاہئے حديث ميں ہے على اليدها احذت "نيز ارشاد خداوندى ہے ادوا الا مانات الى اهلها الاية "فقط حررہ العاجزابو محمد عبدالستار غفرہ ولوالديہ الغفار آمين ۔

رجواب ٢٧٤) از حضرت مفتی اعظم ۔ اگر بحر نے اپنی زمین زید کے حصہ مکان کے بدلے زید کو دیدی تھی تو یہ بیع تھی اور اگر اس معاملے کے گواہ شرعی موجود ہوں تواس کے موافق وہ زمین زید کو خالصاً ملنی چاہئے۔ ''' محمد کفایت اللّٰہ کان المتدلیہ'

> شوہر کابیہ قول''میں اپنی جائنداد ہے بالفعل اس کو پچھ نہیں دینا جاہتا''بیوی کو میر اث ہے محروم نہیں کرے گا

(سوال) منتی ارشادالدین صاحب ساکن میر ٹھنے ۲۹ نومبر ۱۹۳۱ء کوایک وقف نامہ لکھاہے کہ منتق کی اوالاد پسری وہ ختری سیں ہے ایک زوجہ مساۃ معصوم النساء وختر دوست محمد خان موجود ہے عرصہ قریب سیارہ سال کا ہوا کہ بوجہ نافر مانی میں نے اسکو طلاق دیدی تھی اور مبلغ چار سوروپے اس کا مہر اواکر کے رسید رجوی کر اوی تھی مگر بعد کواس کے خواستگار معافی ہونے پر میں نے اس سے دوبارہ نکاح کر ایما اب اس کا دین مہر صرف مبلغ مجر ہے میں اپنی جائیداد میں سے بالفعل اس کو پچھ نہیں دینا چاہتا ہوں منشی صاحب موصوف نے ۱۲ جنوزی سام اور عقد خانی جائیداد میں سے بالفعل اس کو پچھ نہیں دینا چاہتا ہوں منشی صاحب موصوف نے ۱۲ جنوزی سام اور عقد خانی جائیداد میں المستفتی نمبر ۱۲۰ سلیم الدین احمہ چشتی میر خوس کی مستحق ہے یا نہیں اور عقد خانی جائز ہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۱۲۰ سلیم الدین احمہ چشتی میر خوس

(جواب ٣٧٥) اس تحریر سے معلوم ہو تا ہے کہ معصوم النسابوفت تحریر وقف نامہ جائز طور سے ارشاد الدین کی زوجیت میں تھی اس لئے وہ حصہ میراث پانے کی مستحق ہے (") دوبارہ نکاح کرنے کی کئی صور تیں جائز ہیں اور ممکن ہے کہ انہیں میں ہے کوئی صورت ہوگی (''پس صرف ارشاد الدین صاحب کے اس ارادہ ہے کہ ''میں اپنی جائیداد میں سے بالفعل اس کو پچھ دینا نہیں چاہتا''اس کا حصہ میراث باطل نہیں ہو سکتا۔'''ام محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ۔

بالدينار فانه يفسد البيع (قواعد الفقه ص ٦٣ صدف يبلشون ) (٦) أن كَ كُ يه لفاذ حرمان ميراث أنس بالرادوب-

<sup>(1) (</sup>مشكوة باب الغضب والعارية الفصل الثاني ص ٢٥٥ ط سعيد)

<sup>(</sup>٢) (النسآء: ٨٥)

رُسُ ) قال تعالى: يا أيها الذين المنواع تا كلو ، مو مكم بينات الباطل الأان عبو على الدين تراض مكم (السدم الماع)

 <sup>(</sup>٤) ويستحق الرات باحدثلاث برحم و نكاح صح من الدر تنوير الانها ما حاسد الرائس ٢٦٠٦ طاسعيد ،
 (٥) امور المسلمين على السداد حتى يظهر غيره من مسائد الدمن باع درهما و دينارا بدر هسبل را نسارين حار البيع و صرف الجنس الى خلاف جنسه تحرياً للجواز حملا لحال المسلم على الصلاح الا اذا بش أن اندراهم بالدرهم و الدينار

کیا تقییم. سے پہلے ترکہ سے ضروریات کے لئے لی ہوئی رقم کل مال سے وضع ہوگی ؟

(سوال) آپ نے سوال نمبر ۴۵ کے جواب میں زید کے متعلق جو کچھ ارشاد فرمایا ہے اس سے زید بری الذمہ ہوتے ہیں۔اب سوال یہ ہے کہ شادی دختر عمر خور دکا خرجہ عمر کے کل مال میں سے مجرا کیا جائے اور اس کے بعد باتی تقییم کیا جائے یالائی کے جصے میں ہے رقم شادی مجرا کی جائے اور خرچ خانہ داری جو مسماۃ کو اب تک دیا ہوں کی ہے اور خرچہ مشتر کہ اب تک دیا ہوں کی ہے اور خرچہ مشتر کہ آمدنی میں سے کیا ہے۔ المستفتی نمبر ۱۸۳ اللّٰہ دین نظام اللہ بن ضلع مراد آباد ۸ شوال ۱۳۵۲ ہے جہری جنوری ہے اور خرچہ مشتر کہ آمدنی میں سے کیا ہے۔ المستفتی نمبر ۱۸۳ اللّٰہ دین نظام اللہ بن ضلع مراد آباد ۸ شوال ۱۳۵۲ ہے۔ بنوری ہے ۱۹۳۳ ہے۔

(جواب ٣٧٦) مسباۃ کو جو خرچہ دیا ہے آگراس کو یہ کہ کر دیا ہے کہ یہ سب تمہارے جھے میں وضع کیا جائے گا تو ہے شک اے وضع کرناچا بئے ای طرح آگر لڑکی کی شادی میں جو پچھ خرچ کیا لڑکی ہے پوچھ کراور اجازت لیکر اور یہ کمہ کرکہ یہ تیم ہے جھے میں ہے وضع کریں گے تو وضع کر سکتے ہیں۔ ''اور آگراییا نہیں ہوا ہے تو کل ترکہ میں ہے وضع کیا جائے کیونکہ زید نے بھی تواسی مشتر کہ میں ہے اپنے خانگی اخراجات لئے ہیں اگروضع ہوں تا گھر کھا یت اللہ کان اللہ لہ'

- (۱) عاریت پر دی ہوئی چیز مالک کے ور ثاء کو ملے گی
  - (٢) مفقود كي وراثت ميس ملے ہوئے مال كا تقلم ؟
  - (۳)عاریت پرلی ہوئی چیز کو فروخت کرنا جائز نہیں
- (۴) تفع اٹھانے کے لئے مفت دی ہوئی چیز کاعوض لینا
- (۵)وصیت کرنےوالے کی وصیت ثلث مال کی حد تک بوری کرناضروری ہے

(سوال) (۱) ایک جائیداد تین بہول میں مشتر کہ تھی ان میں ہے ایک بہن رقیہ نے اپنا حصد اپنی بہن محدودان کے پاس اس لئے چھوڑ دیا کہ محمودان بیوہ تھی وہ اس کے حصے کا کرایہ لیکر اپنے صرف میں ال آئی رہی تیسری بہن زمر دہ تھی اس کا حصد اس کے خاوند کو اور لڑکے کو پہنچا مگر لڑکا عبدالحکیم مفقود الخبر ہے محمودان کی تیسری بہن زمر دہ تھی اس کا حصد اس کے خاوند کو اور لڑکے کو پہنچا مگر لڑکا عبدالحکیم مفقود الخبر ہے محمودان کی محمودان کے بعد اس جائیداد کا کرایہ لیتی رہی اب محبوبان کا بھی انتقال ہو ایا محبوبان کا بھی انتقال ہو ایا محبوبان کے جاتھ میں جائیداد آگئی اب وہ اسے فروخت کرنا چاہتے ہیں اس لئے حسب ذیل سوالات ہیں۔

(۱) رقیہ کا حصہ اس کے دو بیٹے ایک ہیٹی طلب کر سکتے ہیں یا نہیں ؟(۲)زمر د کا حصہ جو اس کے لڑکے عبدالحکیم مفقود کا حن ہے کس کے پاس محفوظ رکھاجائے (۳) کیا محبوبین کے خاونداور لڑکے کو تمام

<sup>(</sup>١) والتفقة لا تصير ديناً الا بالقضاء اوالرضاء (تنوير الابصار "باب النفقة ٣،٤ ٩ ٥ ط سعيد )

<sup>(</sup>۲) میں سوائل مہم ہے بظاہر ایول معلوم ہو تا ہے کہ چند شرکاء نے مال مشترک میں آپنے اپنے افراجات کئے اب ایک شرک مسمی زید دوسرے شرکاء کے حصول میں سے بطورافراجات و منع کر تا چاہتا ہے یہ اس کے لینے جائز منیں ہے کیونک شرکاء میں تساوی ضروری ہے

جائیداد فروخت کردینے کا حق ہے؟ (۴) کیار قید کے دارث گرشتہ زمانے کا کرایہ مجون کے دار تول سے طلب کر سکتے ہیں؟ جب کے رقید نے خود اپنی بھن محمود ن کو اس کے استعمال کی اجازت دیدی تھی (۵)رقید نے یہ بھی و صیت کی تھی کہ میرے حصے میں سے میرے والد کی طرف سے نیج کر ایا جائے یہ وصیت قابل نفاذ ہے یا نہیں؟ المستفتی نمبر 190 مجد یوسف محمد اسمی ماصفر سر ۱۹۳ اس م ۲۹ مکی ۱۹۳۳ء نفاذ ہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر 190 مجد اپنی بھی کہ دول کے باس اسکی مدو گی کی وجہ سے کرایہ کھانے کے لئے چھوڑ دیا کہ وہ کرایہ کھانے کے لئے چھوڑ دیا کہ وہ کرایہ کھانے کے لئے چھوڑ دیا کہ وہ کرایہ کھانے کے لئے رقید کی طکیست زائل شمیس ہوئی (۱۱) اور جب کہ رقید نے اس مصلی سے دقیہ کے دائی سے دوست بھی کی تھی کہ اس میں سے رقید کی طکیست سے دست میں سے دول کے والد کی طرف سے بی کر ایا جائے تو یہ اس امر کی دلیل ہے کہ اس نے حق ملکیت سے دست بر داری شمیس کی تھی اس کے در فاک حصد اس کے جائز دارث مجون کے در فائے طلب کر سکتے ہیں اور مجون کے در فائد کی رقید کا حصد اس کے ور فاکو دائیں کر یں یا اس امر کا فہوت پیش کریں کہ رقید نے اپنے حصد اس کے در فاکو دائیں کریں یا اس امر کا فہوت پیش کریں کہ رقید نے اپنے حصد اس کے در فاکو دائیں کریں یا اس امر کا فہوت پیش کریں کہ رقید نے اپنے حصد اس کے در فاکو دائیں کریں یا اس امر کا فہوت پیش کریں کہ رقید کے اپنے کے در فید کا حصد اس کے در فاکو دائیں کریں یا اس امر کا فہوت پیش کریں کہ رقید کے اپنے کی در فید کا حصد اس کے در فاکو دائیں کریں یا اس امر کا فہوت پیش کریں کہ درقید کے اپنے کا ان کو مالکہ بناویا تھا۔ (۱)

(۲) زمر د کا حصہ جواس کے بیٹے عبدالحکیم مفقود کا حق ہے وہ کسی معتمد علیہ شخص کے پاس امانت ر کھا جائے کااوروہ عبدالحکیم کے لئے محفوظ رکھا جائے گا۔ (۳)

(۳) مجبوبن کے خاونداور لڑ کے کویہ حق نہیں کہ وہ رقیہ اور ذمر دیے حصوں کو فروخت کریں کیو نکہ اس میں الٰ کا تمام جائیدادیر حق ملکیت نہیں ہے وہ صرف محبوبن کے جصے کے حق دار ہیں۔ ' ' '

(م) اگر یہ جائیداد کرایہ پر آباد تھی اوراس کا کرایہ مجوبن اوراس کے در ٹانے وصول کیاہے اور رقیہ کے دار تول نے اس کی اجازت نہ دی تھی کہ مجوبن کے در ٹابیہ کرایہ خود کھالیا کریں تو محبوبن کے انتقال کے بعد سے جائیداد کے کرایہ میں ہے رقیہ کے در ٹااپنا حصہ طلب کر سکتے ہیں بھر طیکہ انہوں نے محبوبن کے در ٹاکو محبوبن کے در ٹاکو محبوبن کے انتقال کے بعد یہ کہ دیا ہوکہ آئندہوہ کرایہ کا حصہ لیا کریں گے۔(۵)

(۱)اس لخارقید بسب چاہےاںکووائیں نے عمق ہے جیہاکہ ور مختاریش ہے: و لعدم لزومھا یوجع المعیر متی شاء ولو موقته و فیہ ضور (کتاب العاریة ۲۷۸/۵ ط سعید )

(٣) عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال لو يعطى الناس بدعواهم لا دعى ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه وفي شرحه للنووى انه قال وجاء في رواية البيهقي باسناد حسن او صحيح زيادة عن ابن عباس مرفوعاً لكن البينة على المدعى واليمين على من انكر( مشكوة باب الاقضية والشهادات ص ٣٢٦ ط سعيد)

٣٠) هو الغالب الذي انقطع خبره و لا تدري حياته و لا موته و حكمه ما اشار اليه يقوله المفقود حي في ماله حتى لا يرث منه احد و ميت في مال غيره حتى لا يرث من احد و يوقف ماله حتى تصبح موته او تمضى عليه عدة (شريفية فصل في المفقود ص ١٣٧ ط سعيد)

و بطل بيع ما ليس في ملكه و في الشامية : اذمن شرط المعقود عليه ان يكون مملوكاً في نفسه ( درمختار كتاب البيوع ٥٨/٥ ط سعيد)

(۵) يُوتا بيا بروينال بالتدن ما است برك آننده بهم اپني پيزك منافع كار قم ليس كاب ميون كور تاء والپس نه كري كاسورت شرك اب كي تاب ميون كور تاء والپس نه كري كاسورت شرك به كان بيا بيان بالد الوجود المثل على اختيار المتاحرين كان بياء كان المتاحرين كان بياء كان المتاحرين كان بياء كذالك او اشتواه لذالك (الدوالمختار كتاب الغضب العضب ٢٠٦٦ طاس)

(۵) ہال محبون کے در ثابت رقبہ کے در ثااینا حصہ لینے کے بعد اس کے مگٹ میں ہے اپنی مال رقبہ کی وصیت پوری کرنے کے ذمہ دار :وں کے۔''فقط محمد کفایت اللہ

## کیا پوتے کو دادا کی میراث ہے حصہ مل سکتاہے؟

(سوال) زیر کی دوبیویال تھیں پہلی بیوی ہے ایک فرزند اور بیوی رحلت کر گئی فرزند کو ایک لڑکا اور بیوی انقال کر گئی فرزند غائب کڑ کا پنے نانا نانی کے ہال پرورش پایازید کا حصہ اس کے فرزند کومل سکتا ہے یا نہیں '' دادار حات کر چکا ہے اس کی ملکیت میں پوتے کو حصہ 'و سکتا ہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۱۹۵۰ عبد ارزئیم ( پڑگلورش ) ۲۳ رئیج الثانی سم میں اور 19 جو لائی ۱۹۳۵ء

(جواب ۳۷۸) جب که اس پوتے کاباپ بین متوفی کابیٹازندہ ہے تولڑکا حق دارہے پو تا حقدار نہیں '' لڑکا اگر غانب ہے تواس کا حصہ محفوظ ر کھاجائے گان<sup>(۳)</sup>محمد کفایت اللہ کان اللہ لیا'

## کیاباپ کے ساتھ شریک اور مدد گار اولاد کی علیحدہ ملکیت ثابت ہوگی؟

(سوال) زید کے چار لڑے بالغ میں اور سب لڑکے زید کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں اور سب کے خور دو نوش کا انتظام کیجائی ہے اور الن لوگول کے پاس علاوہ حاجات اصلیہ کے ہزاروب روپ کی مالیت ہے پی اس صورت میں صدقہ فط اواکر ناصرف زید پر واجب ہے یہ سب پر ؟ زید کی موجود گی میں اگر کسی لڑکے ہا نقال دوجائے اور وہ دو ہی کی چھوڑ دے تو آیا اس صورت میں کل مال زید کا قراریائے گایا پچھ میت کا قرار پاکر اس دوجائے اور وہ دو ہی جو گردہ ہی ایک ہا کہ اس سورت میں کل مال زید کا قراریائے گایا پچھ میت کا قرار پاکر اس دوجائے اور وہ دو ہی ہو کر دو ہی با سکیس کے المستفتی نمبر ۲۰۵۸ محد کیمین مدرس مدرسہ احیاء انعلوم ( انظم گڑھ) اور مضال ایک اس ایو مبر کے ۱۹۲ء میں اور اشت جاری ہو کر دو ہی ہو کہ دو ہو ہو کہ دو ہو ہو کہ دو کہ دو ہو کہ دو

احواب ۳۷۹) اگر زید کے ان لئر کول کی ملکیت جدا نہیں ہے بلعہ باپ کے ساتھ سب شریک اور باپ کے مدن قار ہیں توان میں سے کسی کی موت پراس کی میر اٹ ثابت نہ ہوگی کیونکہ اس کااپناتر کہ کچھ بھی نہیں نب سند کا بان مسدقہ خطہ ان سب کی طرف ہے اداکر ناپڑے گا۔ ادام محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'و ہلی۔

<sup>،</sup> ١ ، و حكمها كون السرصي به ملكا جديدا اللموصى له و تجوز بالثلث للا جنبي عند عدم المانع وال له يجور الوارب لدالك لا الريادة عليه الا ال بجير ها الورثة (الدرالمختار' كتاب الوصية ٢/ ٠٥٠ طاسعيد)

<sup>(</sup>٣) وهم أى العصبات بالفسهم أربعة أصناف: الأول جزء الميت والثاني أصله والثالث جزء أيما والرابع حرم حدد فيقدم في هدد الأصناف والمدرجين فيها الأقرب فالا قرب أي يرجحون بقرب الدرجة أعنى به أولاهم بالمسرب الدين بستحق بالعصوبة جزء الميت أي البنون تم تنوهم وأن سفلوا وشريفيه شرح سراجيه ص ٣٨ ط سعيد )

٣) ويوقف ماله حتى تصح موته او تسضى عليه مدة الخ (شريفيه ص ١٣٧ ط سعيد ،

 <sup>(\$)</sup> الاب وابنه يكتسبان في صنعة واحدة ولم يكن لهما شي فالكسب كله للاب أن كان الابن في عياله لكوله معمداً.
 الاترى لو غرس شجرة تكون للاب الخرودالمحتار \$ (٣٢٥ ط سعيد)

 <sup>(</sup>٥) لا عن زوجته وولده الكبير العاقل ولو ادى عنهما بلا اذن اجزاء استحسانا للاذن عادة اى لو في عبالد والا دار .
 درمختار اباب صدقة الفطر ٢ ٣٦٣ ط سعيد .

## کیاز ندگی ہی میں کل مال و قف کر نازیادہ بہتر ہے؟

(سوال) زید کے ورث میں ایک عینی بہن اور ایک چپاز او بھائی ہے بہن کی کفالت ان کے بیٹے کرتے ہیں اور پہلا زاو بھائی اپنی محنت سے کھاتے ہیں زید کی خواہش ہے کہ میں اپنی زندگی میں ایساکام کر جاؤں جس سے جھے آخرت میں زیادہ سے زیادہ نفتے ہواں لئے زیدیہ دریافت کر تاہے کہ جھے کو اپنامال فی سبیل اللہ مسجد کی مرمت مدرسے میں یا کسی کار خبر میں و قف کر و بے میں یا خرباو مساکیون پر خرج کر دیے میں یا جج نفل کر لینے میں (جی فرض اداکر لیاہے) زیادہ ثواب سے یاور شرکے لئے چھوڑ جانے میں جب کہ ور ٹاکا نفقہ زید کے ذمہ نہیں ہے۔ المستفتی نمبر ۲۰۱۲ ای الحجہ ایسی اور ہے۔

(جواب ۴۸۰) زید کے لئے بہتریہ ہے کہ اپنے ترکہ کی ایک تنائی کی وصیت کرے اور دو تنائی وار تول کے ملئے چھوڑے '' اگر وہ اپنی زندگی اور صحت کی حالت میں پچھ مال مسجد یامدرے میں وقف کردے تو وقف صحیح ہوگا '' مگر وارثون کو محروم کرنے کی نیت سے ایساکر نامکروہ ہے <sup>(۲)</sup>محمد کفایت اللہ کال اللہ ایہ 'دہلی۔

باپ کے ساتھ شریک اولاد کی آمدنی کا تھم

بہ ہیں۔ سے سے سے سریہ سے ایک اور ایک اور سے ایک کٹری کا اول سے ایک کڑکا 'محل ٹانی ہے ایک کڑکا ' (سوال) میرے والد نے یکے بعد دیگرے تین شادیاں کیں محل اول سے ایک کڑکا 'محل ٹانی سے مستفتی محل اول میں سے مستفتی محل ٹالٹ ہے ایک کڑکا اور ایک کڑکی۔ ان دونوں کی مال محل ثالث موجود ہیں محل اول میں سے مستفتی

رجواب ۳۸۹) بالغ اور ناہالغ ہے جب کہ باپ کے کاروبار میں باپ کے ساتھ شریک رہیں لیعنی کام کائے کرتے رہیں لیکن ان کی محنت کا کوئی معاوضہ مقرر نہ کیا گیا ہونہ بھی انسوں نے اس کامطالبہ کیا ہو توتمام آمدنی

٣٠) لَقَوَلَهُ عَلَيهِ السلام أنك يا سُعد الَّ تدع ورثتَك أغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكَففون الناس ( ابن ماجة باب الوصية بالثلث ص ١٩٩ ط مير محمد )

١١ عن عامر بن سعد عن ابيه قال مرضت عام الفتح حتى اشفيت على الموت فعاد ني رسول الله ﷺ فقلت الى رسول
 الله ﷺ أن لى مالاً كثيرًا و ليس يرثني الا ابنة لى افاتصدق بثلثي مالى قال لا قلت فالشطر قال لا قلت فالثلث قال الثلث!
 والثلث كثير ( ابن ماجة باب الوصية بالثلث ص ١٩٩ ط مير محمد )

 <sup>(</sup>۲) وسبيد أرادة محبوب النفس في الديبا ببر الآجباب و في الاخرة بالثواب يعنى بالنية من اهلها و محله المال المتصوم وركند الالتباظ الخاصة كارضي هذه صدقة مؤيدة على المساكين و نحوه من الالفاظ كمو قوفة لله تعالى او على وحه الحير او لبر و شرطه شرط سام النبرعات كحرية و تكليف (الدر المختار كتاب الوقف ٢٣٩/٤ ط سعيد)

باپ کی ملک تصور ہوتی ہے اور اواد داس کی سمعین و متبرع قرار دی جاتی ہے '''پیں صورت مسئوایہ میں سوائے اس کے میں سوائے اس کے مہر میں سے اپنے جھے کا مطالبہ کرے اور تقسیم ترکہ سے مسلونے اس کے کہ متوفی بیویوں کی اواد داپی مال کے مہر میں سے اپنے جھے کا مطالبہ کرے اور تقسیم ترکہ سے مسلے بیار قم ترکہ میں سے علیحدہ کرانے اور کوئی تقاوت نہیں ہوگا۔ محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لہ 'دبلی

بیٹے کو نفع اٹھانے کے لئے دی ہوئی چیز کے منافع بیٹے ہی کے ہول گے

(سوال) میری والدہ کا انقال میرے بی میں ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میری تعلیم و تربیت کا کوئی معقول انتظام نہ ہو سکاوالد مرحوم نے ایک پر ایس قائم کیالورائی پر ایس میں ایک ملازم کی بجائے متقال تقریبائی سال تک مجھے سکا میں ہو ایک اور بعدہ بعض ہدرہ ملازمین کی مفارش سے مجھے سکات کا کام سکھالیا گیااس کام سے سیجنے کے بعد مجھے سکات کا کام سکھالیا گیااس کام سیجنے کے بعد مجھے سابت کا کام ایاجا تاربا پر ایس کا قیام ایک خاص تفییر کی سابت کا کام ایاجا تاربا پر ایس کا قیام ایک خاص تفیر کی ساب جاتا تھا تھے۔ کے لئے ایک اور کاتب سے علاوہ اس کے اور جس قدر اسمالت کا کام ہو تا تھا مجھ سے ایاجا تا تھا اور اس کی طیاعت کے لئے ایک پر ایس مخصوص تھا اور اس کے علاوہ دو تین پر ایس تھے جو کبھی کبھی سب چلتے تھے اور بھی بھی بھی کمی ہوجاتی تھی ان پر ایس کی معلوہ اور اس کی علاوہ اور اس کا جو آمدنی نور دونوش کا جو وردونوش کا جو وردونوش کا جو دی تھی حاصل تھی ہو سے میں اور چند پھر مجھے سپر دی ہو میں توالد مرحوم نوردونوش کا جو دونوش کا جو دی سے سامان فرو خت حاصل تھی ہدب تفیر کی طباعت ختم ہوگئی تھی تو والد مرحوم نے ایک پر ایس کے علاوہ اور سب سامان فرو خت کردیا اور ایک پر ایس کے علاوہ اور سب سامان فرو خت کردیا اور ایک پر یس اور چند پھر مجھے سپر دی ہو میں پر میں نے کام شور کی کو بطور ملک ہیں نے سمجھ کہ یہ سامان مجھ کو بطور ملک ہو تھر کھی تھر میں ایس کے بیادہ اور میکھے سپر دیا گردیا اور ایک پر ایس کے علاوہ اور ملک ہے۔ یہ سامان مجھ کو بطور ملک ہو تھر کی ہو تھر کی ہو تھر کی کہ میں ایان میں کہ یہ سامان مجھ کو بطور ملک ہو تھر کی گردیا گردیا اور بوجہ ذیل میں نے سمجھ

(۱) ایک صاحب سے دوران گفتگو والد صاحب نے فرمایا کہ اس کے لئے (میرے لئے) ایک پریس تعالیٰ کمانے کو کافی سے آئندہ جب نہ ورت ہو گیوہ خود مہیا کر لے گا۔

(۲) ایک مرتبہ کسی انتظامی معاملہ کے متعلق میں نے عرض کیا توجواب میں فرمایا کہ تم جس طرح مناسب متعجھوا نتظام کرومجھے اس ہے کوئی تعلق نہیں۔

(۳)ایک صاحب کتاب چپیوانا چاہتے تھے اس معاملے میں مجھے خط لکھاجس میں بیہ الفاظ لکھے تھے وہ تمہارے پر کیس ہے جائے ہیں۔

( ۴ ) اپناکوئی ذاتی کام کتاب و غیر ہ چھیوائی تو حساب کر کے کل اجرت مجھے دی۔

ر ۵) تاحیات مجھے سے کبھی پر ٹیس کی آمدوخرج نفع و نقصان کی باست کوئی حساب سماب سہیں ایااور نہ ہو تھا۔ میں نے وقت ضرورت پر ٹیس کے سامان میں اضافہ کیاجو قرض سے ہوااور پھر انہیں پر ٹیموں کی آمد نی ہے۔ قرض اداہواوالد مرحوم کی وفات کے وقت علاوہ اس ایک پر ٹیس کے جو والدستے ملاتھا میر ہے۔

<sup>(</sup>١) ( بحواله سابقه نمبر ٤ ص ٥٤٥)

پائ اور بھی دوپر لیں تھے بعد انقال والد مرحوم میں بدستور کام کر تار ہااور آیک مشین بھی خریدی جو موجود ہے۔ صورت مسئولہ میں مندر جہ ذیل امور دریافت طلب ہیں۔

- (۱) مندرجه بالاطريق پر پريس ميري ملکيت ہو گايا نہيں؟
- (۲) جو زائد سامان پرلیس و مشین و غیر ہ میں نے مہیا کی ہے اگر اول پرلیس جو والد نے مجھے دیا تھا میری شریا ملکیت نہ ہو تو یہ زائد سامان اس کا جزو ہو گایا میری ملکیت ؟
- (٣) اگر زائد جزو ہو گا تووہ بھی جو میں نے والد صاحب کی و فات کے بعد خرید اہے یاصر ف وہ جوان کی حیات میں میں نے اضافہ کیا تھا۔
- (۳)اًگروفات کے قبل وبعد کاکل اضافہ شدہ سامان والد صاحب کے ترکہ میں شار کیا گیا تو میں نے جو کتابت کا کام وفات ہے پہلے اور بعد کیا اور جو وفت انتظام میں صرف کیا اس کا شرعا کوئی معاوضہ ہوگا یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۲۱۲۱ محمد احسان الحق صاحب اکلیل پر ایس (بهر انجے)

(جو اب ۳۸۲) پہلا پر ایں جو والد صاحب نے دیا تھا اس کے متعلق تملیک کی کوئی تصری تئے نہیں قرائن شملیک کے پانچ نمبروں میں سے نمبر ساو ۵ تو قرینہ تملیک ہیں لیکن تملیک کی حجت اور دلیل وہ بھی نہیں بن سکتے۔

زائد سامان اور پرلیس و مشین و غیر وجو آپ نے مہیا کی ہیں وہ سب آپ کی ملک ہیں خواہ والد صاحب کی حیات میں آپ نے مہیا کی ہول یاان کی و فات کے بعد۔

صورت حال یہ ہے کہ یا توور ثاء پر ایس کو جو والد صاحب نے دیا تھا آپ کی ملکیت ہونے کا قرار کریں جب تو وہ اور اضافہ شدہ سامان آپ کی ملک ہے ''اس میں کوئی شبہ نہیں اور اگر وہ شملیک کو تسلیم نہ کریں تو صرف وہ سامان جو والد نے دیا تھا والد کا ترکہ ہوگا مگر چو نکہ والد نے اس سے نفع اسمانے (کمانے کھائے) کی اجازت آپ کو دی اس لئے اس سے تمام منافع آپ کی ملک ہوئے ''اس میں کوئی دو سر اوارث شریک اور حقد ار نہیں ہاں والد کی زندگی میں پر ایس میں کتابت کا جو کام آپ نے والد کے لئے کیا یا منجری کا کام کیا اس کا معاوضہ آپ والد کے لئے کیا یا منجری کا کام کیا اس کا معاوضہ آپ والد کے ترکہ میں ہے طلب نہیں کر سکتے وہ سب کام والد کی اعانت اور تبرئ قرار پائے گا۔ '''مجمد کھا یت اللہ کان اللہ لہ اور گھی۔

<sup>،</sup> ١) الا ناجارة ورثند لمقوله عليه السلام - لاوصية لوارث الا ال يعيني ها الورثة يعنى عند وجود وارث اخر كما يفيده اخر المحديث و سنحققه وهم كنار عقلاء فلم تجز اجارة و مجنون و اجازة المريض كاتبداء و صية (الدرالمختار كتاب الوصايا ٦ ١٥٦ طاسعيد)

٧٠ يـ رب أن تــ و تنم الهبة بالقبض الكامل في محوز مفرع مفسوم و مشاع لا يبقى منتفعا به بعد ال بفسم الح والدوالمحتار كتاب الهبة ١٩٣٠ ط سعيد )

رَجَ) الاب وأبنه يكتسبان في صبعة واحدة ولم يكن لهما شي فالكسب كله للاب ان كان الابن في عياله لكونه معينا الا دري لو غرس شجرة تكول للاب ( ودالمحتار ٤ -٣٨٥ ط سعيد )

## کیاخاوند کی و فات کے بعد عورت گزشته زمانے کا نفع کے سکتی ہے؟ (ازاخباری۔ روزہالجمعیة مور خد ۱۳ اکتوبر <u>۱۹۲۵</u>ء)

(سوال)جناب عمدة العلماء وزبدة الفصحاء المتكلمين مولانا و مقتدانا رنيس جمعية علماء الهند دام ظلكم العالي

بعد اهد انكم وافر السلام والسوال عن صحة حالكم لا زلتم بتمام الصحة والسرورثم المعروض لدى سيادتكم العالية هو التكليف في مسئلة المعينة ادناه طبقا لحكم الشريعة الغراء على صاحبها افضل الصلوة والتحية

امرأةافترقت مع زوجها منذ عامين لعوارض شقا قية حدث بينهم ولم تجد منه ما يقيم حياتها من اللوازم البشرية و بعد انقضاء الحين المذكور اعلاه بلغها بوفاة زوجها السابق من ثقات الرجال الذين يقبل شهادتهم الشرع المحمدي يعني بينة كاملة

فهل لهاان تطلب من مال زوجها السابق نفقة وهل لها ان تزوج ثانيا ام لا؟ افيد ونا افادكم الله و دمتم والياري يحفظكم الداعي لكم سالم عبد على

(ترجمه) حضرت الفاضل سدر جمعیة ملائے بندوام ظلکم العالی۔ ہماری طرف سے بہت بہت سائم قبول فرمائے اسدے الفاضل سدر جمعیة ملائے بندوام ظلکم العالی۔ ہماری طرف سے بہت بہت سائم قبول فرمائے اللہ منله دریافت کیا جاتا ہے تاکہ شرایعت کے حکم کے مطابق عمل کیا جاسکے ایک عورت اپنے شوہ سے تعلقات کی شیدگی کے باحث دوسال سے جدائتھی اوران دونول کے در میان کسی قسم کے تعقات زناشونی فائم نہیں رہ صفے۔ دوسال کے بعداس کو چند معتبر اور عادل مقبول الشہادة او گول کے ذریعے شوہ کی دفات کی خبر پیٹی۔ کیااس کو شوہ متوفی کے مال میں سے زمانہ سائل کانان نفقہ طلب کرنے کا حق ہے ؟ اور کیاد واپنا انکار طانی کر سکتی ہے ؟

رجواب ٣٨٣) رحمكم الله نعم إلها ان تقبل قول الثقات و تتزوج بعد انقضاء عدة الوفاة و ليس لها ان تطلب النفقة من مال زوجها لان النفقة لا تجب لما مضى الا بالقضاء او الرضاء و كلا هما لا يتصور بعد وفاة الزوج ولا نفقة في عدة الموت ولها المهر والميراث والله اعلم محمد كفايت الله كان الله له ا

(ترجمہ) بال عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ ان معنیہ ٔ واہوں کے قول کا منتبار کر لے اور مدت و فات پوری کر کے اپنا اکان ٹائی کر لے ''اور اس کو شوہ کے ترکہ میں سنتہ نان نفقہ طلب کر نے کا حق شیس ہے ۔ و نامہ زمانہ سابق کا نفقہ بغیر محکم قائنی کے یا آپاس کی رضا مندی کے واجب شیس دو تا''اور شوہ کے مریف ہے۔ جہ

ر ١) لما في الدر وفيه عن الجوهرة اخبرها ثقة ان زوجها الغانب مات او طلقها تلانا اوانا ها منه كناب على يدتفه بالطلاق ١٠ كبر رابها انه حق فلا باس ال تعتد وتتزوج الخ والمرالمختارا كتاب الطلاق ٢٠ ٥ ٥ ط سعيد ) ٢٠) وإذا متبت مده له بنعق عنيها الروح فيها و طالته بدالك فلا نبي لها الا ال بكول القاصي فرص لها النعقة او صنالحب على مقدارها فيمصي نه بنعقه ما مضي لان النفقة صلم و ليست بعوص عبدنا فلا يستحكم الوجوب فيها الا بالقصاء الح الحوهرة البرد كناب النفقة ٢٠ ١٠٠ ط مبر محمد.

ان دونول بانول کاامرکان شین اور عدنت موت مین نفقه کاحن شمین جو تا<sup>(۱)</sup>البیته مهر <sup>(۱)</sup>اور میراث کی هفدار بید\_<sup>(۱) ا</sup>محمد کفایت الله کان الله له '

## بیوی اور اولاد کی موجود گی میں شوہر کے حقیقی بھائیوں کو پچھ نہیں ملے گا (الجمعیة مور خد ۱۸ اکتوبر ۱<u>۹۲۵</u>ء)

رسوال ) زیدانقال کرگی اورایک حقیقی بھائی ایک زوجہ پانچ لڑے چھوڑے زید نے زوجہ کاوین مرادا میں کیا تھااور نہ زوجہ نے معاف کیا تھازید کو انقال کئے ہوئے نودس برس ہوئے زید کی زندگی ہے کاروبار تجاری تھاصرف دو تین لڑئے جو ہو شیاروبالغ تھے تجارت میں مشغول رہ اوراعد و فات اپنوالد کے انتیال تیوں نے اس کا انظام چایا اور نابالغوں کی نوشت و خواند کا انظام کیا تھی تھی وہ نابالغ نوشت و خواند ست فرصت پاکہ حسب الحکم اپنی برے بھائیوں کی نوشت و خواند کا انتظام کیا تھی تبھی جھی وہ شیار ہوئے پر اپنوباپ فرصت پاکہ حسب الحکم اپنی برائے بھائیوں کے جو کام ہو تاکر نے تھے اب بالغ و ہوشیار ہوئے پر اپنوباپ کے ترکے میں حصہ کا مطالبہ کیا تو اب پہلے دین میر اوا کیا جائے تو اصل مال متر و کہ زید سے اوا : و یا، ل موجود و ترقی شدہ ہے اور اس کے بعد مال بھے پر ور ثاکود الیا جائے تو اصل مال متر و کہ زید کے انتقال ک و فت جو تھا اس میں سے ملے گا؟

(جواب ۴۸٤) زید کے اقربائے مذکوریں میں زید کے دارث صرف زوجہ اور لائے ہیں زید کے ہھا ہُول کا کوئی حق شیں اور چو نکہ لڑکوں نے متر وکہ زید میں قبل تقسیم سجارت جاری رکھی تو متر وکہ زید ای طرح مشترک رہااور کام کرنے والے دوسرے ور ٹاکے حق میں (چونکہ وہ مال اور بھائی تھے) متطوع تھے '''اس لئے اب مال موجودہ میں ہے زوجہ کو مہر دینے کے بعد باقی مال موجودہ کو حص فرائض پر تقسیم کیا جائے مال کو آٹھوال حصہ دیکر باقی مال سب نڑے ہرانہ تقسیم کرلیں۔ ''محمد کھایت اللہ کان اللہ لہ'

بو توں کی موجود گی میں بھتیج وراثت کے حقدار نہیں

(انجمعیة موریه ۲ نومبر <u>۱۹۲۵</u>ء)

ر مسوال ) عبدالکریم و حاتی اتمه 'بیه دونول بھائی ہیں اور ہر ایک کے ایک ایک لڑ کا ہے عبدالکریم کا علی 'تمد 'اور

ر ١ ) لا تجب النفقه بانواعها لمعتدة موت مطلقاً لو حاملاً ، الدرالمختار اباب النفقة ٣٠٠٠٣ س)

<sup>(</sup>٢) و أتو النساء صدقاتهن نحلة (النسآء: ٧)

٣٠ ، وللنساء تصيب مما ترك الوالدان والا قربون( النساء: ٧).

ر ع ، أبضا بحو الدسابقة تمير ٣ صفحة ٢٨١ )

ه را ته نقده دنوند التي لها مطالب من جهة العباد ۱ الى قوله ) تم يقسم الناقى بين ورثته الدين ثبت رشم بالكتاب والمسلة بالدر المختار كتاب الفرائص ٢ - ٧٦٠ طاسعينا ، وقيد ايصا فيفرض للزواجه فصا عدا النس مع ولداور لداس الفلد ايصا مجور العصبية بنفسه وهو كل ذكر لم يدخل في نسبته الى السيب التي ما ابقيب الفرائص و عند الانفراد يحوز حديع السال؛ الدرالمختار على هامش ود المحتار كتاب الفرائص ٣ - ٧٧٣ طاس)

حاجی اتمد کاصالح احمہ علی محمد کے والد کا انتقال ہو گیااس کی پرورش اس کے بچھا جاجی احمد کے پاس ہوئی اور سالح احمد غنی تھااس نے اپنی زندگی میں اپنی اوالا داور اپنے باپ حاجی احمد کے در میان جائیداد تقسیم کروی تھی اب سوال میہ ہے کہ حاجی احمد کے یو تاویوتی و بھتیجا موجود ہیں اب وہ حصہ جو کہ لڑکے کی طرف ہے پہنچا ہے اس میں سے ازروئے شریعت وریڈاس کے بھتیج کو پہنچ سکتا ہے یا نہیں ؟

(ج**واب ۴۸۴**) یو تول کے موجود ہونے کی صورت میں جھتے حفدار شیں ہیں۔(<sup>()</sup>محمر کفایت اللہ خفر لہ۔

## صرف مل جل کرر ہے ہے جائیداد میں شرکت ثابت نہیں ہوتی (الجمعیة مور خد ۲ نومبر ۱۹۲۷ء)

(سوال) ایک شخص کے وار توں میں دو بیٹے اور ایک بی بی ہے تینوں مدت بیس سال تک ایک ساتھ ہم طعام رہے۔ دونوں لڑکوں نے جدا جدا کمائی کی اور روزی کے مال غیر مخلوط رکھ کر جدا جدا جائیداد و مرہ نات خرید ئیاس وقت وہ تینول تفریق ہونے گئے اب وہ جائیداد و مرکانات کس طرح تقلیم ہوگا؟ (جواب ہمکہ لڑکول نے جدا جدا کمایا اور جدا جدا جائیداد ہنائی توہر ایک اپنی کمائی اور جائیداد کا جدا کا نہ مالک ہوگا صرف ہم طعام ہونے سے جائیداد مشترک نہیں ہوجاتی ہاں باپ کا ترکہ سب وار توں میں قاعدہ وراثت کے موافق تقلیم ہوگا۔ نائی کو مر (ا) اور آٹھوال حصہ میراث دیکر (ا) بقی مال دونوں لڑکوں کو بحصہ مساوی ملے گا۔ "محمد کفایت اللہ غفر لہ۔

## نابالغ اولاد کومبهه کی ہو ٹی جائیداد پربقیہ دار توں کاحق نہیں (الجمعیة مور خه ۲۲ جنوری <u>کے ۱۹۲</u>ء)

(سوال) زید ایک زوجہ ایک لڑی چار سوتیلی بہوں کو چھوڑ کرانقال کر گیا زید اپنے حین حیات میں اپنی کمن ناباغہ لڑی کے نام ملک خرید کر ہے۔ کردے کر اپنے قبضے میں رکھا تھا۔ نہ کورا ملاک کی آمدنی اپنے حسب منشاخر ہے کر رہا تھا اور اپنی لڑکی کے نام چند کمپنیوں میں برائے منافع سرمایہ جمع کر رکھا تھا وقت ضرورت اصل مرمایہ میں سے بھی لیکر صرف کر رہا تھا الحاصل آمدو خرج لڑکی کے نام پر ہی رکھا تھا اب سوال یہ ہے کہ املاک اور نقد لڑکی کا حق ہے بیاس میں وار تول کا بھی حق ہے زید ملک اور نقد اپنے حین حیات ہی میں لڑکی کو ہے۔ املاک اور نقد لڑکی کا حق ہے بار کی کی شادی کی غرض سے جبہ کرویکرا پنے نام میں خرج لکھے کر لڑک کے ایک کرد ہے کہ باوجود پہلے کچھ رو ہے لڑک کی شادی کی غرض سے جبہ کرویکرا پنے نام میں خرج لکھے کر لڑک کے ایک کرد ہے۔

<sup>(</sup>١)الاقراب اللا قرب يرجعون بقرب الدرجة اعنى او لهم بالميراث جزء الميت اى البنون ثم بنوهم ( سراجي باب العصبات ص ١٣ طاسعيد )

<sup>،</sup> ٣) والمهر بنا كديا حد معان ثلاثة . الدخول والخلوة الصحيحة و موت احد الزوجين (عالمگيرية ٣٠٣١ ط مصري) (٣) فيفرض للزوجة قصا عدا الثمن بع ولداً او ولداين ( الدرالمختار' كتاب القرائض ٧٧ ، ٧٧)

رة) ( ايضا بحراله بالا نمير ١)

نام مذکورروپید حساب ہیں جمن رکھا ہے۔ اس صورت میں مذکور رقم کوزید کے خاص الماک میں ہے نری و اداکرناچا ہئے یا نہیں ؟ زیدا بنی ہماری کے وقت بحر کے پاس بطورامانت پندرہ سوروپ دے رکھا تھا۔ بحر کے اصرار پر زید نے کہا کہ اس قم کولڑی کے نام جمع رکھو پھر چند ونوں کے بعد بحر ہے کہا کہ ان روپوں کولڑی کی شادی میں خرچ کرواس صورت میں مذکور رقم کاحق کس کا ہے ؟ زیدا ہے بمشیر زادہ کے نام ایک ملک خرید کرے بہہ کرو کمر تذکور ملک کی آمد و خرچ اپنے بعند بی میں رکھا تھانہ کور ملک کی آمد فی سے خریج جوزیادہ بواہا ہوا ہے اس صورت میں خرچ افزو دزید کے بی ذمہ ہے یا بمشیرہ زادہ اداکر تایا بواہا ہوا ہے اس صورت میں فرچ افزو دزید کے بی ذمہ ہے یا بمشیرہ زادہ اداکر تایا شمیں ؟ زیدیا بند صوم وصلاۃ نہیں تھا بھی پڑھا بھی نہیں اور جج بھی ادانہ کیااور نہ جج بدل کے لئے وصیت کیا اس کے متعلق کیا تھکم ہے ؟

(جواب ۱۹۸۷) زید کاتر که اس کے دار تول میں اس طرح تقتیم ہوگا کہ ترکہ کے بھیں سام کر کے اس میں سے چار سمام زوجہ کو اور سولہ سمام لڑکی کو اور تین تین سمام چار دل ہموں کو دیئے جائیں گے (جب کہ بہنی علاقی یعنی باپ شریک ہوں) (انابالغہ لڑکی کو جو جائیداد اور الماک نقدرہ بید زید نے بہد کر دیا تھا وہ نابالغہ کی ملک ہوگیااس میں دوسر سے وار تول کاحق شیں ہے ہمشیر زادے کو جو جائیداد بہشیر زادہ کی ملک ہوگی است کی ملک ہوگیا اس میں دوسر سے وار تول کاحق شیں ہوتوہ بہہ بھی تھے ہوگیا اور جائیداد ہمشیر زادہ کی ملک ہوگی اسک ہمشیر زادہ بالغ ہو یا نابالغ ہو مگر اپنے باپ دادا چھا وغیرہ میں سے کسی کی عیالداری میں ہوتوات سر پرست ولی کو جائیداد موجو ہے کا خضر ورک ہے کہ جو در تباوغ خود ہشیر زادے کو یا جو درت دیگر اس کے سر پرست ولی کو جائیداد موجو ہے کا قبضہ دیا گیا ہو (اگر سان صور تول میں قبضہ نہ دیا گیا تو بہ تعجے شمیں ہوا اگر زید ہے اپنے قضا شدہ فرائض نماز روزہ کا فدید ادا کرنے جیدل کرانے کی وصیت شیں کی ہے تو وار تول پر لازم شیں کہ دہ فدید ادا کریں بی تو بالغ در خالے با خور خالے ہے تھے سے کہ ناچا ہیں تو بالغ در خالے ہے دو ار تول میں سے ندید اور خول کی دور خالے ہیں تو بالغ در خالے ہے تو دار تول میں سے فدید اور جیدل کرائے ہیں۔ ("فقل محمد کفایت اللہ غفر لہ

سوتیلی بهن ۳ ۱۲

 <sup>(</sup>١) فيفرض للزوجة فصاعدا الثمن مع ولد او ولد ابن (الدرالمختار' كتاب الفرائض ١٠/٠ ٧٧ ط سعيد) وفي الشريفيه
 والا خوان لاب كالا خوات لاب وام ولهن احوال سبع: النصف للواحدة والثلثان للاثنين فصاعدة عند عدم الاخوات لاب وام شريفيه شرح سراجية ص ٢٧ ط سعيد)

مرانصـ۲۲

 <sup>(</sup>٣) وشرائط صحتها في الواهب العقل والبلوغ فلا تصح هية صغير و رقيق ولو مكاتباً وشرائط صحتها في الموهوب ال
 يكون مقبوضاً غير مشاع مميزا غير مشغول (الدرالمختار ٩٨٧/٥ ط س)

 <sup>(</sup>٣) وان وهب له اجني يتم بقبض وهو احد اربعة : الاب ثم وصيه (الى قوله) و يقبضه لو مميزاً يعقل التحصيل ولو مع وجودا بيه لانه في المنافع المحض كالبالغ ( الدرالمختار اباب الهبة ٥/٥٦ ط سعيد )

<sup>(</sup>٤) ولو مات و عليه صلّوات فانته واوصى بالكفارة و يغطى لكل صلاة نصف صاع من بووكذا حكم الوتر والصوم وان ما يعطى من ثلث ماله اى يعطى عنه وليه ( الى قوله ) واما اذا لم يوص فتطوع بها الوارث فقد فال محمد . في الزيادات انه يجزيه ان شاء الله تعالى (الدرالمختار : باب قضاء الفوائت ٧٣/٢ ط سعيد )

#### میراث تقسیم کرنے کی ایک صورت

(الجمعية مور خه ٢٦جنوري ١<u>٩٢٤</u>ء)

(سوال) زید کو یکے بعد دیگرے چار عور تیں پہلی عورت ایک لڑی چھوڈ کر گزر گئی۔ دو سری عورت ایک لڑی چھوڈ کر گزر گئی۔ اس دو سری عورت کو زیداس کی حیات ہی ہیں اپنی ملک مہر کے لئے اس کے نام رجنہ و دیکر ملک اپنے ہی قبضے ہیں رکھا تھا۔ چند د نول کے بعد عورت گزر گئی تیسری عورت دو لڑکے دولڑکیاں چھوز کر گزر گئی۔ چو تھی عورت موجود ہے اس ہے ایک لڑکی بھی ہے زید گزر گیا سب اوالاوز ندوہ ہے؟
(جو اب ۴۸۸) زید نے جو جائیداد کہ دوسری عورت کے نام اس کے مہر میں کہود تی ہوداس عورت کی ملک ہو گئی 'باقی تین عور تول کا مہر زید کے باقی ترکہ میں ہے اداکیا جائے گا' اور بعد اوائے دین مہر و قونس منظم ہو گئی 'باقی ترکہ اس کے وار تول کو تقسیم کیا جائے گا اس طرح کی آٹھوال حصہ '' آبیوں کو دیکر باقی ترکہ اس کے نو سمام کر کے چار سام دونول لڑکول کو (فی نفر دو سمام ) اور پانچ سمام پانچوں لڑکیوں کو (فی لڑکی ایک سمام) دید ہے جائیں گے۔ ' 'بیہ جب کہ الن مذکور دوار تول کے علاوہ اور کوئی وارث نہ ہو۔ فقط محمہ کھا بت اللہ علم ل

کیا بھیجی اور چپا کی اولاد' بیوی' بہنوں اور مجھیجے کے ساتھ وارث نہیں بن سکتے ؟ (اخبار الجمعیة مور ند ۸اگست <u>کے ۱۹۲</u>ء)

۔۔۔ (مسوال ) زید لاولد اور ضعیف العمر ہے بظاہر اولاد ہونے کی کوئی امید نسیں اس کے رشتہ داروں میں ایک نیو ک' تین بہنیں' ایک مرحوم بھائی کی اولاد میں دولڑ کیاں' ایک لڑ کاایک مرحوم بہن کی اولاد میں ایک لڑ کی' اور تین مرحوم چیاؤل کی مختلف اولادیں موجود ہیں بعد انتقال زید کون وارث ہوگا؟

(جواب ۳۸۹) اگر زید کے وارث اس کے انتقال کے وقت یہ لوگ ہوں تواس کی بیو ک اور بہنیں اور بھتیا وارث ہول گے۔ ان وار تول کے سامنے بھتیجی اور چچا کی اولاد وارث نہ ہو گیا تی طرح بہن کی اوا او بھی وارث نہ ہو گی۔ <sup>(۵)</sup>محمر کفایت اللہ نخفر لہ۔

<sup>(</sup> ١ ) و تجب العشرة ان سماها او دونها و يجب الاكثر منها ان سمى الاكثر ويتا كد عند وطي او خلوة صحت من الزو ح او موت احدهما الخ( الدرالمختار' باب المهر ٢٠٣ / ط صعيد )

<sup>(</sup>٢) والمهر يتا كذباً حدَّ معان ثلثة: الدحولُ والخلوة الصحيحة و موت احد الزوجين (عالمگيرية الباب السابع في المهر ٣٠٣/١ ط ماجديه)

<sup>(</sup>٣) فيفرض للزوجة فصاعدا الثمن مع ولد وولد ابن (درمختار' كتاب الفرائض ٦/٠٧٦ ط سعيد ) (٤) وفي العالمگيرية: واذا اختلط البنون والبنات عصب البنون البنات فيكون للابن مثل حظ الانثين (عالمگيرية الديمة ٤٤٨٠٦ ط ماجديه )

 <sup>(</sup>٥) ثم ذوى الارحام اى يبدأ عند عدم الرد لا نتضاء ذوى الفروض النسبية بذوى الارحام وهم الذين لهم قرابة وليسوا بعصية ولا ذوى سهم والما اخروا عن الرد لان اصحاب الفرائض النسبية اقرب الى الميت واعلى درجة منهم (شريفة ص ٩ ط سعيد)

# باپ کی میراث میں تمام اولاد چاہے گئی بیو یول سے ہوبر ایر کے حقد ار ہیں (الجمعیة مور خد ۲۹ جنوری ۱۹۲۸ء)

(سوال) بڑا بھائی باپ کی جائیداد پر قابض ہے دو سر ابھائی بڑے کے شامل کام کر تاہے بڑے بھائی نے سب کام اپنے نام سے کرر کھاہے نور وہ اپنی مال کا اکیلا ہے اور ہم دوجو بیں چھوٹے دو سری مال سے بیں بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کو حصہ نمیں دینا چاہتا ہے ؟

(جواب ، ۳۹) باپ کی جائیداد متر و که میں اس کی تمام اوالاوا یک ہوی ہے ہویا گئی ہو یوں ہے حصہ پانے کی حق دار ہے صورت مسئولہ میں بڑالڑ کااور چھوٹے لڑکے جو دو سری مال سے ہیں سب حصہ پائیس کے سیر بڑے ورد سری مال سے ہیں سب حصہ پائیس کے سیرے لڑے ورد سری مال سے ہیں سب حصہ پائیس کے سیرے لڑے ورد سے لڑکے کویہ حق نہیں ہے کہ وہ باپ کے ترکہ پر تنما خود فیضلہ کرلے اور چھوٹے سو تیلے بھائیوں کو محروم کردے اگر ایسا کرے گا تو سخت ظالم اور گناہ گار ہوگا۔ (۱) محمد کفایت اللّٰد غفر لید۔

#### بہن کے ہوتے ہوئے بھتیجی وراثت کی حقدار نہیں (الجمعیة مور ند ۱۸جون ۱۹۲۸ء)

(سوال) مساۃ ہندہ الولد فوت ہوگئی مساۃ حمیدہ اس کی ہمشیرہ حقیقی وزینب اس کی بھیجی موجود ہیں اب زینب الولد فوت ہوگئی ترکہ بندہ متوفیہ مقبوضہ زینب مرحومہ کے خاوند عمروخالد مامول زینب نے باہم بحصہ مساوی تقسیم کرکے سعیدو سعیدہ اوالا حمیدہ کو محروم وراثت قرار دیایا سعیدہ سعیدہ بھی خواہال ترکہ کے ہیں (جواب ۲۹۱) جب کہ ہندہ متوفیہ نے اپنی وفات کے وقت اپنی حقیقی ہمشیرہ اور بہصتیجی زینب کو چھوڑا تھا تو ہندہ کے تمام ترکہ کی مستحق اس کی حقیقی ہمشیرہ تھی (اس بھیجی کا کوئی حق نہ تھا (ا) پس ہندہ کے جھوڑا تھا تو ہندہ کے حق دار سعیدہ (یوا۔ طہ حمیدہ) ہیں اور عمر و خالد کا کوئی حق نمیں ہے۔ محمد کفایت اللہ غفر لہ ا

## صرف خاوند اور مامول وارث ہول تو تقییم میراث کی کیاصورت ہو گی؟ (الجمعیة مورند ۴۲۰ جولائی ۱۹۲۸ء)

(مسوال) مسماة زينب الولد فوت ہو گئي ہے اس كے مندرجہ ذيل وارث موجود ہيں عمر و (خاوند متوفيہ)

بنت الاخ

<sup>(</sup>۱) کیونک باپ کی طرف نسبت کرتے ہوئے وہ ایک باپ کی اوالا دے اس لئے میراث میں کیسال حصہ لیں گے۔ ۲۱) قال تعالی: ولا تاکلو الموالکم بینکم بالباطل (النساء: ۲۹) وقال تعالی: ان الذین یا کلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونهم فارا و سیصلون سعیراً (النساء: ۱۰) (۲) انسف ابلور فرض ہوئے کے اور نسف بھوررد کے

مد ۱ تصـ ۲

<sup>1/1</sup> 

خالد (مامول حقیق) سعید (بھوپھی زاد بھائی) سعیدہ (بھوپھی زاد بہن) ترکہ جو کہ مساۃ زینب بھوڑ گئی ب درانسل جائیداد مساۃ ہندہ بچوپھی زینب مرحومہ وخالہ مسمیان سعیدہ سعیدہ کا بچوپونکہ ہندہ و فوت ہو گئے بارہ سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے اس لئے ہموجب قانون انگریزی مساۃ زینب مرحومہ قابین مخالف کی حیثیت سے مالک تصور کی جاوے گئی ؟

(جواب ۴۹۲) اگریہ ترکہ مسماۃ زینب کی جائز ملکیت نہیں ہے بلیعہ صرف قبضہ مخالفانہ کی حیثہ ہے۔ وہ مالک سمجھی جاتی ہے اور دراصل جائیداداس کی پھو پھی کے وار تول میں زینب بھی اور اس کی پھو پھی کے وار تول میں زینب بھی اور سعید و سعید و سعید و کا استحالات استحاد و سعید و سعید و کا استحاد کی استحاد کی سعید و سعید و کا استحاد کی کی کا کرد کی استحاد کی کی استحاد کی

#### فوت شدہ اور موجو دہ ہیوی کامہر خادند کے ترکہ ہے ادائیگی کا طریقہ (الجمعیة مور خه ۲۴جولائی ۱۹۲۹ء)

(سوال) ایک شخص کی زوجه کا انتقال ہوااس نے اواا دیجھوڑی اس شخص نے دوسر می شادی کی اس سے ہمی اواا دہو ئی پھروہ شخص ایک ہو می اور اواا دجو دونوں ہو یوں سے ہے چھوڑ کر انتقال کر گیااس کی جائیداد میں سے دین مهر دونوں ہو یوں کااد اکیا جائے گایاصرف موجودہ ہو می کا ؟

(جواب ۴۹۳) دونول ہو یوں کی اولاد اپنے باپ کے مال کی حقدار ہے اور دونوں ہو یوں کا مہر خاوند کے مال کی حقدار ہے اور دونوں ہو یوں کا مہر خاوند کے مال میں سے اواکیا جائے گا۔ (۱۳ مگر جو ہوئی کہ خاوند کے سامنے مرکق ہے اس کے مہر میں سے خاوند کا حصہ میں اوضع کر ایا جائے گا۔ (۱۳ محمد کفایت اللہ خفر لہ '

ولدالز ناکو'' زانی ہاپ'' کی وراثت ہے حصہ نہیں ملے گا

(المعية مورند ٢٠ ستم ١٩٢٩ء)

(مسوال ) ایک معزز مسلمان مخص کاایک ہندوعورت ہے ناجائز تعلق ہو گیااوراس کے نطفے ہے ایک لڑ کا پیدا ہوا تو وہ لڑ کااس مسلمان کی جائیداد میں ہے حصہ پائے گایا نہیں ؟

<sup>(</sup>١) والنصف له عند عدمهما الخ ( تنوير الابصار : كتاب الفرائض ٦/ ٧٧٠ ط سعيد )

٢) فبيداً باصحاب الفرائض ثم يبدأ بالعصبات من جهة النسب الى قوله ثم ذوى الارحام (شريفيه شرح سراجية ص ٨ ط
سعيد)

<sup>(</sup>٣) والمهر ينا كدبا حد معان ثلاثة : الدخول والخلوة الصحيحة و موت احد الزوجين ( عالمگيرية الباب السابع في المهر ٢٠٣/١ ط ماجديه )

 <sup>(</sup>٤) المسمى دين في ذمته وقد تا كد بالموت فيقضي من تركته الا ادا علم انها مانت اولاً فيسقط نصيبه من ذالك إهداية باب المهر ٢ ٣٣٧ ط شركة علمية)

(جواب ۴۹۴) اگرچہ یہ ٹاہت بھی ہوجائے کہ یہ بچہ مسلمان کے نطفے سے پیدا ہوا ہے لیکن شریعت کے احکام میں اس پچے کا نسب اس شخص سے ثابت نہ ہوگا کیونکہ اس مسلمان شخص کی وطی جو ہندو عورت کے ساتھ واقع ہوئی ہے زنا قرار پائے گی اور زنامیں نسب ثابت نہیں ہو تابلحہ زناکی سز اجاری ہوتی ہے۔ "پس بچہ کواس شخص کی جائیداد متر وکہ میں سے کوئی حصہ نہیں مل سکتا۔ محمد کفایت اللہ نعفر لہ

(۱)حرام مال کے حلال ہونے کی کیاصورت ہے؟

(۲) کیاحرام مال دار ثوں کے لئے بھی حرام ہوگا؟

( m ) حرام مال سے تجارت کے ذریعیہ حاصل ہونے والے مال کا تحکم

(٣) توبه ہے مال حلال نہيں ہو گا

(الجمعية مورند ١٣ التوبر ١٩٢٩ء)

(سوال) (۱) مال حرام کے جائزہ حلال ہونے کی کوئی صورت کسی وقت ممکن ہے یا نہیں ؟ (۲) مورث کا مال حرام در ثاکے داسطے شرعا حرام ہے یا حلال ؟ (۳) اگر کسی کے پاس مال مخلوط محلال وحرام ہو بعنی راس المال حرام تھااس سے وہ تجارت یازراعت کرتا ہے تواب اس کے مال کا کیا تھام ہوگا؟ (۴) کیا مال حرام بعد توبہ حلال ہوجاتا ہے ؟

(جواب ٣٩٥) (۱) حرمت کی وجوہ مختف ہیں اور ان سے حاصل شدہ مال کے احکام بھی مختف ہیں مال مخصوب یا مسروقہ مالک کی اجازت دینے اور بخش دینے سے حلال ہوجاتا ہے۔ (۲) مورث کا مال حرام جس کے متعلق وارث کو حرام ہونے کا علم ہووارث کے لئے بھی حرام ہودیار س کے ذمہ الازم ہے کہ وہ اصل مالکوں کو واپس کرے۔ (۳) مثلا اگر وارث کو یہ علم ہو کہ مورث نے زیدسے سودیار شوت میں یہ سوروپ یا گھوڑا وغیرہ حاصل کیا تھا تو وارث کو لازم ہوگا کہ وہ سوروپ اور وہ گھوڑا اس کے مالک کو واپس کردے۔ (۵) کیونکہ وارث اس کے مالک کو واپس کردے۔ (۵) کیونکہ وارث اس کے مورث کی ملک ہو اور جو چیز کہ اس کے مورث کی ملک ہی نہیں تھی وارث اس کا بحیثیت وارث ہوئے کے مستحق ہی نہیں ہوا (۳) مال مخلوط میں اکثریت پر احکام جاری ہوتے ہیں آگر اکثر حلال ہے تو حلال کا تھم دیا جائے گا اور اکثر حرام ہے تو حرام کا ۔ (۵) (۲) تو ہہ سے مال

<sup>(</sup>١) فقال الولد للفراش و للعاهر الحجر (ابوداؤد' شريف ١٠/١)

<sup>(</sup>٢) وكذا ينفذ با جازة المالك البيع لانه عتق ترتب على سبب ملك تام (ردالمحتار كتاب الغصب ٢٠٤/٦ ط سعيد) (٣) والحاصل انه ان علم ارباب الاموال وجب رده عليهم (ردالمحتار كتاب البيوع ٩٩/٥ ط سعيد)

<sup>(</sup>٤) و في منية المفتى : مات رجل و يعلم الوارث ان اباه كان يكسب من حيث لا يحل ولكن لا يعلم الطالب بعينه ليرد عليه حل له الارث والا فضل ان يتورع و يتصدق بنية خصماء ابيه ( رد المحتار ' كتاب البيوع ٩٩/٥ ط سعيد )

 <sup>(</sup>٥) آكل الربا و كا سب الحرام الهدى. اليه واضافه و غالب ماله حرام لايقبل ولا ياكل مالم يخبره ان ذالك المال اصله حلال ورثه او استقرضه وان كان غالب ماله حلالاً لا باس بقبول هديته والا كل منها ( عالمگيرية الباب الثاني عشر ٣٤٣/٥ ط ماجديه)

حلال نهیس ہوتا۔ ''زنا وغیرہ کا گناہ معاف ہوجاتا ہے۔ '' محمد کفایت اللہ غفر لیہ۔

#### کیابوتے دادا کی وراثت سے حصہ لے سکتے ہیں ؟ (الجمعیة مور ند ۲۴ جنوری ۱۹۳۵ء)

(سوال) ایک جوہ نے عقد ٹانی کیا سائن شوہر ہے ایک لڑکا بھی اس کے ساتھ نے شوہر کے ہاں آیا ہے شوہر کے مال پراس شوہر کے میں اول شوہر کا انقال ہوا پھر گیلڑ کا پھر مساۃ فوت ہوئی شوہر کے مال پراس کے دونوں لڑ کے جو پہلی زوجہ ہے ہیں قابض ہیں تو کیا گیلڑ لڑ کے سے جو مساۃ کے دو پوتے ہیں وہ دادی کے اس حصے ہیں ہے جو دو سرے شوہر مرحوم کے مال ہیں ہے اسے مل سکتا ہے چھ طلب کرنے کے حقد ار ہیں یا نہیں ؟مساۃ کا مهر بھی شوہر کے ذمہ باقی ہے۔

(جواب ٣٩٦) دوسرے شوہر کے مال میں ہے مساۃ کو جو حصہ ملاہے وہ اس کے دونوں پو توں کو ملے کا کیو نکہ مساۃ کے وارث وہی ہیں مساۃ کے مهر کے بھی وہی دونوں پوتے حقد ار ہیں۔ (۲) محمد کفایت اللہ کان اللہ ا

#### اولادنہ ہونے کی صورت میں مال کے حصہ کے علاوہ باقی تمام ترکہ باپ ہی کا ہوگا (الجمعیة مور ندہ ۱۲۳ گست ۱<u>۹۳۵</u>ء)

(سوال) زید کے تین لڑکے اور دولڑ کیال ہیں زید نے اپنی زندگی میں ایک املاک خرید کر متنوں فرزندوں میں تقسیم کردیا۔ سب سے چھوٹا فرزند رحلت کر گیا ہے اب سوال بیہ ہے کہ اس کے ورث میں سے بہن بھائیوں کو کتنا ملے گا؟ اور ماں باپ کو کتنا؟

(جواب **۳۹۷)** اس مرحوم کڑتے کی ملکیت صرف باپ اور مال کو ملے گی یعنی ۱/۱ مال کو اور ۱ ماپ کو ملے گا۔ ("'بھائیوں اور بہوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ <sup>(د)</sup>محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰہ لیہ'

> ییٹے کی موجود گی میں بوتا حق دار نہیں (الجمعیة مور خد ۲ اجون کے <u>۱۹۳</u>۶ء)

(سوال) زید کی دویویاں تھیں پہلی یوی ہے ایک فرزنداور بیوی انقال کر گئی فرزند کوایک <sup>از</sup> کااور ہوی انقال

(۱) کیونلہ حرمت بالحق اللہ ہوگی یالحق العباد اگر حقوق العباد میں ہے ہو تواس کی توبہ یہ ہے کہ اصل مالک کووالیس کریں بورجو حقوق اللہ میں سے ہواس کی توبہ یہ ہے کہ بلانیت تواب صد قد کردے

ر ٢) عن انسَّ قال قال رسول الله ﷺ كل بني آدم خطاء و خير الخطا نين التوابون (ابن ماجه شريف ٣١٣/٢) (٣) الاقرب فالا قرب يرجحون بقرب الدرجة اعنى اولهم بالميراث جزء الميت اى الجنون ثم ينوهم وان سعلوا رسراجي٬ باب العصبات٬ ص ٢٢ ط سعيد )

٤٠) وللاب والجد السدس مع ولد او ولدا بن والتعصيب المطلق عند عدمهما الخ وفيه ايضاً وللام السد بن مع احدهما اومع اثنين مع الاخوة والا خوات ( الدرالمختار اكتاب الفرائض ٢٠٠٦ ط س )

(٥) وَبَوا لاعْيَانَ والعلَات كُلهِمُ يسقطون بالا بن وابن الابن وان سفل و بالاب بالاتفاق ( سراجي ' فصل في النساء ص ١٠ ط سعيد ، کر گئی فرزند غائب ہے اب زیدر حلت کر گیااس کے پوتے کو حصہ ملے گایا نہیں؟ (جو اب ۳۹۸) جب اس پوتے کاباپ یعنی متوفی کابیٹازندہ ہے توبیٹا حق دار ہے پو تا حقدار نہیں ''بیٹا اگر غائب ہے تواس کا حصہ محفوظ رکھا جائے گا۔ ''محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰد لہ'

#### حمل کی حالت مین دی ہوئی طلاق کی صورت میں پیدا ہونے والاسچہ بھی باپ کاوارث ہوگا (الجمعیة مور خه ۱۰ اکتوبر ۱۹۲۵ء)

(سوال) زیدگی منکوحہ کوچھ ماہ کا حمل ہے زید نے منکوحہ کو تین طلاق دیدی ہے تو یہ طلاق حمل ہونے کی صورت میں ہوئی یا نہیں ؟اور یہ لڑکایالڑکی پیدا ہونے کے بعد زید کے مال میں وارث ہو گایا نہیں ؟ (جو اب ۳۹۹) حالت حمل میں دی ہوئی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ (")جو بچہ پیدا ہو گاوہ زید کا ہی بچہ ہوگا۔ محمد کفایت اللہ غفر لہ۔

# فصل دوم مجوب الارث

#### (۱) بیٹے کے ہوتے ہوئے یوتے کومیراث نہیں ملے گی

(۲) شرعی وارث نہ ہونے کی صورت میں بچہ کے دیکھ بھال کا حکم ؟ ودیگر چند سوالات!
(سوال) (۱) زید کے دولڑ کے تھے بنام عمر و 'بحر 'عمر و زید کی زندگی میں فوت ہو گیا اور ایک شیر خوار بچہ بنام عبداللہ چھوڑاپانچ سال کے بعد خود زید فوت ہو گیا توزیدگی جائیداد میں عبداللہ کو حصہ وراثت ملے گایا نہیں ؟
(ب) اگر جواب نفی میں ہوا اور اس کا پچا بحر حکم شریعت کو تشکیم کرتے ہوئے اپنے بھتچے عبداللہ کو جائیداد میں سے کوئی حصہ نہ دے اور نہ کوئی معقول انتظام تعلیم و تربیت و معاش کا کرے تواس کا یہ فعل جائز ہے بانا جائز ؟
(ج) کیا شریعت اسلام میں اور بروئے ہمدر دی و ضرورت و انصاف جائز و درست ہے کہ ایک میتیم بچہ تعلیم و تربیت و معاش سے بھی محروم رہے اور ہر قتم کی تکلیف اٹھائے اور اس کا پچا عیش و عشر ت اڑائے جب کہ اس جے کے دادا کے پاس کافی جائیداد ہو۔

<sup>(</sup>١)(ايضاً بحواله سابقه نمبر ٣ صفحه كرشنه)

<sup>(</sup>٢) المفقود حيى في ماله حتى لا يرث منه احد و ميت في مال غيره حتى لا يرث من احد و يوقف ماله حتى يصح موته او تمضى عليه عدة (شريفيه شرح سراجية فصل في المفقود ص ١٣٧ ط سعيد )

 <sup>(</sup>٣) و حل طلا قهن اى الايسة والصغيرة والحامل عقب وطئ لان الكراهة فيمن تحيض لتولهم الحبل وهو مفقودهنا(
 الدرالمختار كتاب الطلاق ٣/٣٣ ط سعيد)

<sup>(</sup>٤) واذاعترف المعتدة بانقضاء عدتها ثم جاء ت بالولد لا قل من ستة اشهر يثبت نسبه لانه ظهر كذبها بيقين فبطل الاقرار ( هداية باب ثبوت النسب ٢ / ٣١ ٢ ط شركة علمية )

- (د) اس کا کیا فلسفہ ہے کہ اسلام اس بچے کووراثت ہے محروم کر تاہے اوراس کے پنچا پر کرم و عنایت کرتے ہوئے ڈبل حصہ دلوا تاہے اس بچے نے کیا گناہ کیا؟
- (ہ) اگر کوئی چیجا قانون شریعت کی مخالفت کر کے اسپیے بھیجے کوبر ابر حصہ وراثت دیوے اور عدالت موجود میں عدالت کے سوال کے جواب میں یہ کیے کہ میں شریعت کو نہیں مانتابلعہ رواج عام کاپابند ہوں تووہ گناہ گار ہوگایا نہیں ؟
- معنی سی از اگریہ بچہ بغیر تعلیم و تربیت کے آوارہ پھرے اور پری صحبت کی وجہ سے بد معاش یاڈاکوئن جائے اس کی ذمہ داری کس بچہ بغیر تعلیم و تربیت کے آوارہ پھرے اور پری صحبت کی وجہ سے بد معاش یاڈاکوئن جائے اس کی ذمہ داری کس برعائد ہوگی؟ المستفتی نمبر ۷۵ سائے محد (گوہانہ صلع رہتک) واصفر ہم ہے ہی اور مئی ۱۹۳۵ء
- ا جواب ، ، ؛) (۱) جبکہ کوئی متوفی اینالڑکااور پوتا چھوڑے تو متوفی کی میراث لڑکے کو ملے گیاور پوتا مجھوڑے تو متوفی کی میراث لڑکے کو ملے گیاور پوتا محروم رہے گاکیونکہ وراثت میں قرابت قریبہ قرابت بعیدہ کو محروم کردیتی ہے کی اصول اس سورت میں بھی جاری ہے کہ بیٹول کے سامنے پوتے محروم جول گے خواہ ان پوتول کے باپ زند و جول یا و فات یا چکے ہول۔
- پوپ برت۔ (ب) چچا پر لازم نہیں کہ وہ پوتے کو میراث میں حصہ دار بنائے ہاں چونکہ وہ اس کا بھتیجااور خاندان کا ایک فرد ہے اس لئے اس کی اعانت و خبر کیری اور اس کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنااس کے لئے موجب اجرو تواب اور سلوک قرابت اور صلہ رحمی ہے۔
- (ج) شریعت اسلام نے جواصول کلیہ مقرر فرماد نے بین ان کی پابندی ازی ہے بیتیم پیداً سر کفالت و تعلیم و تربیت کامختاج ہے تواس کی اعانت مامور بہااور موجب اجر ہے۔ (۳) نیکن دراثت کے اسول منحص مفاد کی خاطر بدلے نہیں جا سکتے۔
- ۔ '' نمبر میں لکھا گیا کہ دراثت کامدار قرامت پر ہے نہ کہ افلاس و احتیاج پراور قرامت میں واسطہ ذی واسطہ کے لئے حاجب ہو تاہے اور قریب کے ہوتے ہوئے بعید محروم ہوجا تاہے '' اگر چہ بعید مختاج اور قریب مالد ارہو۔
- (ہ) اگر چچااہیے بھتچے کو ہراہر کا حصہ دار بیالے یعنی اپنے حصے میں شریک کرلے تواگر چہ بہتجابر اوراست میراث پانے کا حقدار نہ تھالیکن شریعت چچاکواس ہے منع نہیں کرتی کہ وہ اپنا حصہ کلایا جزءا پے

(1)الاقرب فالا قرب يرجحون بقرب الدرجة اعنى اولهم بالميراث جزء الميت اى البنون ثم بنوهم وان سفلوا ( سراجي ً باب العصبات ص 13 ط سعيد )

 <sup>(</sup>٣-٢) و عن سهل ابن سعد قال قال رسول الله ﷺ . انا وكافل اليتيم له و لغيره في الجنة هكذا واشار بالسبابة والوسطى و فرج بينهما شيئاً (رواه البخاري كذافي المشكوة ٢٢/٢ علا سعيد)

<sup>. (</sup>٤) وهذا مبنى على اصلين : احدهما هو ان كل من يدلني الى الميت بشخص لا يوث مع وجود ذالك الشخص سوى اولاد الام فانهم يرثون معها لا نعدام استحقاقها جميعالتركة والثاني الاقرب فالا قرب كما ذكر نا في العصبات ( سراجي ابب الحجب ص ١٧ ط سعيد )

مجوب الارث بھنچے کو دیدے۔'' لہذا ہے کہنا چاہئے کہ میں اپنا حصہ بھنچے کو دید ہے میں یاس کو انپے جھے میں شریک بنالینے میں شرعی طور پر مختار ہوں تو اس پر کوئی الزام نہیں لیکن ہے کہنا کہ میں اس بارے میں شریعت کو نہیں مانتا سخت گناہ کی بات ہے جس ہے ایمان کے زوال کا قوی خطرہ ہے۔

(و) ہم متنفس اپنے افعال کا خود ذمہ دارہے اگر اس کو مال دیدیا جائے اور وہ اس کے ذراجہ سے فسق و فجور کرے تواس کی ذمہ داری کس پر عائد ہو گی ؟ کیاوارث کے گناہ مورث پر ڈالے جائیں کہ اس کی میراث کے مال سے دارٹ نے مال سے دارٹ نے فسق و فجور کیا ہے ؟ (") حاشا و کلا محمد کفایت اللہ کان اللہ له'

## بوتے کو ہبہ کئے ہوئے مکان میں اس کی مال کا حصہ سیں

(الجمعية مورند الوسمبر ١<u>٩٢٧</u>ء)

(صوال ) ﷺ نظام الدین جی مرحوم کے دولڑ کے ہوئے (۱) بڑے لڑکے وجیہ الدین مرحوم (۲) دوسرے لڑکے معین الدین جی مرحوم

(الف) بڑے لڑکے وجہیہ الدین جی کی شادی ہونے کے بعد ایک لڑکا کریم الدین جی پیدا ہوا پندرہ ہو م کا چھوڑ کراس کی والدہ و فات پاگنی پھروجیہ الدین جی نے دوسری شادی مجمور النساء سے کی جس سے دولڑ کیال کریم النسااور کبیر النسابید اہمو نیں۔

(ب) شیخ نظام الدین جی کے چھوٹے لڑکے معین الدین جی نے ایک شادی کی جس سے چھ لڑکے پیدا جو نے اور وولڑ کیاں۔

وجیہ الدین جی کا انتقال اپنے والد کی زندگی میں ہو گیاان کے والدیشخ نظام الدین جی نے اپنی حیات میں آیک مکان سہ منز لہ جو موروثی تفاوو جھے میں تقسیم کر کے آیک حصہ بڑے لڑکے وجیہ الدین مرحوم کے لڑکے کر یم الدین کو جو وجیہ الدین کی پہلی ہوئی ہے تھا بھیغہ پرورش دیدیااور دوسر احصہ اپنے چھوٹے لڑکے معین الدین کو دیدیا مجمور النساء ہو وجیہ الدین آپنے لڑکے کریم الدین کے پاس رہنے لگی مگر حصہ ہونے کے پچھ دنوں بعد کریم الدین کو بھی نہیں دیتے ہیں اور کھتے ہیں کہ تہمارا دوں بود کہ کو بھی نہیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تہمارا میں دید کریم الدین ؟

(جواب ۱ ، ٤) جب کہ وجیہ الدین کا انتقال اپنے والد کے سامنے ہو گیا تو ان کا لڑ کا کریم الدین مجوب الارث ہو گیا''' دادا نے جب مکان کانسف حصہ اس کو دیا تو یہ بہہ ہوااوراس کامالک صرف کریم الدین

١١) و تتم الهية بالقبض الكامل ولو الموهوب شاغلاً لملك الواهب الامشغولاً به ( الدر المختار ' كتاب الهية ١٩٠١ ط سعيد )

<sup>(</sup>٢) قال تعالى . ولا تزروازرة وزر اخرى (الفاطر :١٨) .

٣) والا صلّ الثاني الْإِقْرِبُ فَالاً قربُ كما ذكر نا في العصبات انهم يرجحون بقرب الدرجة فالا قرب يحجب الابعد حجب حرمان سواء اتحد في السبب اولا ( شريفيه شرح سراجية باب الحجب ص ٤٨ ط سعيد )

ہوا''ہس لئے مجہور النساکواس مکان میں ہے حصہ نہیں مل سکتا۔ محمد کفایت اللہ غفر لہ۔ ،

# فصل سوم محروم الارث

کیاخاوند کوزہر بلانے کی وجہ ہے ہیوی میراث سے محروم ہو گی ؟..

(جواب ۲ و ٤) زہر اگراتی مقدار میں زیروسی بلایا جائے کہ وہ مقدار غالب حالات میں قاتل ہوتی ہے تو یہ قتل عمد ہوگا اور اگراتی مقدار نہ ہو مگر مفضی الی الهلاک ہوجائے تو شبہ عمد ہواور الن دونوں صور بول میں بلانے والا محروم عن المیر اث ہوگالیکن زہروسی نہ بلایا گیا ہو بلعہ کھانے میں ملادیا گیا اور کس نے اس کھانے کو کھالیا تو یہ قتل موجب حرمان میراث نہیں۔ (۱) اس تقتیم کے موافق صورت مسئولہ میں عورت کے محروم یاوارث ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا اور اس فیصلے کے بعد اس کی جائیداد کی تعلیم ہوسکے گی سوال میں کوئی تصر آئے نہیں کہ وہ جڑی زہر تھی یا نہیں اور کتنی مقدار کھلائی تھی اور کھلانے کی کیفیت کیا شھی ؟ محمد کھایت اللہ کان اللہ اللہ ۔

 <sup>(</sup>١) و تتم الهية بالقبض الكامل ولو الموهوب شاغلاً لملك الواهب الا مشغولاً به (درمختارا باب الهية ١٩٠٥ ط سعيد)

<sup>(</sup>٢) المانع من الارث اربعة الاول الرق والثاني القتل الذي يتعلق به وجوب القصاص او الكفارة اما القتل الذي يتعلق به وجوب القصاص فهو القتل عمداً وذالك باد يتعمد ضربه سلاح او ما يجرى فحراه في تفريق الاجراء كالمحدد من الخشب والجر وموجه الاثم والقصاص ولا كفارة فيه واما القتل الذي يتعلق به وجوب الكفارة فهو اما شبهه عمد كان يتعمد ضربه بما لا يقتل به غالباً الى قوله يحرم القاتل عن الميراث و فيه ايضاً واما اذا كان القتل بالتسبيب دون المباشرة كحا فر البينر او واقع الجسر في غير ملكه ففيه الديه على العاقله لا قصاص فيه ولا كفارة وكذا العالى اذا كان القاتل صبيا او مجنونا فلا حرمان عندنا بالقتل في هذه الصورة وشريفيه شرح سراجية ص ١١ ط سعيد )

# فصل چہارم لاوارث کاتر کہ

وارث کم ہونے کی صورت میں اس کا حصہ امانت ر کھا جائے

(سوال) ایک مسلمان بوارث کا کچھ مال اور نقدرہ گیاہے صاحب موصوف انتقال کر گئے ہیں اب کچھ نقد اور کیچھ سامان چھوڑ گئے ہیں مرتے وقت کیچھ نصیحت وغیر ہ نسیں کی یہال کے مسلمانوں میں تفرقہ پڑا ہوا ہے کچھ کہتے ہیں کہ مرحوم جوروپیہ نقلہ اور سامان چھوڑ گئے ہیں یہ سب مسجد کے کاروبار پر خرج کیا جاوے اور بعض کتے ہیں کہ مرحوم نے وقف تو شمیں کیامبجد کے لئے مسجد پر خرج کرنا جائز نہیں ؟المهستفتی نہب ۲۱۲ قاضی محمد حسبین صاحب(ضلع گنجام)۲ ارجب ۱۹۵۰ هم ۱۳۵۰ هم ۱۳۳۳ م (جواب ۴۰۴) مرحوم کاکوئی قریب یا بعید کاوارث موجود ہو تومر حوم کامال اس کاحق ہے۔اگروہ کہیں یا ہر کے تھے توان کے وطن سے شخفیق کی جائے اور سمکیل شخفیق تک مال امانت رکھا جائے۔'''محمد کفایت اللہ

كان الله الله ، و بلي

# فصل پنجم ترکه کی تولیت

کیاباپ کی عدم موجود گی میں تایا کونابالغہ پرولایت حاصل ہے؟

(سوال) ایک وختر نابالغہ کا جس کاباپ زندہ نہیں ہے اس کے تایا نے بغرض اپنے واتی فائدے کے بلارضا مندی والدہ نابالغہ ودیگر رشتہ داران کے نکاح کردیا ہے اور مال نابالغہ اپنے قبضہ میں کر لیا ہے شرعا میہ نکاٹ جائز ہوایا حمیں ؟

(جواب ٤٠٤) نابالغہ کے نکاح کی والایت باپ نہ ہو تو چچا تایا کو ہے (۲) صورت مسئولہ میں تایا کا کیا ہوا نکاح صحیح ہے تاوفت کید نکاح نمبن فاحش یاغیر کفو کے ساتھ ہونا ثابت نہ ہواس نکاح پر عدم جواز کا خلم نہیں لگایا جاسکتا۔ (۲)

۔. نابابغہ کے مال کی والایت چچا کو حاصل شیں ہے <sup>۵۰)</sup>یس اگر خاندان کے بڑے اور معتبر لوگ مجایرِ اعتمادِ رکھتے ہوں تو اے امین بنادیں اور شیں تونابالغہ کامال کسی دوسر ہے امین کی تحویل میں دیدیں۔

(1)اس كے بعد بيت المال ميں ويد ياجات ليكن جو نكب<sub>ي</sub> اب بيت المال سيں ہے تو ميت كى طرف ہے سى بھى كار خير ميں فريق كروياجات۔

(r) صورت مسئول میں پچاتایا کی والایت تب صحیح ہو کی جب بھائی نہ ہو جائے بھائی ہو توودوالایت میں پچپاتایا سے مقدم بلسا ہی المدر الوالي في النكاح لا المال العصبة بنفسه وهو من يتصل بالميت حتى المعتقة بلا توسط انثي على ترتيب الارث والحجب (الدرالمختارا كتاب النكاح باب الولى ٧٦/٣ ط سعيد)

٣٠) وللولى الاتي بيانه انكآح الصغير والصغيرة جبراً ولو ثيباً (الى قوله ) لا يصح النكاح من غيركفو او بغبن فاحش وما في صدر الشريعة صع و لهما فسخة (الدوالمختار كتاب النكاح ١٨٠٣ ط سعيد)

(٤) والولاية في مآل الصغير الى الات ثم وصيه (تنويرالابصآر 'باب لا يعقد وكيل ٥٧٨/٥ ط سعيد )

## کیانابالغ لڑکی کے مال کواس کاباپ کاروبار میں لگا سکتاہے؟

(سوال) ہندہ ایک نابالغ لڑی ہم چھ سال ہے وہ ایک ترکہ کی وارث ہے جو اس کو اس کی والدہ متوفیہ کی طرف سے ملاہے یہ ترکہ تقریباً چھ سورو ہے کی شکل میں محمود کی معرفت بینک میں جمع ہے جہاں سے صرف بارہ رو پید سال سود ملتا ہے ہندہ کا والد زید حیات ہے ہندہ اپنوالد کے پاس پرورش پار ہی ہے زید کا پنا ذاتی کاروبار عرصہ در از سے قائم ہے جس میں بھی خدا کے فضل سے نقصان شمیں ہوا اب زید ہندہ کے مرمایہ کو اپنے کاروبار میں لگانا چاہتا ہے تاکہ کاروبار میں ترقی ہو اور جو کہ واقعات کی بنا پر ایک بینی امر ہے محمود اور ہندہ کا آپس میں کوئی رشتہ بھی شمیں ہے محمود زید کے خلاف ہو گیا ہے وہ ہندہ کے سرمایہ کو بینک میں رکھنا اور سود لینا بہتر سمجھتا ہے۔ (نمبر ا) کیا مندر جہ باالواقعات میں زید کو یہ شرعی حق حاصل ہے کہ وہ اپنی کو بین کہ ہندہ کاروبار میں لگادے جس میں ترقی بھنی امر ہے۔ (۲) کیا محمود حق بجانب ہے کہ وہ زید کے خلاف ہو کر سود لیا جاوے۔ المستفتی نمبر ۱۲۱۵ خلاف ہو کر سود لیا جاوے۔ المستفتی نمبر ۱۲۱۵ خلاف ہو کر یہ اصر ارکرے کہ ہندہ کے سرمایہ کو بینک میں ہی رکھ کر سود لیا جاوے۔ المستفتی نمبر ۱۲۱۵ خلاف ہو کر یہ اصر ارکرے کہ ہندہ کے سرمایہ کو بینک میں ہی رکھ کر سود لیا جاوے۔ المستفتی نمبر ۱۲۱۵ خلاف ہو کر یہ اصر ارکرے کہ ہندہ کے سرمایہ کو بینک میں ہی رکھ کر سود لیا جاوے۔ المستفتی نمبر ۱۲۱۵ خلاف ہو کر یہ اصرار کرے کہ ہندہ کے سرمایہ کو بینک میں ہی رکھ کر سود لیا جاوے۔ المستفتی نمبر ۱۲۱۵ کاروبار دبل کی کار جب ہو کر یہ اس کے اکتوبر ۱۳۱۹ء

(جواب 2 ، 4) نابالغ لڑی کے مال کی ولایت اس کے باپ کو حاصل ہے باپ کے سامنے کوئی اجنبی یارشتہ دارولایت کا مستحق شمیں ہے ۔ "باپ اپنی نابالغ پھی کا مال اپنی تحویل میں یا نگر انی میں رکھنے کا مجازے تجارت میں لگانے کا اس صورت سے مجازے کہ نفع تولڑ کی کو ملے گا نگر نقصان کا خود ضامن ہو۔"'محمر کفایت اللہ کان اللہ لہ ، د ہلی

# کیابھائی کوبھائی کے مال پرولایت حاصل ہے؟

(سوال) زید نے اپنی وفات کے بعد ایک زوجہ ایک لڑکی اور چار لڑکے چھوڑے ہیں جن میں ایک لڑکا عبدالغی فاتر العقل ہے کیا اس کی وابیت سکے بڑے بھائی کی موجود گی میں کسی غیر کو پہنچتی ہے ایک غیر شخص عبدالغی فاتر العقل کا ولی بینا چاہتا ہے جس ہے اس کو کوئی بعید کا بھی تعلق نہیں ہے تقسیم جائیدا و کے لئے جن صاحب کو پنچ مقرر کیا تھا انہوں نے بھی اپنے فیصلہ اور تقسیم نامہ میں بڑے بھائی کو ولی قرار دیا ہے۔ المستفتی نمبر ۱۹۳۲م محمدا تحاق گلی قاسم جان وہلی۔ ۱۸ رمضان ۱۹۳۱ھ م ۱۳۳ نومبر ۱۹۳۷ء (حواب ۲۰۱۶) مال کی ولایت تو بھائی کو بھی حاصل نہیں ہے بلعہ صرف باپ دادایاان کے مقرر کئے ہوئے وصی ہی ہو کے وصی ہی ہو سکتے ہیں آگر ان میں ہے کوئی نہ ہو تو پھر حاکم جس کی امانت دار اور خیر خواہ سمجھے اس کو ولی مقرر کردے یا پھر فاتر العقل کا حصہ اپنی تحویل میں لے۔ کسی اجبی شخص کو دلی ہے کا کوئی حق نہیں ہے۔ (میا

<sup>(</sup>١) وصى ابى الطفل احق بماله من جده و فى الشامية : الولاية فى مال الصغير للاب ثم وصيه (الدرالمختار كتاب الوصايا ٦/٤/٧ ط سعيد) (٢) ولا يتجر الوصى فى ماله اى اليتيم لنفسه فان فعل تصدق بالربح وجاز لو انجر من مال اليتيم لليتيم فى الشامية تحت قول الدر ( فان فعل تصدق بالربح ) اى عندهما و يضمن راس الممال و عند ابى يوسف يسلم له الربح ولا يتصدق بشئ خانيه (الى قوله ) والصحيح ان الاب كالوصى لا كالقاضى الخ (الدرالمختار باب الوصى ٥٥٥٥ ط بيروت ) (٣) والولاية فى مال الصغير الى الاب ثم وصيه ثم الى ابى الاب ثم الى وصيه ثم الى القاضى ثم الى من نسبه القاضى الخ (تنوير الابصار ' كتاب الوكالة ٥٨٥٥ ط سعيد)

# دوسر لباب تقسیم تر که

## باپ فوت ہونے کی صورت میں نابالغ کی اولاد کی پرورش کس کے ذھے ہے؟

(مسوال) زید کاانقال ہو گیالورا ہے پیچھے ایک زوجہ اور ایک و ختر یک سالہ چھوز گیاصورت موجودہ میں زوجہ زید کواس کا مهر لور مال متر و کہ میں حصہ ملے گا؟ نیز ؤختر ند کورہ کی پرورش کون کرے گااوراس کا نفقہ کس پراور کس عمر تک واجب ہوگا؟ بینوا توجرول

(جواب ۷ • ٤) زوجہ زید کواس کا پورا مہر ملے گا''اور زید کے ترکہ میں سے اس کی زوجہ کو بخق ارث آٹھوال حصہ دیا جائے گا''اور باقی اس کی لڑکی کا حق ہے جب کہ زید کا سوائے ان دو کے اور کو ئی وارث نہ ہو ''' لڑکی کی پرورش کا حق اس کی والدہ کو ہے''اور نفقہ خود لڑکی کے مال میں ہے لیا جائے گا اور جب اس کا مال نہ رہے تب مال کے ذمہ ہوگا۔ ''والٹداعلم کتبہ محمد کفایت اللہ عفا عنہ موالی ۔

#### تنقيم ميراث كياليك صورت

(سوال) (۱) ایک شخص کا نقال ہو ااور اس نے ایک شیر خوار لئر کی اور ایک حقیقی بہن ایک دادی ایک زوجہ ایک علاقی بھائی ور ثاجھوڑے عند الشرع ور ثائے فد کور میں متوفی کی جائیداد کس طرح تقسیم ہوگی ؟

(۲) متوفی کی زوجہ کا مہر نو ہزار تھا اور متوفی کی کل جائیداد کی مالیت عند الوفات سات ہزار کی تھی اب بیوہ متوفی کی کل جائیداد پر قابض ہوگی بالعوض اپنے مہر کے۔ اب دریافت طلب بید امر ہے کہ آیا متوفی کی کل جائیداد پر زوجہ بالعوض مہر کے مالک ہو سکتی ہے یا نمیں ؟ یا متوفی کی جائیداد اس آمدنی کو جو آٹھ دس ہرس کے جائیداد پر زوجہ بالعوض مہر کے وصول ہوئی اور دہ نوہز ارسے زائد ہے بالعوض مہر کے وضع کیا جاسکتا ہے یا

<sup>(</sup>١)والمهر يتاكد باحد معان ثلاثة ٪ الدخول والخلوة الصحيحة و موت احد الزوجين ( عالمگيرية الباب السابع في المهر ٣٠٣/١ ط ماجديه)

<sup>(</sup>٢) فيفرض للزوجة فصاعدا التمن مع ولد اوولداين (الدرالمختار باب الفرائض ٦. ٧٧ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) الرقى اسف ذى فرش يولن كروج أله على كالورباق الله يررو يوكا لما فى الدر : والثلثان بكل النين فصا عدا مس فرضه النصف وهو حمسة البنت ( الدرالمختار "كتاب الفرائض ٣ ٧٧٣ ط سعيد ) وفى الشريفيه وما فصل من المحرج عن فرض ذوى الفروض ولا مستحق له من العصبة يرد ذالك الفاضل على ذوى الفروض بقدر حقوقهم الخ(شريفيه " باب الرد" ص ٧٤ ط سعيد )

<sup>،</sup> ٤) تثبت للام النسبية ولو كتابية او مجوسية او بعد الفرقة الا ال تكون مرتدة ( الدرالمختار باب الحضانة ٢/٥٥٥ ط سعيد ،

ر٥) وفي كتب الشافعية. مؤنة الحضانة في مال المحصون لو له والد فعلي من تلزمه نفقته قال شيخنا وقواعدنا تقتضيه فيفتى بدئه حرر أن الحضانة كالرضاع الخ ( الدرالمختار ٣٠ ٣٠٥ طاسعيد )

نهيس جبينوالوجروا

(جواب ۴۰۸) مسلم ۲۳ زوجه - جدهام الاب - بنت - اخت عینیه - اخ علاقی ۳ - ۱۲ - مروم

بعد اوائے حقوق متقدمہ علی الارث کل ترکہ کے چوہیس سہام ہوں گے ان میں سے تین سہام زوجہ کواور چارسام جدہ کواوربارہ سہام لڑکی کواور پانچ سہام حقیقی بہن کو ملیں گے علاقی بھائی محروم ہے۔ ''
زوجہ کاوین میر تقسیم میراث پر مقدم ہے لیکن ظاہر ہے کہ میر بھورت دین زوج کے ذمہ واجب الاواتھا۔ ترکہ یعنی جائیداد وغیرہ خود عین میر نہیں اس لئے زوجہ کا اپنے حق میر میں جائیداد پر قبضہ کرلینا خود مخود موجب ملک نہیں ہے باعد یا تو تراضی طرفین سے یا تھم قاضی سے جائیداد میر میں محسوب ہو سمق ہے۔ '' پس جائیداد جو زوجہ کے قبضے میں رہی اس کی حیثیت ترکہ مشتر کہ بی رہی اور اس کی آمدنی بھینازوجہ کے پاس بھور لمانت رہی نہ کہ بھورت ملک بیسیا تو زوجہ اس کو اپنے دین میر میں محسوب کرے یاوالیس کردے اور جائیداد حصہ رسدی مع منافعہ کے (بعد ادائے حق میر ) تقسیم ہوگی۔ والٹد اعلم

#### میراث کیا یک صورت

(سوال) مسمی امام الدین ایک زوجہ دوبیٹی پانچ اخیافی بھائی اور پانچ انن ان العم اور زرجنس نقود و عقار و سائمہ چھوڑ کر قضاء کر گیا پس ترک میت ہذااس کے وار تول پر کیو نکر تقسیم ہو گاور اکثر علائے زمال بیشی کی موجود گی میں اخیافی بھائیوں کو مطلقاً محروم کر کے ایسے عصبہ جو میت کے اصول و فروع میں ہے نہیں بیں ولاتے ہیں آیاریہ حق ہے یا نہیں ؟ بینوا تو جروا

(جواب) لاه ۱۳۵۲

مع ۲ تصد ۲۷

م محروم ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ م محروم

ہتندیر صدق مرقومۃ الذکروانحصار وریثہ فیماذ کر بعد نفاذ تھکم ماتقدم علی الارث کے جملہ ترکہ امام الدین ایک سوپینیتیں سے تقییح ہو کر زوجہ کو مثمن کے پندرہ اور ثلثان کے ای سے دونوں بیٹیوں میں ہر ایک کو

<sup>(</sup>١) (ايضاً بحواله سابق حاشيه نمبر ٢ صفحه گزشته).

<sup>(</sup>٢) اب توبر عقدارا يخ تل ير جيت چاب قيد كر سَمّات في الشامية : تحت قول الدر ( يعني لاامره ) لان للدائن ان ياخذ بيده اذا ظفر بجنس حقه بغير رضي المدين فكان للقاضي ان يعينه (ردالمحتار ١٥/٦ ط سعيد )

جالیس جالیس اور ثلث کے جالیس ہے پانچول اخیافی بھائیوں کو فی سس آٹھ آٹھ سمام پہنچتے ہیں اور ذوالفرائض ہے نہ بچنے کے سبب یانچول این این العم محروم ہو گئے ہیں۔

اس ملک کے بعض عالموں نے بنات کے مقابل توریث اولادام میں یوں تھم لگایا ہے کہ بنات کے مقابل اولادام کو پچھ نہ ملے گااور بعدوں کا خیال ہے کہ سراجی وشریفی کی عبارت کے موافق ام کی موجود گی میں اس کی اولاد کو بسبب انعدام استحقاق جمیج ترکہ من جہت واحدہ کمافی العصبہ کے میر اضاماتی ہے بیال بھی بسبب انعدام اولاد ذکور واشخقاق جمیج ترکہ من جہت واحدہ کے میراث مل سخی ہو اور فاو کی سراجیہ میں ذوی الارحام کے باب میں جو عبارت ہے وان اجتمعت قرابة الاب وقرابة الام فالثلثان لقرابة الاب واللث لقرابة الاب واللث لقرابة الاب میں جو عبارت ہے وان اجتمعت قرابة الاب وقرابة الام فالثلثان لقرابة الاب میراث دلاتے جی اور فاوی خیر سے میں بقول امام محد بنت الاخت لاب کی معیت میں اولاد الان تا میراث دلاتے جی اور علامہ شامی اپنی شقیح میں فرماتے جی قال فی الملتقے و بقول محمد بنت یفتی و فی التحد کی ترجیح منہوم ہوتی ہے مگر اس اطراف التحد میں امام محد کی مثل محیط خوی الارحام و علیہ الفتوی المی میں امام محد کی مثل محیط و برائط و غیرہ کے در تیک اخیافی قرارت کی ترجیح منہوم ہوتی ہے مگر اس اطراف میں امام محد کی مثل محیط و برائط و غیرہ کے دستیاب شیں اہم محد کی مثل محیط میں تح بر فرمایا ہے۔

استفتاء : کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسئلے میں کہ زید نے دارٹ ذیل چھوڑ کر انقال کیا ہی ترکہ زید کس طرح تقسیم ہو گا زوجہ ایک' دختر دو'بھائی اخیافی ایک'مال ایک۔

ہوالمصوب: صورت مسئولہ میں بعد ادائے اتقدم علی الارث ورفع موانع ارث کل ترکہ ستائیں سم پر منقسم ہوگا مجملہ اس کے تین سم زوجہ کواور آٹھ آٹھ سمام ہر ایک دختر کواور چار سم مال کواور اس قدر بھائی اخیافی کو طبح گا واللہ اعلم حررہ الراجی عفور بہ القوی ابوالحسنات مجمہ عبدالحی تجاوز اللہ عن ذنبہ الغفی والجل حضر حد موانا کے اس فتوی و ہے ہے صراحة معلوم ہو تا ہے کہ آپ کے نزدیک امام محمد کا قول مر ن ہے بعض کو تاہ بین بیہ تاویل کرتے ہیں کہ موانا مرحوم نے اخ لام کو بمقابلہ بنات وارثی حیثیت ہے ترکہ نمیں و ہے ہوئی الفروض پر ردنہ کرئے ترحما ان الم کود الائے بین سوظاہر ہے کہ اگر ترکہ دلانا لیے حیثیت ہوئی تو سیس زوجہ اور دود ختر ومال کودے کر باتی ایک ان ایم کو دیا ہے موانا مرحوم نے ان ساف معلوم ہو تا ہے کہ آپ نے ان ایم کو دیا ہے موانا مرحوم نے ساف معلوم ہو تا ہے کہ آپ نے ان ایم کو دیا ہے موانا کی میں۔

فائدہ: شاید کہ بھن ظاہر بین اس فتویٰ کو اپنے جمہور کی مخالف پانے کی وجہ ہے اس کے سمفتی مولانا عبدالحیؒ مرحوم پر کہیں اعترانس نہ کر بیٹھی کیونکہ ہنات کے مقابلے میں اولاد ام کو کس روے دلایا استفتائے مذکور میں اس کی کوئی نفسر کے ضیس پائی جاتی اگر چہ رہے کم بینیاعت اس متبحر کے ماخذاور مستخرج عنہ کے

(١) (فتاوي سراجيه ص ١٥٣ طبع جديد)

<sup>ٌ</sup>۲ٌ) لُكُنَّ قُولٌ مُحَمَّدٌ أَشَهَرَ الروايتينَ عَنَّ ابن حنيفه في جميع ذوى الارحام و عليه الفتوى وفي الملتقى و بقول محمد يفتي تتارخانية والدرالمختار كتاب الفرائص باب توريث ذوى الارحام ٧٩٧،٦ طاسعيد )

استقصاہے قاسر ہے تاہم اپنے فعم ناقص کے موافق اس مہم کی توجیہ کے واسطے چند توجیہوں کو تحریر میں الا تاہے۔

اولا بیٹک منت کے ساتھ اولادام مجوب ہوتی ہے جیسا کہ کنز الد قائق میں ہے والبنت تحجب ولد الام انتھی "چونک بنات میں عصوبت بضر معدوم ہے جس کے سبب تمام ترک ک احراز کی مستحق ہوویں پس ٹلٹان ہے جو تیجھ فاصل رہاہوازروئےاستناد سب آخر کے ان دوی الفروضوں کااستحقاق ہو سکتا ہے جیباکہ سراجی میں بسبب نہ ہونے یک جہتی قرابت کے ام کے ساتھ اولادام کی میراث یائے كبارے ميں اس كي تظيريائي جاتى ہے۔ وهو هذا۔ ان كل من يدلي اى ينتهي الى الميت بشخص لايرث مع وجود ذلك الشخص كابن الابن فانه لا يرث مع الابن سوى اولاد الام فانهم يرثون معها مع انهم يدلون الى الميت بها وذلك لانعدام استحقاقها جميع التركه أأدر شر افي مين ہے۔''' وتحقيق هذا الاصل ان شخص المدلي به ان استحق جميع التركة لم يرث المدلي مع وجوده سواء اتحدا في سبب الارث كما في الاب والجد والا بن وابنه او لم يتحدا كما في الاب والا خوة والا خوات فان المدلي به لما احرز جميع المال لم يبق للمدلي شي اصلا وان لم يستحق المدلي به الجميع فان اتحد ا في السبب كان الا مركذلك كما في الام وام الام لان المدلى به لما اخذ نصيبه بذلك السبب لم يبق للمدلي من النصيب الذي يستحق بذلك السبب شئ وليس له نصيب اخر فصار محروما وان لم يتحدا في السبب كما في الام واولادها فان المدلي به حينئذ يا خذ نصيبه المستند الي سببه والمدلي يا خذ نصيبا اخرهستندا ا الى سبب اخو فلا حومان \_اور علامه احمر تكرى اس كے عاشے ميں فرماتے ہيں۔ فان السبب في ارث الام الامومة و سبب ارث اولادها الاخوة و الانحتية اليتنَّا شريفي مين بهـ. قلنا ليس ذلك الاــ ستحقاق من جهة واحدة فانها تستحق بعض التركة بالفرض و بعضها بالرد الخ

ٹالٹا۔ جب کسی صورت میں بنات ٹلٹان سے زیادہ کے مستحق نئیں ہو سکتے ہیں۔ پس ایسے عصبہ کو جو میت کے اصول و فروع میں ہے نئیں اور نہ ان چھے شخصول میں ہے ہیں جن کی موجود گی کی حالت میں یہ لو گ ساقط ہو سکتے ہیں در مختار اور شامی نے جن پر انحصار اور اقتصار کیا ہے۔

<sup>(</sup> ٩ ) ركنز الدقائق كتاب الفرائض ٢ . ٩٩ ٤ ط امداديه ؛

<sup>(</sup>٢) ( سراجي باب الحجب ص ١٧)

<sup>(</sup>٣) (سراجي باب الحجب ص ٤٨ ط سعيد)

<sup>(\$) (</sup>شريفيه شوح سواجية باب الحجب ص ٤٨ ط سعيد)

<sup>(</sup>۵) (فتاوی سراجیه ص ۱۵۳ ط جدید)

و یسقط بنو الا خیاف وهم الاخوة والا خوات لام بالولد وولد الا بن وان سفل و بالا ب والحد بالا جماع لانهم من قبیل الکلالة کما بسطه السید اور شای پس بقوله بالولد النح ای ولو انثی فیسقطون بستة بالا بن والبنت وابن الا بن و بنت الابن والاب والحد و یجمعهم قولك الفروع الوارث والا صول الذکور و قد نظمت ذلك بقولی و یحجب ابن الام اصل ذکر کذلك فوع وارث قد ذكروا اور الن این الام ان مخصرین پس بر گز بر گز داخل نمین بو كنت پس ای خصب کو تقریم ان ساتول پس داخل بونے والے دوی الفروع پر جن پر رد کیاجاتا ہے کیے بو عتی ب وجی حسب که علی کی میں ہے۔ واعلم ان جمیع من یود علیه سبعة الام والحدة والبنت و بنت الابن والا خوات لاب واولاد الام النح ان ان این این الله کی تقدیم شرور تا تن اور بالفر ان وهو باطل قطعا بالله ب شریق پس ہو وابط تقدیم العصبة یو جب حرمان اصحاب الفرائض وهو باطل قطعا بالقر ن المحید اور علام احد گری اس کے عاشے پس لکھتے پس ان تقدیم العصبة یو جب حرمان اصحاب الفرائض وهو باطل قطعا اصحاب الفرائض لان العصبة اذا کان مقدماً علی اصحاب الفروض کانت مفردة من غیره فی الورثة والعصبة عند الانفراد و یحرز جمیع المال فیکون تقدیمه علی اصحاب الفرائض موجبا الفرائض موجبا لامر باطل بالاجماع والموجب للباطل باطل باطل انتهی کلامه (۱)

رابعاً اگرچ ناظرین کو موالاتا کے فتو کی کے موافق النوار ثین مجویین کوتر کہ دلانے پر تعجب آتا ہے آیا اس سے بڑھ کر تعجب فیزاور خلاف اجماع نہیں ہے جو شامی نے زوجات پررو کرنے کو نقل کیا ہے اوراس سے بڑھ کر بھی چیرت انگیز نہیں ہے جو اشاہ میں بنت معتق اور رضاعی ببیشی پررو کرنے کو لکھا ہے وہو ہذا ذکرہ الزیلعی من آخر کتاب الولاء ان بنت المعتق توث المعتق فی زماننا و کذا اما فضل بعد فرض احد الزوجین یرد علیه و کذ المال یکون للبنت رضاعا و عزاہ الی النہایة بناء علی انه لیس فی زماننا بیت مال لانهم لا یضعونه موضعه (۳) تم کلامه۔

یس آیسے استاد زمال جنگی عدة الرعایة شرح بدایہ اور حواثی شریفی اور تمام علوم وفنون کی کتابول کے حواثی اور شروح کے مؤلف ہول اور زمانہ ہمر کے طلبہ و علماس سے استمداد واستفادہ لیتے ہیں حتی کہ علمائے مصرو استنبول کا قضار بھی ان کی تصانف اور تالیفات کی طرف ظاہر ہے ہیں ایسے مؤلف بزرگ کی شان میں قد آ کر نا اور ان کی معلومات کو سراجی کی عبارت ویسقطون بالولد وولد الابن اللح سے قاصر سمجھنا نگ حوصلگی اور جو ہر ناشنای ہے، و آخو دعوانا ان الحمد لله رب المعالمين (مجیب کانام نہیں ہے) رجواب عی از مفتی اعظم ان الحکم الا لله صورت مسئولہ میں ابناء الام یعنی اخیافی بھائی قطعا محروم

<sup>(</sup>۱) دعالمگیریة الباب الرابع عشر فی الرد ۲۹۰۶ ط بیروت مصری )

<sup>(</sup>٢-٣ حاشيه بمع حواله غانب هيس)

ہیں اور اصحاب فروض ہے بچے ہوئے ترکہ کے مستحق ابناء این العم ہیں او لادام کاولد میت سے ساقط ہو جانا دخنیہ کے یہال متفق علیہ ہے اور بھورت سقوط وہ اس صورت واقعہ میں صاحب فرض نہیں ہیں علامہ لکھنوی کا یہ فتوی ہی جو سائل نے ان کے مجموعة الفتادی ہے نقل کیا ہے صحیح نہیں ہے جو لغزش قلم یا ذہول علامہ لکھنوی پر محمول ہوگا مجیب نے اس کی تائید میں جو دجوہ اربعہ ذکر کی ہیں ان ہے ہر گزاس کی تائید میں ہوتی پہلی وجہ اس لئے کہ اس مسئلے ہے غیر متعلق ہے کیونکہ وہ ان واسطول اور ذی الواسط کے متعلق ہے جن کی وراثت باہم ایک دوسرے کے وجودوعدم پر ہنی ہے ''اولاد ام کی توریث میں بنات میت واسط نہیں ہے کہ ان کے عدم استحقاق جمیع ترکہ ہے اولاد الام کو بچھ دیاجا سکے وجہ نانی دوی الارحام ہے متعلق ہے اور یہال ذوی الفروض حاجب موجود ہیں وجہ ثالث بالکل نا قابل النفات ہے کیونکہ سقوط اولاد ام کا بنات صحب ہو خود عبارت '''منقولہ میب سے بھر احت ثابت ہے نیز عصبات کی توریث رد ہے مقدم ہے پھر عصبات کی توریث رد سر دیے مقدم ہے پھر احت ثابت ہے نیز عصبات کی توریث رد ہو تکہ تھم رد علی الزوجین کا جب دیاجا تاہے کہ کوئی مستحق رد ان کے علاوہ موجود نہ ہو ''اور صورت مسئولہ میں تو وارث عصبہ موجود ہے پس اس کا حق تجھین کر غیر وارث یعنی مجوب کودینا صرح ظلم ہے واللہ اعلم۔ کہ محمد الذوجین کا جب دیاجا تاہے کہ کوئی مستحق رد ان کے علاوہ موجود نہ ہو ''اور صورت مسئولہ میں تو وارث عصبہ موجود ہے پس اس کا حق تجھین کر غیر وارث یعنی مجوب کودینا صرح عظم ہے واللہ اعلم۔ کہ محمد کوایت اللہ غفر ا۔۔۔

#### میراث کیایک صورت

(سوال) رید نے انتقال کیااور حسب ذیل دارث چھوڑے پسر ان نابالغ دو' وختر ان نابالغ دو' والدہ حقیقی ایک ' پھوپھی حقیقی رشتہ دار قریبی ایک' ماموں حقیقی رشتہ دار قریبی دو۔ مرحوم کائز کہ کس کس کو کتنا کتنابر وئے شرع محمد کی پہنچنا ہے اور نابالغان کا دلی بروئے شرع کون قرار دیا جاسکتا ہے واضح رہے کہ مرحوم کی والدہ نے نکاح ثانی کررکھاہے ایسی صورت میں نابالغان کی ولی مال ہو سکتی ہے یادوسر اکوئی قربی رشتہ دار؟

(جواب ۱۰ غ) مـ ۱۳ تصـ ۳۲ والده الن الن بنت بنت المنت المنت

مرحوم کاتر کہ بعد اوائے حقوق متفذمہ علی الارث مجھتیں سمام پر تقسیم ہوگاس میں ہے جھے سمام مد

 <sup>(</sup>۱) ان الشخص المتدلى به : حاصله ان المدلى به اما ان يستحق جميع التركة اولا او على الاول لا يوث المدلى مع
 وجود المدلى به سواء اتحد اوافى السبب للارث و على الثانى ان اتحدافى السبب كما فى الام واولادها فالمدلى حيننذ
 يوث مع وجود المدلى به (حاشية الشريفيه باب الحجب ص ٤٨ طسعيد)

<sup>(</sup>٢) و يَسقط بنو الاخياف وهم الاخوة والاخوات لام بالولدو ولد الابن ( الى قوله ) لانهم من قبيل الكلالة وفي الشامية قوله بالولد اى ولد انثى فيسقطون بستة (الى قوله ) ويحجب ابن الام اصل ذكر كذالك فرع وارث قد ذكروا ( الدرالمختار كتاب القرائض ٧٨٢/٦ ط سعيد ) \*

 <sup>(</sup>٣) في الشامية تحت قول الدر ( وفي الاشباه ) وفي المستصفى والفتوى اليوم على الرد على الزوجين عند عدم المستحق الخ ( ردالمحتار الباب الغول ٢/٥ ٥ ط سعيد )

والدہ کواور دس دس سہام دونوں لڑکوں کواور پانچ پانچ سہام دونوں لڑکیوں کو ملیں گے (') پجوں کی پرورش کا حق ان کی دادی کو ہے وہ لڑکوں کو سات سال کی عمر تک اور لڑکیوں کوبالغ ہونے تک اپنی پرورش میں رکھ سکتی ہے (''کبھر طیکہ اس کاخاوند پجوں کاغیر محرم نہ ہو (''کبھوں کے مال کی نگرانی اور قبضے کاحق اسے نہیں ہے مال کی نگرانی خاندان کے اہل الرائے کے مشورے یاعدالت کے ذریعے سے سی امین شخص کے سپر دکر دینی ہوگی ('') فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دبلی

### بیوہ اپنے مہر کا مطالبہ مرحوم شوہر کی والدہ سے نہیں کر سکتی

(سوال) زیر نے ہوفت وفات مندرجہ ذیل وارث چھوڑے والدہ 'ہمشیرہ' زوجہ' مرحوم کی والدہ صاحب جائیداد ہے جواس نے اپنی والدہ کی وراثت سے پائی ہے اور اب بھی وہ اس پر مالک و قابض ہے مرخوم کے ذمہ اپنی ہیو ی کا دین مہر واجب تھا۔ پس کیامتوفی کی ہیوہ اس کی والدہ کی جائیداد سے اپنامبر پاسکتی ہے ؟ (جو اب ۲۱۱) مرحوم کی ہیوہ اپنے شوہر کے ترکہ سے مہر لینے کی مستحق ہے (<sup>دہ)</sup> شوہر کی والدہ سے مہر کا مطالبہ نہیں کر سکتی ہاں اگر مرحوم کی والدہ نے مہرکی ضانت کی ہو توضانت کی بناپر اس سے مہرکا مطالبہ کیا جاسکتا ہے اور ضانت نہ ہو تو نہیں (<sup>د)</sup> محمد کھا بیت اللہ کان اللہ له

#### مطلقہ بیشی کے ترکہ سےباپ کو حصہ ملنے کی صورت

(سوال) زید کی لڑکی کو طلاق ہوئی اور اس لڑکی کے بتن بچے ہیں دولڑ کیاں اور ایک لڑکا مطلقہ لڑکی کا زید کے گھر میں انتقال ہو گیااور اس نے ایک مکان چھوڑا ہے جو اس کی ملکیت تھا اس مکان سے زید کو کتناحق پہنچتا

 <sup>(</sup>١) وللام السدس مع احدهما او مع اثنين من الاخوة اوالا خوات الخ (الدرالمختار كتاب الفرائض ٦/ ٧٧٢ ط سعيد)
 وفي العالمگيرية واذا ختلط البنون والبنات عصب البنون البنات فيكون للابن مثل حظ الانثيين (عالمگيرية كتاب الفرائض ٦/ ٤٤٨ ط ماجديه)

 <sup>(</sup>۲) والحاضنة اما او غير ها احق به اى بالغلام حتى يستغنى عن النساء و قدر بسبع و به يفتى لانه الغالب (الى قوله) والام والجدة لام اولاب احق بها بالصغيرة حتى تحيض اى تبلغ فى ظاهر الرواية ( الدرالمختار باب الحضائة ٣٦٦٣٥ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) و الحاضنة يسقط حقها بنكاح غير محرمه اي الصغير ( الدرالمختار ، باب الحضانة ٣/٥٦٥ طس)

<sup>(</sup>٤) ووليه ابوه ثم وصيه ثم جدة ثم وصيه ثم القاضى او وصيه دون الام او وصها وفى الشامية: تحت قول الدر (دون الام) قال الزيلعى واما ما عدالا صول من العصبة كالعم والاخ لو غير هم كالام ووصيها وصاحب الشرط لا يصح اذنهم له لانهم ليس لهم ان يتصر فوافى ماله تجارة فكذا لا يملكون الاذن له فيها ( الدرالمختار كتاب الماذون ٥/ ١١٠ ط بيووت)

ره) والمهر يتاكد باحد معان ثلث الدخول والخلوة الصحيحة وموت احد الزوجين لخ (عالمگيرية ١/ ٣٠٣ ط ماجديه)

 <sup>(</sup>٦) و حكمها الزوم المطالبة على الكفيل بما هو على الا صيل نفسا او مالاً في الشامية اى ثبوت حق المطالبة متى شاء الطالب (الدرالمختار ٤/٤/٤ صل)

ج ؟

(جُوابِ ۲۲) زید کی لڑ کی جس کو طلاق ہو کی تھی اگر عدت طلاق گزر جانے کے بعد اس کا انتقال ہوااور اس کے تین ہے بھی میں تو مرحومہ کے ترکہ میں ہے اس کے باپ کو چھٹا حصہ ملے گا اور باقی کے چار جسے ہوں گے ایک ایک حصہ دونوں لڑکیوں کواور دو جسے لڑکے کو ملیں گے۔ ''محمر کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دبلی

(۱) کیابیٹی کے علاج پر کیاہوا خرچ اس کے ترکہ میں سے لیاجا سکتاہے؟

. (۲) جیز میں دیا ہواسامان لڑکی کے ترکہ میں شار ہوگا

(m) داماد کو بیشی کے ترکہ سے محروم کرنے کے لئے حیلہ جائز نمیں

(4) نابالغ لڑکی کا حصہ نانی کے بجائے باپ کے پاس ر کھا جائے

(سول)(۱) زیدئے اپنی دختر صاحب شوہر کی علالت کے زمانے میں غذاء یادواء جو کچھ خرج کیادہ دختر کے انقال کے بعد اس کے ترکہ سے یاس کے شوہر ہے وصول ٹرنے کا مجازے یا نہیں ؟

(۲) زید نے اپی دختر کو بوقت شادی زیورات اور کیڑے اور بطور جیبز اسباب وغیرہ دیئے ہوں وہ ترکہ میں داخل ہے یانمیں ؟

(۳) زید محض اس خیال سے کہ داماد میری لڑئی کے ترکہ سے محروم رہے حیلہ بہانہ تای<sup>ش</sup> کرے تووہ شہ ما گناہ گارہے یا نہیں ؟

(۳) ہندہ ایک لڑکی صغیرہ اور والد اور خاوند چھوڑ کر مر گئی تولڑ کی صغیرہ کا حصہ رکھنے کا حقد اراس کاوالد ہے یا نانا؟ المستفتی نمبر ۱۲ مواوی سید عبدالرحیم راند پر صلع سورت ۲۰ ربع الثانی ۳۰ سیاھ ۳۰ جوا! کی ۱۹۳۳ء

(جواب 17 ع) (۱) باپ نے اپنی شادی شدہ لڑکی کے علاجیا خوراک میں برمانہ علالت دختر جو کچھ خرج کی ہے۔ اگر خرج کرتے کرتا ہوں جو تمہارے مال سے وصول کرلوں گا تواب لڑکی ہے یہ کہ دیا ہو کہ میں بطور قرض خرج کرتا ہوں جو تمہارے مال سے وصول کرلوں گا تواب لڑکی کے ترکہ سے لے سکتا ہے اوراگر بغیر اطلاع اس امر کے خرج کیا ہے تواب شیں لے سکتا نہ مرحومہ کے شوہر سے نہ اس کے ترکہ سے باگراس نے لڑکی کے شوہر سے کہ دیا ہوکہ میں اپناخرج تم سے وصول کرلوں گا اور اس نے اقرار کرلیا ہو تواس سے وصول کرسکتا ہے اور نہیں کہا تھا تواب نہیں لے سکتا ۔ (۱)

ر ٩ ) وللاب والجد السدس وذالك مع ولد او ولد ابن الخ ر الدر ٦/ ٧٧٠) وفي العالمگيرية٬ واذا اختلط البنوت والبنات عصب البنون البنات فيكون للابن مثل حظ الانثيين (عالمگيرية ٦/ ٤٤٨ ط مصري)

 <sup>(</sup>٣) وفي السيط عن محمد اذا نوى الاب الرجوع و نقد الثمن على هذه النية و سعه الرجوع فيما بينه و بين الله تعالى وامد في القضاء فلا يرجع مالم يشهد مثله في المنتقى (الى قوله) أن أشهد عليه والا فلا ( رد المحتار ! كتاب الفرائض باب الوصى ٦/ ٧١٧ ط شعيد)

(۲) لڑکی کوشادی کے وقت جومال واسباب بطور جینر دیا تھاوہ سب لڑکی کی ملک ہے اور اس کے ترکہ میں شامل ہے۔

(۳) زید بعنی مرحومہ کے والد کا کوئی ایسا حیلہ بنانا کہ داماد مرحومہ کے تزکِہ سے محروم ہوجائے سخت گناہ ور ظلم ہے۔

(۴) جب که مرحومه نے ایک شوہر اور ایک لڑکی اور ایک والد چھوڑا ہے تو شوہر کو ترکہ کا ایک چو تھائی اور والد کوایک چو تھائی دیاجائے گا اور باقی آد ھالڑکی کو ملے گا۔ ''

> ستله ۲ اب بنت ۱ اب بنت

اور لڑکی کا حصہ لڑکی کے باپ یعنی مرحومہ کے شوہر کی تحویل میں رہے گا۔ نانا کو مال کی ولایت حاصل نہیں ہے۔ ''فقط محمد کفایت الله کان الله له 'مدرسہ امینیہ ' دبلی الجواب صحیحے۔ حبیب المرسلین نائب مفتی مدرسہ امینیہ دبلی

### زندگی میں میراث تقسیم کرنے کا حکم

(سوال) ہندہ مورث اعلیٰ جو تی القائم ہے اپنی کل جائیداد منقولہ وغیر منقولہ اپنے ور ثامیں حسب سہام شرعی تقسیم کرناچا ہتی ہے اس کے اس وقت پانچ وارث ہیں تین لڑکیاں ایک پو تابڑے لڑکے کا بیٹا اور ایک پوتی چھوٹے لڑکے کی بیٹسی براہ کر مار قام فرمائیں کہ کس وارث کو کس قدر حصہ شرعاً ملناچا ہئے۔

مورث اعلیٰ ہندہ'ور ثا' محمود بن عمرو' زبیدہ بنت بحر' معیدہ' شریفہ' جمیلہ۔المستفتی نمبر ۲۲۱ وجیہ احمد ماحب پنچورہ ضلع گیا۔ ۴ اذی قعدہ ۵۲ ساھ م کمیمارچ ۴ ساواء

صاحب پنجورہ ضلع گیا۔ ۴ اذی قعدہ ۱۵ ساھ م میم مارچ ۱۹۳۴ء · (جواب ۲۶۴) ہندہ کے موجودہ در ثااس صاب سے حقد ار ہیں۔ <sup>(۵)</sup>

مه تصه وخ وخ وخ وخ

(۱) اگر عرف میں جیز لڑکی کے ملک میں دیریاجا تا ہے تو پھر بیر کہ میں شار ہو گاورنہ نہیں فی الشامیة : والمعتمد البناء علی العرف کما علمت ( رد المحتار' باب الوصایا ۳/ ۱۵۷ ط سعید )

(٢) قال عليه الصلوة والسلام: من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة الحديث (مشكوة شريف على الوصايا ١/ ٢٦٦ ط سعيد)

(٣) والربع للزوج مع احدهما للاب والجد السدس مع ولد او ولد ابن والفرض والتعصيب مع البنت او بنت الابن و فيه ايضاً والثلثان لكل اثنين قصاعداً ممن فرَّضه النصف وهو خمسة البنت (الدرالمختار كتاب الفرائض ٦/ ٧٧٠ ط سعيد) .
 مسله ١٢ بيابي خاوند بيابي عالي المرابع المراب

(٤) والولاية في مال الصغير الى الاب ثم وصيه ثم وصي وصيه (تنوير الابصار' ٥/ ٢٥ ط سعيد)

ره) والتُلثان للا ثنين فصا عدة و فيه ايضاً الا ان يكون بحذائهن او اسفل منهن غلام فيعصبهن والباقي بينهم للذكر مثل حظ الانثيين (سراجي؛ باب مصرفة الفروض و مستحقيها ص ٧ ط سعيد)

یعنی و سام کرکے دو دوسام ہر لڑکی کو اور دو سمام پوتے کو اور ایک سمام پوتی کو ملے گاہیہ سمام اگر چہ مبر لٹ کے میں اور میراث کا منتبار ہندہ کی و فات کے بعد ہوگا کہ کون وارث اس وقت موجود ہے اور کون نمیں تاہم اگروہ اپنی زندگی میں تقشیم کردے تواس حساب سے کر سکتی ہے اور اسے یہ حق بھی حاصل ہے کہ چاہے تویا نچول وار تول میں ہر اہر تقشیم کردے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'مدر سدامینیہ 'دبلی

# بھائی اور دوبہءوں میں تقتیم میراث

(سوال) ایک مکان کے حصے میں دو ہمشیرہ ہیںاورایک بھائی ہے حصہ شر می کیاہے ؟المستفتی نمبر ۲۶۶ محمد طاہر صاحب(صلع گورداسپور)۱۴محرم سوہ ساتھ ۱۶۹پریل سم ۱۹۳۶ء

(جواب **۴۱۵**) اگر کسی مکان میں دو بہنیں اور ایک بھائی دارث ہونے کی جہت ہے۔ حقدار ہیں تواس کی تقسیم اس طرح ہو گئ کہ نسف مکان بھائی اور انسف میں دونوں بہنیں بحصہ مساوی حقدار ہوں گی۔ <sup>(۱)</sup> ممر کفایت انٹد کان انٹدلہ'

#### میراث مشتر که کی تقهیم

(سوال) ایک جائیداد زیدو عمره کی ملک ہے اول زید گزرتا ہے اور حسب ذیل ور تا چھوڑتا ہے ایک اوکی بالف پہلی ان متوفیہ سے ایک لئی کی متوفیہ سے ایک لئی تیسر کی اور اس کے اجلن سے ایک لئی کی متوفیہ ہوزید کے چھ مینے کے بعد گزر پکل ہے اور ایک لڑکا نابالغ حیات ہے موجوہ ٹی ٹی نے زرمہ معان نہیں کیا اور نکاح تائی کر لیا ہے اور لڑکا اس کی پرورش میں ہے۔ تقسیم ترکہ اور لڑنے کی ولایت کا کیا تھم ہند نہیں کیا در رہ کی تیار داری اور تجمیز و تکفین میں پچھ روپیہ عمرو کی اہلیہ نے خرج کیا ہے جس کا کوئی حساب نہیں گر اہلیہ عمرو کی اہلیہ عمرو کی اہلیہ عمرو کوش می عین کرے طلب کرتی ہے اس صورت میں اہلیہ عمرو کوش می عین کرے طلب کرتی ہے اس صورت میں اہلیہ عمرو کوش می عیث سے کیا بال سکن ہے ؟

بعد ازال عمر وگزرتا ہے اس کی بی بی جس نے میں معاف کر دیا ہے اور ایک لڑکا موجود ہے ان کی تقسیم کیا ہوگی ؟ المستفتی نمبر ۲۳۵م ۴۳۰م محمد حسین حامد حسین دہلی کر بیخ الاول سو ۳۵ الدھ م ۲۰ جون ۱۹۳۰ء (جواب ۴۰۶) زید اور عمر وجس جائیداد میں شریک ہیں اس جائیداد کوان کے حصہ شرکت کے موافق علیحدہ کر لیاجائے اگر برابر کے شریک تھے تو نصف جائیداد زید کی اور نصف عمر وکی ہوگی زید کی جائیداد زید کے وار ثول میں تقسیم ہوگی، تقسیم اس طرح ہوگی کہ زید کی ہوئی کو مہر زید کے وار ثول میں تقسیم ہوگی، تقسیم اس طرح ہوگی کہ زید کی ہوئی کو مہر دینے اور دو سرے قرضے اواکر نے کے بعد زید کی جائیداد یوں تقسیم کی جائے۔

<sup>(</sup>١) قال تعالى وللذكر مثل حظ الانثيين (النساء ١١)

rr./r.

مئله ۸ زوجه ثالثه موجوده وختر دختر دختر وختر پر ۱۳/۸۲ ۲ ۲/۲۲ ۲ ۲/۳۲

مستليه ٢

ام حقیقی بھائی معلاقی بہنیں ۱/۷ ۵/۳۵ محروم

زوجہ موجودہ کو سے سمام اور لڑکے کو ۱۱۹۔اور ایک لڑکی کو ۳۲ دوسری کو ۳۲ سمام دیئے جائیں گے۔'' کل سمام ۲۴۴ ہوں گے عمر و کی بیوی نے زید کی تنمار داری اور بجینر و تنکفین میں جور دیبیہ خرچ کیا ہے۔اس کا حساب اور ثبوت پیش کرنے پر دیا جائے گاور نہ نہیں۔

عمرو کی بیوی نے اگر مہر معاف کر دیاہے تو عمرو کے تر کے میں سے بیوی کو آٹھوال حصہ میراث ملے گااور باقی ۸ / ۷ عمروکے لڑ کے کو ملے گا۔ <sup>(۲)</sup>محمد کفایت اللہ کان اللہ له'

#### فوت شدہ لڑ کے کی میراث میں صرف ماں 'باپ ہی حق دار ہول گے۔

(سوال) زید کے تین فرزنداور دود ختر زید نے اپنے حین حیات میں ایک جائیداد خرید کر تینوں فرزندول میں تقسیم کردی ان میں سے سب سے چھوٹا فرزند رحلت کر گیااس مرحوم لڑکے کی ملکیت میں مال باپ کا کتنا حصہ ہو سکتا ہے؟ المستفتی نمبر ۵۵۵ عبدالرحیم (بنگلور) ۲۲ ربیع الثانی ۱۳۵۳ و ۱۳۵ جولائی ۱۹۳۵۔

صعبہ (جواب ٤١٧) مرحوم لڑکے کی ملکیت صرف باپ اور مال کو ملے گی بینی ٦/ امال کو اور ٦/ ۵باپ کو (\*) بھائیوں اور بہوں کو کچھ ضیں ملے گا۔ (۵)محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ'

 <sup>(</sup>١) فيفرض للزوجة فصاعداً الثمن مع ولد او ولد ابن الخ (الدرالمختار كتاب الفرائض ٦٠ / ٧٧٠ ط بمعيد) وفي
العالمگيرية:واذا اختلط البنون والبنات عصب البنون البنات فيكون للابن مثل حظ الانثيين (عالمگيرية كتاب الفرائض
٤٤٨/٦ ط ماجديه)

 <sup>(</sup>۲) عن ابن عباس "عن النبي على قال لو يعطى الناس بدعوا هم لادعى اناس دماء رجال واموالهم لكن اليمين على المدعى عليه وفي شرحه للنووى انه قال وجاء في رواية (الى قوله) لكن البينة على المدعى واليمين على من انكر (مشكوة ص ٣٢٦ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) (ايضاً بحواه بالا نمبر ١)

رَ ٤) وللام السَّدس مع احدهما او مع اثنين من الاخوة او من الاخوات (الدرالمختار كتاب الفرائض ٦/ ٧٧٢ ط سعيد )

<sup>(</sup>٥) وللاب والجد السدس مع ولد أوولد ابن والتعصيب المطلق عند عدمهما (الدر ٦/ ٧٧٠ طس)

دوبیو بول کی تین لڑ کیوں کوباپ کی میر اث کس طرح <u>ملے گی ؟</u>

(سوال) زید کی دوعور تیں تھیں کہلی عورت ہے ایک لڑکی دوسری عورت سے دولڑ کیاں پیدا ہو کیں اب بے تغییب اب بے تغییب استیم کی ملکیت ان لڑکیوں میں کس طرح تنظیم کی تنظیم کی جائے مثلاً زید کی ملکیت ان لڑکیوں میں کس طرح تنظیم کی جائے مثلاً زید کی ملکیت تین ہزار رہے تھے توہر لڑکی کو کتنی رقم ملے گی المستفتی نمبر ۸۵۲ تحکیم قامنی محمد نورالحق (جامراج گر)۲۱محرم ۱۳۵۵ھ سالے ساار میل ۱۳۳۸ء

(جواب ۱۸ کئ) زید کی متنوں <sup>آٹو</sup> کیال حق میراث میں برابر ہیں <sup>(۱)</sup>اگر ان دونوں عور توں( لیمنی لڑ کیوں کی ماؤں) کے میراد ایامعاف ہو چکے ہیں تو ہر لڑ کی کوایک ایک ہزار روپہید دیدیاجائے میہ جب کہ اور کو ٹی وارٹ نہ ہو۔ محمد کفایت اللہ

سمینی سے وصول شدہ اور صالع ہونے والی میر اٹ کا حساب کر کے تقسیم کیا جائے (سوال) محمد صالح میاں کا انتقال ہوا انہوں نے حسب ذیل وارث چھوڑے زوجہ (فاطمہ) ان (یوسف) انن (غلام محمد) ہنت (خدیجہ )۔ اس کے بعد یوسف کا انتقال ہوا اس نے حسب ذیل وارث چھوڑے ام فاطمہ 'اخت لاب وام خدیجہ اخ لاب غلام محمد۔ مامٹر آف میر یم کورٹ کے یمال جو کا غذات وافس کے فاطمہ 'اخت معلوم ہوتا ہے کہ محمد صالح میاں کی وفات کے وقت حسب ذیل ترکہ موجود تھا۔

|                                                    | نيس | شكنگ   | ياؤند     |
|----------------------------------------------------|-----|--------|-----------|
| ر مه اے ایم سلیمان میاں اینڈ شمینی                 | Α   | ۵      | ∵<br>aq∍r |
| ل شده رقم قرض                                      | į.  | 1      | r         |
| س سمینی میال لمینند دو بزار حصص قیمت فی حصه ایاؤنذ | ۵   | ۵      | ****      |
|                                                    | II  | 14     | па•э      |
| ) حکومت واجرت تقمیل اس رقم ہے منها                 | 4   | ۲      | 1.4       |
| <del>,</del>                                       | ۳   | - II . | I-AFT     |

زال بعد جویوسف کا انتقال ہوا تو ہاسٹر آف سپریم کورٹ نے حسب قانون سنتظمین ترکہ محمود میاں سے یوسف کا حصہ طلب کیا تاکہ گارڈین فنڈ میں ان کے ور ثاکے لئے محفوظ رکھا جائے تواہے ای سلیمان میاں اینڈ کمپنی نے (جن پر محمود میال کی ایک بڑی رقم باقی تھی) یوسف کے حصہ کو گارڈین فنڈ میں واخل کرنے کو اینڈ کمپنی سے ذمہ کے لیا یوسف کا محمود میاں کے ترکہ میں حسب شرع یہ حصہ ہے۔

۱۳/ به نیس شلنگ پاؤنڈ ۳-۹۱ <sup>۲</sup>

<sup>(</sup>۱) پہلے نتیول کو ٹلٹان ملے گا گیر وہ ہو گا گیر تقیج چھ ہے ہو گل مہ ۳ تصد ۷ تصہ ۹ ۲/۹/۲ ۳ ریب

#### اب مذکور کمپنی نے بوسف کے حصہ کی رقم میں سے پنیں شکنگ باؤنڈ ۲ ۱۹ ۲ ۱۹۷

رجواب 19 ع) سوال میں بعض امور تشری طلب مبهم رہ گئے مثلاً یہ معلوم نہیں ہوسکا کہ یوسف کا حسہ جو محمود میاں کے ترکہ میں ہوسکا کہ بوصول ہوئی اور کتنی دیوالیہ ہونے کی وجہ سے ضائع ہوئی دوسر کی بات یہ کہ یوسف کے ورثاء کو حور تم یوسف کے ترکہ میں اور کتنی دیوالیہ ہونے کی وجہ سے ضائع ہوئی دوسر کی بات یہ کہ یوسف کے ورثاء کو حور تم یوسف کے ترکہ میں سے ملی وہ کس کو کتنی ملی اور اس کی مقدار بہ نسبت اصل حق کے کیا ہے بہر حال اب تھم یہ کہ فاطمہ اور غلام محمد اور خدیجہ ان میں ہے جسکوتر کہ یوسف میں سے بذریعہ ماسر آف سپر یم کورٹ جس قدرر تم ملی ہے اس کو علیحدہ علیحدہ حساب میں لیا جائے اور اس کے مجموعہ کو باقی رقم (جار بزار خصص میال لمینٹر اور ویوالیہ کمپنی سے جو مقدار وصول ہوئی ہو) کے ساتھ ملیا جائے اور جس قدر مجموعی کی رقم حاصل ہواس کو ۱۲ ویوالیہ کمپنی سے کیا جائے اس میں سے ۲۲ سام فاطمہ کو دیے جائیں اور غلام محمد کو ۱۳ اور خدیجہ کو ۱۳ سام پر تقسیم کیا جائے اس میں سے ۲۲ سام فاطمہ کو دیے جائیں اور غلام محمد کو ۱۳ اور جس قدرر قم کہ دیوالیہ کمپنی میں ضائع ہوئی اور جس قدرر قم کہ دیوالیہ کمپنی میں ضائع ہوئی اور جس قدرر قم کہ دیوالیہ کمپنی میں ضائع ہوئی اور جس قدرر قم کہ دیوالیہ کمپنی میں ضائع ہوئی اور جس قدرر قم کہ دیوالیہ کمپنی میں ضائع ہوئی اور جس قدرر قم کہ دیوالیہ کمپنی میں ضائع ہوئی اور جس قدرر قم کہ دیوالیہ کمپنی میں ضائع ہوئی اور جس قدرر قم کہ دیوالیہ کمپنی میں ضائع ہوئی اور جس قدرر قم کہ دیوالیہ کمپنی میں ضائع ہوئی اور جس قدرر قم کہ دیوالیہ کمپنی میں ضائع ہوئی اور جس قدر رقم کہ دیوالیہ کمپنی میں ضائع ہوئی اور جس قدر رقم کہ دیوالیہ کمپنی میں ضائع ہوئی کا دیوالیہ کمپنی میں ضائع ہوئی کو کھوں کی دیوالیہ کمپنی میں ضائع ہوئی کو کھوں کی دیوالیہ کو کو اس کی دیوالیہ کو کو کو کھوں کی دیوالیہ کمپنی میں ضائع ہوئی کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کس کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو

(۱)مئله اس طرح ہے گا

مسله ۱۲۶

ابن غلام ۲۱ بنت خدیجه ۲۱ ۱۰۵ ۲۱ ۲۱

ابن يوسف ٢ ٤ زوجه فاطمه ۳

اخت خدا

مسله ٦

اخ لاب غلام ۲/۱٤

م فاظمه ۷/۷ سپریم کورٹ نے اپنی فیس د غیر ہ میں وصول کرلی ہوگی یاغیر وارث کو دیدی ہو گی وہ حصہ رسدی سب ک حصول میں ہے تم ہو جائے گی۔ محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ ایہ 'دیلی

# دو بھائیوں کا اتفاق رائے سے قرعہ اندازی کے ذریعے میراث تقسیم کرنا سیجے ہے

(مسوال ) (۱) مسمی حافظ محمد حسبین بر اور کلال اور مسمی حافظ عبدالخالق بر ادر حقیقی خور دییں بوجہ تنازعات شدید تقشیم جائیداد میں جھگڑاوا قع ہوااور طرفین نے بر ضامندی ذریعہ اقرار نامہ اسٹامپ فیمتی ایک روپیه پ بنچان کو مجاز فیصلہ ٹھیرایا چنانچہ سب سے پہلے فیصلہ مکان تجویز ہوا چو نکہ دو بھائی ہیں اور جائیداد بھی دو ہیں ایک دو کان پختہ بازار میں ہے اور مکان بازار سے علیحدہ ہے اگر مکان اور دو کان دو نوں کا نصف نصف حصہ کیا جاتا تو صرفه بھی زیادہ ہو تااور مکان کی حیثیت بھی خراب ہو جاتی اور رفع نزاع بھی نہ ہو تادونوں کو وجہ تگا۔ ہو جانے جگہ کے تکلیف ہوتی اس لئے پنچان نے حیثیت مکان بیندرہ سوروپیہ کی اور دو کان پچپیں سوروپیہ کی تھیرائی لیعنی دوکان جس کے حصہ میں آئےوہ پانچ سورو پے نقد مکان والے حصہ میں شامل کرے یہ رائے بالا تفاق یاس ہو ٹی پنجوں نے دونوں سے دریافت کیاد و نوں نے مکان ہی پر رضامندی ظاہر کی دوکان کو دونوں نے ناپسند کیااس لئے پنخول نے یہ ''بحویز کیا کہ چنھی ڈالی جاوے جس کے نام ہے وہ نکلے وہ لے لیوے دونوں نے ریابات منظور کی اس منظور می کے بعد دو چھے ال دونول کے نام سے پوشیدہ طور پر ایک چھوٹالڑ کا جس کی ممر تخمینا دس سال کی ہوگی ای کے ہاتھوں میہ دونوں چھیاں ڈلوائی سنیں لہذا مکان حافظ محمہ حسین کے نام ہے نکلااور ود کان حافظ عبدالخالق براور حقیقی خورد کے نام سے نکلی اب اس فیصلہ سے حافظ عبدالخالق نے سخت مخالفت کی اور کہتے ہیں کہ بیہ فیصلہ ہم کو منظور نہیں بیہ طریقتہ شریعت کے خلاف ہے لیعنی جواہے میں اس کو ہر گز منظور نہ کرول گا۔اب امیدوار ہوں کہ آگاہ فرمایا جاؤں کہ کیا یہ طریقہ خلاف شریعت ہے آئے خلاف شریعت ہو تو میہ فیصلہ رد کر دیا جائے اور جو طریقہ تقسیم جائیداد کا مطابق شریعت محدید ﷺ ہو مطلع فرمائيں ای طریقہ پر عمل کہ اجادے۔

(۲) میہ کہ یہال کارواج ۔ ہے کہ بڑے بھائی کا حصہ چھوٹے بھائی کے جصے سے پچھے زیادہ لگاتے ہیں یہ جائز ہے یا ناجائزاس کی نفسر تک فرمائی باوے۔المستفتی نمبر ۱۳۶۷ حافظ محد حسین صاحب(صلع ببر انچ) ۱۳ شوال هوسيا هم ۲۸ د سمبر از ۱۹۲۳ واء

(جواب ۲۰۴۶) (۱) ہو. فیصلہ شرابیت کے خلاف نہیں اور نہ جوائے بلحہ جائز ہے اور دونوں پر الازم ہے کہ اسے تشکیم کریں۔(۲) میراث کے حصہ میں بڑے اور چھوٹے بھائیوں کا حصہ برابر ہو تاہے کمی ہبشی كرناجائز نهيس\_(<sup>(۱)</sup>محمر كفايت الله كان الله له ، و بلي\_

<sup>(</sup>١) اذا قسم القاضي اوناك. بالقرعة فليس لبعضهم الاباء بعد خروج بعض السهام كما لا يلتفت الى ابانه قبل حروج القرع (رد المحتار كتاب الفسمة ١ / ٢٦٣ ط سعيد)

ر + ) للذكر مثل حظ الأثنين في كه عام ب صغير مو يأكبير مو

ہبہ تام ہونے کے لئے قبضہ ضروری ہے

رسوال (۱) مسمی زیر شک کوئی پسری یاد ختری اوالد نہیں تھی بقصائے الی فوت ہو گیا ہے۔ لیکن متوفی نے اس کی شادی نے اپنی حیات میں ایک الوارث لاکی ہوجہ نہ ہونے اوالد صلبی کے لیکر پرورش کری متوفی نے اس کی شادی بھی کردی تھی لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ رہیہ لاکی دو پسر ان نابالغ کو چھوڑ کر متوفی کی حیات ہی میں فوت ہوگئی متوفی نے بچھ جائیداد کا ہے نام رہیہ کے ہر دو پسر ان نابالغ کے نام ہوالدیت و سرپر سی ان کے والد حقیق بھائی موجود ہے اس صورت میں زیر کی جائیداد کی تقسیم میں نزاع پیدا ہوا متوفی کی آیک ہوہ اور آیک حقیق بھائی موجود ہے اس صورت میں زیر کی جائیداد کی تقسیم میں نزاع پیدا ہوا متوفی کی آیک ہوہ اور آیک حقیق بھائی موجود ہے اس صورت میں زیر کی جائیداد کی تقسیم میں نزاع پیدا ہوا متوفی کی آیک ہوہ اور ایک حقیق بھائی موجود ہے اس صورت میں زیر کی جائیداد کے سام کس قدر اور کس کس کو مل سکتے ہیں۔ ؟

(۲) زید نے جو ہم نامہ رہیہ کے ہر دو پسر ان نابالغ کے نام کیا ہے آیاہ وہروئے شرع محمد کی جائز قرار دیا جا سکتا ہوں کے ایک موجود کی جائز قرار دیا جا سکتا ہوں کے ان صورت میں اگر نابالغوں کے ولی کوشی موہوب کا قبضہ دید بیاجا تا اور وہ نابالغوں کی طرف سے نابالغوں کے لئے موہوب کا قبضہ دید بیاجا تا اور وہ نابالغوں کی طرف سے نابالغوں کے لئے کوئی وصیت بھی نہ ہو تو تر کہ کر ادیا گیا تھا تو ہم سے تو موروز کی ہوں گئی ہوں گئی ہوں ہوں گئی ہوں گئی تھوں کو سرا اسلام گا اور بھائی کو سم اس افتظ محمد کشا یت تو ہرف دو وارث ہوں گئی گئی تھوں کو سمارا سلام گا اور بھائی کو سمار سائن فقط محمد کشا یت کر گئاں اللہ کان اللہ لہ ذو بھی

صرف ہیوہ اور بھائی وارث ہول میراث کس طرح تعقیم ہوگی؟

(سوال) مسمی زیر جوند ہب شیعہ رکھتا تھابقضائے البی فوت ہوگیاہے متوفی نے اپنوعہ کوئی اولاد پسری فرختری نہیں چھوڑی متوفی کے ورثاء میں سوائے ایک ہیوہ کے اور ایک حقیقی بھائی کے اور کوئی نہیں ہے متوفی کی جوہ اور بھائی ہر دو مذہب سنت والجماعت رکھتے ہیں متوفی کی جائیداد منقولہ وغیر منقولہ ہر دووار ثان مذکور میں ہروئے شرع محمدی کس طرح تقسیم کی جائے گی؟ المستفتی نہر ۱۳۱۳ محمد ابرار علی صاحب (انبالہ) رجواب ۲۲۲) اس صورت میں متوفی کارکہ اس کی ہوہ اور بھائی کو ملے گا (بھر طیکہ اور کوئی وارث ذوئی انفروض اور عصبات میں ہے موجود نہ ہو) کل ترکہ چار سمام پر منقسم ہوکر ایک سمام ہیوہ کو اور تین سمام بھائی کو دیئے جائیں گے۔ '''محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دبلی

 <sup>(</sup>١) وان وهب له اجنبي يتم بقبض وليه وهو اخر اربعة الاب ثم وصيه الخ (الدرالمختار باب الهبة ٥/ ٦٩٥ ط سعد)
 (٢) والربع لها عند عدمهما الخ وفيه ايضاً و عند الا نفراد يجوز جميع المال و يقدم الاقرب فالا قرب (الى قوله) تم حزء ابيه اى الاخ لا بوين ( الدرالمختار 'كتاب الفرائض ٢/ ٧٧٠ ، ٧٧٣ ط سعيد )
 (٣) ايضاً بحواله بالا مع بيوه بهانى

### پوتے کی عدم موجود کی میں دادی اس کے مکان کو فروخت نہیں کر سکتی <sup>ہ</sup>

ر سوال ) ایک مشخص این والده اور ایک لڑکا اور لڑ کی چھوڑ کر مرجا تا ہے اور ایک مکان پختہ چھوڑ تا ہے لڑ کا اور لڑ کی نابالغ تنصے مال بھی موجود تھی دوماہ کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا کچھ عرصہ بعد لڑ کے کی شادی ان کی دادی کرتی ہے مگر لڑ کے کی عورت کچھ عرصہ بعد مرجاتی ہے اور لڑ کاباہر نسی جگہ چلاجا تاہیے لڑ کے کی عدم موجود گی میں اس کی دادی اپنی پوئی کا نکاح کردیتی ہے کچھ عرصہ بعد لڑ کاواپس آتا ہے اور اس کی دادی کا انتقال ہو جا تاہے بعد انتقال دادی لڑکی اور اس کا خاوند کہتاہے کہ تمہار اباپ جو ایک مکان چھوڑ گیا تھاوہ تمہاری واوی ہے ہم نے خرید لیا ہے از روئے شرع کیا داوی کو لڑکے کی عدم موجود گی میں مکان فروخت کرنے کا حن حاصل ہے یا کہ نہیں ؟ المستفتی نمبر ۱۷۳۰ چھنگا علی گڑھ ۱۸ جمادی الثانی ۱۸ سیاھ ۵ ستمبہ

(جواب ٤٢٣) مكان اس شخص متوفى كى ملك تقانو اس مين ہے اس كى والدہ كا حصہ ١٠١ تقااور اس چھنے میں اس کو تصرف کرنے کا حق تھا<sup>00</sup>اگر وادی نے سارا مکان چے دیا تو بیہ بیع سیحے نہیں ہوئی لڑ کااپنا حق مشتری ے وائیں لے سکتا ہے۔ ('''فتد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لیہ ' و ہلی

#### ذوی الار حام میں میر اٹ تقشیم کرنے کی صور ت

(مسوال ) زیر کے وار تول میں بیاوگ زندہ اور موجود ہیں ایک زید کے حقیقی ماموں کالڑ کا آیک حقیقی ماموں کی لڑکی 'ایک حقیقی مامول کے دوسرے لڑکے کی عورت جواب دوسرے کے نکاح میں ہے بعدہ 'لڑکے نے انتقال کیااس کے تین لڑ کیال ہیں زید کے •• ۳ روپید نقد محلّہ مسلم جماعت کے قبضہ میں ہیں یہ روپید ان وار ثول میں کس طرح تقسیم کریں ؟المهستفتی نمبر ۴۱۷ ا ۵رجب ۱۹۳۱هااستبر ۱۹۳۷ء (جواب ۲۲۶) زید کاتر کہ تین ھے کر کے دوجھے مامول کے لڑکے کواور ایک حصہ مامول کی لاِ کی کو دیا جائے <sup>(۲)</sup>پچر کڑکے کا حصہ اس کی موت کے بعد اس طرح تقسیم ہو گاکہ اس کے <u>جصے کے نو جسے</u> کر کے دورو ھے تینوں لڑکیوں کواور تین حصے اس کی بہن کوویئے جائیں۔ اسٹنگریہ تقتیم جب ہے کہ بیر بہن متوفی لڑئے كى حقيقى ياملاتى بهن مو- المستحمر كفايت الله كان الله له او بلي

<sup>(</sup>١)و للام السدس مع احد هما او مع اثنين من الاخوة او ص الاخوات الخ ( الدر المختار٬ كتاب الفرانض ٣٠٧٠ ط

صيد ) (۲) وقف بيع مال الغير اى على اجازته على ما بيناه ( الدرالمختار ٥/ ١٠٧ ط سعيد ) (٣) - واذا اختلط البنون والبنات عصب البنون البنات فيكون للابن مثل حظ الانثيين ( عالمگيرية كتاب الفرانص 1/۸۱۲ طامصری)

<sup>(</sup>٤) ولهن الباقي مَع البنات او بنات الابن لقوله عليه السلام اجعلوا الاخوات مع البنات عصبة( سراجي فصل في النساء

<sup>(</sup>۵) اگر افنیاتی آبهن دوگی تو لزکیول کے وجود سے محروم دوگی : و یسقطون بالولد وولدالاین وان سفل( سواحی ایان معرفه الفروض و مستحقيها ص ٦ ط سعيد )

#### میراث کی ایک صورت

(سوال) ہمارے خاندان میں ایک لڑکا مسمی فضل الرحمٰن کنوارا لاولد فوت ہو گیااس کی وراثت کو قانون شریعت کے بموجب تقسیم کرنے کامسئلہ در پیش ہے۔



نیزیه بھی تشریح فرمائیں کے فضل الرحمٰن کی ہمشیرہ کویادیگر عور تول جو کہ وارث ہول گی ہوفت شاد کی جمیز میں پارچہ جات زیورات اور برتن وغیرہ سامان دیا گیا ہے اس کی قیمت بھی شار کر کے ہر ایک جصے ہے وضع کی جائے گی یا نہیں ؟المستفتی نمبرے 22 امحد افضل خان (ضلع ہزارہ) ۸ رجب 1971ھ م ۱۳ سنمبر

سمئند ، (جواب ۲۵) فضل الرحمٰن کے وارث اس کی بهن اور چیازاد بھائی عبدالرحمٰن ہے نصف اس کی بہن المو اور چیازاد بھائی عبدالرحمٰن ہے نصف اس کی بہن اور جیازاد بھائی عبدالرحمٰن کی بھو بھی اور بھو بھی زاد بہن اور چیازاد بہن سب محروس اور نصف عبدالرحمٰن کو ملے گا فضل الرحمٰن کی بچو بھی اور بھو بھی زاد بہن اور چیازاد بہن سب محروس میں۔ ('''فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ 'د بلی

# خاوند کے ہوتے ہوئے صرف والدین تمام ترکہ کے مستحق نسیں

(سوال) ایک شخص نے بالعوض دین مهر مبلغ پانچ سورو پیدا بی زوجه کواپناایک مکان دیکر سکدوشی حاصل کی سیجھ عرصه کے بعد مساۃ ند کورہ کا انقال ہو گیا اور جائیداد ند کورہ پر مساۃ کے والدین نے قبضہ جمالیا آسفیہ طلب یہ ہے کہ گیاواقعی بعد وفات مساۃ اس کے مال وجائیداد ند کورہ کے وارث اس کے والدین بی ہو سے بیں۔ المستفتی نمبر ۲۹۳ کے اسکر بیٹری اسلامی بورڈ (ریاست گوالیار) ۱۲ رجب ۲۵ ساھ م ۱۹۳۸ مسلم کی اسلامی بورڈ (ریاست گوالیار) ۲ رجب ۲۵ ساھ م ۱۹۳۸ کے اسکر بیٹر کے میں سے نصف ترکہ شوم کواہ رجو اب ۲۲ میں سے نصف ترکہ شوم کواہ رفت والدین کو مات کے ترکہ بیس سے نصف ترکہ شوم کواہ رفت والدین کو مات کے ترکہ بیس سے نصف ترکہ شوم کواہ رفت والدین کو مات کے ترکہ بیس کے اور اور والدین میں تقسیم نصف والدین میں تقسیم

ر ٩ ، والثلثان لكل اثنين ممن فرضة النصف وهو خمسة البنت و بنت الابن والا خت لا يوين الخ والدرالمحتار كتاب الفرانض ٦ ٧٧٣ ط سعيد )

<sup>.</sup> ٣) يجوز العصبة بنفسه وهو كل ذكر لم بدخل في نسبته الى الميت انفي و عبد الانفراد يجوز حميع المال، تنوير الابصارا كتاب الفرانض ٧٧٣/٦ ط سعيد )

<sup>(</sup> r ) بير مب زومي الارجام مين

ہو تاہے اللی خاوند کو زوجہ کے ترکہ میں سے ترکہ کا حصہ ضرور ملتاہے <sup>(۱)</sup>صرف والدین ہی سارے ترکہ کے مستحق شيس: و جائے۔ محمد كفايت الله كان الله له ' د مل

#### لڑ کوں کو سوتیلی مال کے تر کہ ہے کچھ نہیں ملے گا

(سوال) زید نے دو نکاح کئے ایک بیوی ہے تین لڑ کیاں اور ایک سے تین لڑکے تولد ہوئے زید کی و فات کے بعد اس کی جائیداد ور ثاء میں تقشیم کردی گئی اس کے بعد وہ عورت جس سے تمین لڑ کیاں ہیں انقال َ رگنی کیا کوئی حق ان لڑ کول کا اس سو تیلی مال کے حصہ میں لگتاہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۲۸ ے اسلیمان بن عمر سادب(مَنُ۳) ۱۲، بب۲<u>۵۳ اه ۱۹</u>۵۶ مرسط<u> ۱۹۳۶</u>

(جو اب ۲۷ کا ) سو تیلی مال کے ترکہ میں ان کڑ کول کا کوئی حق شیں ہے۔'''محمد کفایت اللّه

تین عور توںوالے شوہر کی میراث کیسے تقسیم ہو گی ؟

(سوال) ایک مخص فوت ہو گیاا ہے کی تین عور تیں تحییں جس میں سے ایک عورت محال 🚓 کی فوت : و کئی باقی دو عور تمیں موجود ہیںاب صرف،دو عورت جھ لڑ کے اور دولڑ کیاں • وجود ہیں۔ایک عورت موجود و کواوا! د سمیں ہاقی سمتوفی عورت کو بھی اولا وے اور زندہ عورت کو بھی اب اس عورت کو جس کواولا دینہیں ہے اس کو بھی اور عور تول کے مائند میراث ملے گایا زیادہ ؟ المستفتی نمبر ۷۷۷ الی بخش صلع لاڑ کانہ ۱۴ رجب ٢٥ ١١٥م ٢٠ متمبر عر ١٩١٥

(جواب48) مئله ١٦ ﴿

وختر ان ليسر ال

اس صورت میں متوفی کے ترک میں ہے ایک ایک آنہ ہر ایک زوجہ کواور دو دو آئے ہر ایک پسر کواور ایک ایک آند ہر ایک وختر کو ملے گا۔ ''' یعنی فی روپیہ اس حساب سے تر کہ میں تقشیم ہو گا۔ محمر کفایت اللہ کال ائتدابه ، دیلی

(۲) میب کے ساتھ ان کارشتہ اور والزوی کا ہے اور اوا از وق نہ قومی اتھر وئٹس میس سے ہے اور نہ مصربات میں سے ہے اور نہ ہی ہو اس اررعام

٦ لوکم V.'AA زوجه 117 = V.11 روی سے اوار و کاند او نااہے وراثت ہے محروم خیس کر تالورند بھی رائے ہے زیاد ہ کا مستحق مناتا ہے۔

<sup>(</sup>١) فريق لا يحجبون بحال المتة وهم سنة الابن والاب والزوج والبنت والام والزوجة (سراجي باب الحجب ص٦٦ ط

٣٠) فيفرض للزوجة فصاعدا التمن مع الولد او ولدابل الخر درمختار ٦٠ ٧٧٠ ط سعيد، وفي العالسكيرية وادا احدط البنول والبنات عصب البنون البنات فيكول للابن مثل حظ الانثيين( عالمكيرية كتاب الفرائض ٦/ ٤٤٨ علم ماجديه )

بیوی کی ذاتی جائیداداور مرحوم پر قرض کے علاؤہ باقی میراث تقسیم ہوگی!

(سوال) میراشوہر دریامیں ڈوب کر مرگیااوراس کی جمینر و تکفین میں نے قرض لے کرکی اور میرے شوہر کی والدہ اور بھائی جب اپنے وطن ہے آئے میرا ذاتی سامان جو کہ میرے والدین نے جمیز میں دیا تھاوہ اور میرے شوہر کا ذاتی سامان موجود تھاوہ سب اپنے ہمراہ لیکراپنے وطن چلے گئے مجھ کو میرے والدین کے پاس میرے شوہر کا ذیبیہ ملنے والا ہے اور اس میں چھوڑ گئے صرف ان کیڑوں سے جو کہ میرے تن پر تھے اب میرے شوہر کا پیسہ ملنے والا ہے اور اس میں مندر جہ ذیل اشخاص ہیں ان کے کیا کیا حقوق ہیں (۱) ہیوہ متوفی اور جو بچہ کہ عنقریب ہونے والا ہے اس کا کیا جن ہے۔ (۲) والدہ شوہر من جو کہ ہیوہ ہے۔ (۳) بھائی شوہر من جس کی عمر ۲۵۔۲۱ سال ہے۔ (۲) ہمشیرہ شوہر من شادی شدہ۔ (۵) جورو پیہ قرض کے تجمیزہ تنفین کی اس کو کس طرح اداکروں۔المستفتی نمبر ۲۵ کا الطیفائیوہ مسے اللہ خال د بلی۔ ۱۲ ارجب ۵ ساتھ میں متبر کے ۱۹۵ ع

(جواب ۹ ۲۹) شوہر کاجوروپیہ ملنے والا ہے اس میں ہے اس کی زوجہ کا مہر مصارف تجہیز و تنگفین اور عورت کے سامان جیز کی قیمت جو مرحوم شوہر کے بھائی اور والدہ لے گئے ہیں۔سب زوجہ کو ملے گی اس رقم کے بعد جو پچاس میں حسب ذیل طریق پر حصہ ہول گے۔

سلد ۲۲

زوجہ والدہ اخ اخت حمل ۳ ۴ م محروم محروم ۱۵ کا یعنی ۲۳سام میں سے تین سام زوجہ کو ملیں گے اور سام والدہ کو ملیں گے اور چار سمام والدہ کو ملیں گے اور سترہ سمام حمل کے لئے

یعنی ہم ۳ سہام میں سے مین سہام زوجہ کو ملیں کے اور چار سہام والدہ کو ملیں کے اور سترہ سہام ممل کے لئے محفوظ رہیں گے اگر لڑکا ہوا تو پورے سترہ سہام اس کو ملیں گے اگر لڑکی ہوئی توبارہ سہام لڑکی کواور پانچ سہام بھائی بہن کو ملیں گے۔(''محمد کفایت اللّٰہ کالن اللّٰہ لیہ 'دہلی

کیا خاوندگی ہیوی کے نام کی ہموئی جائیداد صرف ہیوی کی مستجھی جائے گی؟
(سوال) زید کا انتقال ہُوگیا اس نے سوائے اپنی ہوی ' بچپا' سوتیلی مال' علاقی بھائی اور علاقی بھن کے کوئی اور وارث نہیں جھوڑا زید نے اپنی زندگی میں حالت صحت اپنے تمام فنڈ اور پیمہ حسب رواج و قانون اپنی ہوی کے نام کردیئے ریفنڈوں اور پیمہ کا تمام روپہیہ مرحوم کے مرنے پر مرحوم کی بیوی نے وصول کر لیا کیا شرعا وہی حق دار بھی حق دار بیں دوسرے وہ مکان مرحوم کے باپ کا ہے کس طرح تقسیم ہوگا؟ المستفتی نمبر کے ۱۵ مظہر الدین (شملہ) ۵ ارجب از سیاھ المستفتی نمبر کے ۱۹۳۹ء۔
(جواب ۲۰۰۱ء) زید مرحوم کا تمام ترکہ اور مکان حسب ذیل طریقہ سے تقسیم ہوگا صرف ہوی مستحق رجواب ، ۲۳۶)

<sup>(</sup>١) (ايضا بُحواله سابقه نمبر ٣ صفحه گزشته )

مله ۲

زوج عائے تی بھائی ملاقی بھن یکھیا سوتیلی مال اوج عائے اوج معروم معروم معروم معروم

لیجنی بعد اوائے حقوق متقدمہ علی الارٹ ترکہ کی ایک چوتھائی بیوی کو اور نصف علاقی بھائی (باپ شریب) کو اور ایک چوتھائی علاقی بہن کو ملے گا۔ ''نیوی کا مہر تقسیم ترکہ سے پہلے اوا کیا جائے گا۔ '''محمہ کفانیت اللہ کان الندلہ 'دبلی

## بیٹول کے نام کی ہوئی جائیداد سے بیٹی بھی حصہ لے سکتی ہے

(جواب ٤٣٦) خدیجہ این باپ کے ترکہ میں بھی حقد ارتھی مگرباپ نے اس کو حصہ نہیں دیا تواس کا آناہ باپ کے اوپر رہاں اب اس سے بھائی ملی کا انتقال ہوا تو علی کا ترکہ اس طرح تقسیم ہوگا:

مستله ۱۲۳

زوجه (مریم) و فتر (علیم) و فتر (مریم) افت (فدیجه) ۲۰ م ۸ م

۔ بعد اوائے حقوق متفدمہ علی الارث ترکہ کے چوہیں سہام کر کے تبین سہام زوجہ کولور آٹھ آٹھ سہام دونول از کیوں کولورپانچ سہام بہن خدیجہ کوملیں گے۔ <sup>(۱)</sup> فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ اید اور فیلی۔

<sup>(</sup>١) والربع لها عند عدمهما و فيه ايضا و يقده الاقرب فالا قرب منهم كالابن ثم ابنه (الى قوله) ثم جرء اليه الاح لابوب نم الدرائسختارا كتاب الفرائض ٢٠٠٧ (٧٧ ط سعيد) (٢) ثم تقدم ديونه التى لها مطالب من جهه العاد؛ الدرائسخارا كتاب الفرائض ٢٠٠١ ط سعيد) (٣) قال عليه الصلوة والسلام: من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراته من الجنة يوم القيامة و منسكوه كتاب الوصابا ٢٦٦٦ ط سعيد) (٤) فيفرض للروجة قصا عدا المسن مع ولد او ولد الن و فيد ايضا والثنان لكل اثبر فصا عدا مسن فرضه النصف وهو حسسة السن و ست الابن والا خت لابويل (الدرائسجنار كتاب الفرائض على معادي وفي السراحية و لهي الياقي مع البنات اوبيات الابن لفوله عدم تسلام احعلوالاخوات مع الساب عصبه وسراجي فصل في النسأة ص ١٠ ط منعيد)

#### نکاح کے پانچ ماہ بعد بچہ پیدا ہونے کی صورت میں نکاح اور میراث کے احکام

(بسوال) (۱) زید نےایک بیوہ ہے جس کے دولڑ کے پہلے شوہر سے موجود ہیں عدت گزر جانے کے بعد نکاح کیااس وفت حمل کا کوئی اثر معلوم نہ ہوا مگریا نج ماہ کے بعد ایک لڑ کی پیدا ہوئی وضع حمل کے بعد بھی طر فین ایک ہی مکان میں مع پیجوں کے زن و شوہر کی طرح پزندگی گزارتے رہے تقریباً دوبرس کے بعد زید ا یک کافی جائیداد چھوڑ کر راہی ملک عدم ہوازید نے اپنے پیچھے کیی بیوی پچہ اور بھانچہ چھوڑابھانچہ کی والدہ لیعنی زید کی بهن زید کی زندگی ہی میں فوت ہو چکی تھی لہذازید کا نکاح باقی رہایا نہیں ؟

(۲) زید کا تجدید نکاح لازمی ٹھیر ایا نہیں ؟ (۳) طرفین کابلا تجدید نکاح ایک ساتھ زن و شوہر کی زندگی گزرناکیساٹھهرا؟ (۴) تقشیم جائیداد کاکیاحل ہے؟ المستفتی نمبر ۱۸۳۹ محدابراہیم صاحب مدر سه فیض الغربا(آره)۲۲رجب۲۵۳۱هم۲اکتوبر ۲۳۹۱ء۔

(جواب ۲۳۱) ہوہ کی عدت گزرجانے سے کیام او ہے بعنی خاوند کی موت پر چارماہ دس روز گزرنے کے بعد نکاح کرلیا تھا تو گویا شوہر اول کی و فات کے نوسوانو مہینے کے بعد مچہ پیدا ہوا تو یہ مچہ شوہر اول کا مچہ قراریائے گا '''اور نکاح ' کاعدت کے اندر منعقد ہونا قرار دیاجائے گا اور بیہ نکاح ناجائز ہو گا'''اور اگر شوہر اول کی موت یر زیادہ مدت گزر چکی تھی یعنی دوسال ہو چکے تھے تو پیہ حمل زناکا ہو گا('''کور نکاح جائز قرار دیا جائےگا('''کمر چے کا نب شوہر دوم ہے اس صورت میں بھی ثابت نہ ہو گا کیونکہ تاریخ نکاح ہے چھے مہینے ہے پہلے بچہ ہو گیا تواس شوہر کا بچہ نہیں ہے <sup>(۵)</sup>بیر حال سپہلی صورت میں تونہ تو عورت وارث ہو گی نہ بچہ اور دوسری صورت میں عورت کو میراث ملے بگی ہے کو نہ ملے گی اور پہلی صورت میں تجدید نکاح لازم تھی دوسر ی صورت میں تجدید لازم نہ تھی پہلی صورت میں زید کی میراث بھانج (''مکو ملے گی دوسری صورت میں جائیداد کاربع بیوی کو<sup>(2)</sup> اور ۳ / ۳ بھانچ کو ملے گا۔ <sup>(۱)</sup>محمد کفایت اللّد کان اللّٰہ لہ ' دہلی۔

 <sup>(</sup>١) و يثبت نسب ولد المتوفى عنها زوجها ما بين الوفاة و بين السنتين (هدايه اولين ٢ / ٣١ ط شركة علميه )
 (٢) لا يجوز للرجل ان يتزوج زوجة غيره وكذالك المعتدة سواء كانت العدة من طلاق او وفاة الخ ( عالمگيرية باب ثالث في بيان المحرمات ١/٠٠٣ ط ماجديه)

٣) وأن ولدته لا كثرمنهما من وقته لا يثبت بدائع وثو لهما فكا الاكثرز الدر المختار؛ باب ثبوت النسب ٣/٤٤٠ ط

 <sup>(</sup>٤) وصح نكاح حبلي من زنا( الدر المختار فصل في المحرمات ٤٨/٣ طسعيد)
 (٥) واقله سنة اشهر لقوله تعالى و حمله و فصاله ثلثون شهراً ثم قال و فصاله عامين فبقي للحمل سنة اشهر ( هداية كتاب الطلاق ٣٣/٢ ط شر كةعلميه)

<sup>(</sup>٦) والنصف الثالث؛ ينتمي الي ابوي الميت وهم اولاد الاخوات؛ و بنو الاخوة ؛ و بنو الاخوة لام (سراجي؛ باب ذوي الارحام ص ٣٨ ط سعيد)

<sup>(</sup>٧) الربع للواحدة فصاعدة عند عدم الولد (سواجي فصل في النسآ ، ص ٧ ط سعيد )

<sup>(</sup>٨) (ايضا بحواله بالا نمبر ٦)

#### میراث کی ایک صورت



(۱) زید کے انتقال کے وقت زوجہ اول سے چاروں اولادیں موجود تھیں اوران کی ماں بھی زندہ تھی۔
(۲) عمر باپ کے انتقال کے بعد کل جائیداد کاوارث ہوااور بلا تقسیم جائیداد کواپنے تصرف میں لا تار ہااور فروخت کر تار ہاباپ کی سکنائی جائیداد میں سے ایک مکان فروخت کر ویا اور دو مکان اپنی زوجہ کے مہر میں لکھ دینے ایک مکان کو برخدہ مکان کو برباد کر دیا اب کوئی جائیداد نہیں رہی صرف ایک مکان بازار میں ہے جس پر بھی قبضہ کرر کھا ہے البتہ برباد شدہ مکان کی زمین پڑی ہوئی ہے کیا عمر کا یہ فعل کہ بغیر تقسیم جائیداد اس کا خرد بر و کر ناجائز تھا؟
کیا مکانات کو اپنی بیوی کے مہر میں لکھ دینا جائز تھا؟ (۴) اگر اس کے ہر دو فعل جائز نہ تھے تو تقسیم جائیداد کس طرح ہونا چاہئے ؟ (۴) موجودہ صورت میں جائیداد کو کس طرح تقسیم کریں ؟ المستفتی نمبر ۱۸۳۸مٹر قربان بیگ صاحب پوسٹل رینل ہوشنگ آباد۔ ۲۸ برجب دی ساکوبر سے ۱۹۳ ء۔
(جو اب ۱۳۳۴) سوال سے معلوم ہو تا ہے کہ زوجہ نانیہ اور اس کالاکازیدگی زندگی میں مرچکے تھے اور زید رجو اب تقال کے وقت زوجہ اولی اور اس کی اولاد موجود تھی تو اس صورت میں تقسیم ترکہ کی صورت ہے ۔

زوجبه انن انن انن بنت ۱ ۲ ۲ ۲ ا

یعنی ۶ زوجہ کوادر ۴ ہر ایک لڑ کے کواور ۴ لڑ کی کو ملتے ہیں۔ <sup>(۱)</sup>عمر نے بلا تقتیم تصرف کیاوہ سب ناجائز تھا<sup>(۱)</sup> اور ہر شخص اپناحصہ اس سے طلب کرنے کااشخقاق رکھتا ہے۔ محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰہ لیہ ' دہلی

 <sup>(</sup>١) فيفرض للزوجة فصاعداً الثمن مع ولد او ولد ابن الخ ( درمختار كتاب الفرائض ٦/ ٧٦٩ ط سعيد ) وفي
العالمگيرية : واذا اختلط البنون والبنات عصب البنون البنات فيكون للابن مثل حظ الانثيين (عالمگيرية كتاب الفرائض
٦/ ٤٤٨ ط ماجديه)

<sup>(</sup>٢) لا يجوز لاحدان يتصرف في ملك الغير بغير اذن (قواعد الفقه ص ١١٠ ط صدف پبلشرز )

چیازاد بھائیوں کے ہوتے ہوئے نواسوں کو حصہ نہیں ملے گا

(سوال) زید کاالی حالت میں انتقال ہواکہ اس کی دوی لڑکی اور بہنیں جن کے سوااس کا اور کوئی نہ تھا گئی سال پیشتر انتقال کر گئیں اس کے متعلقین میں سے لڑکی کی بطن سے ایک لڑکا اور لڑکی بیعنی اس کا نواسہ اور نواسی موجود ہیں۔اب اس کائر کہ ان کے در میان نواسی موجود ہیں۔اب اس کائر کہ ان کے در میان کیسے تقسم ہوگا۔اس کے چچاو تائے کے لڑکے بھی اس کے سامنے مرچکے ہیں اور ان کی اولا و ہو توان کو بھی حق پہنچا ہے یا نہیں اگر پہنچا ہے تو کتنا؟ المستفتی نمبر ۱۸۵۲ سید محمد علی آزاد صاحب (بجور) ۲۹رجب بہنچا ہے ما محمد علی آزاد صاحب (بجور) ۲۹رجب اس مے مرکز کے سامنے مرکز کے سامنے مرکز کے سامنے کی انہ ما کو بھور) ۲۹رجب بہنچا ہے تو کتنا؟ المستفتی نمبر ۱۸۵۲ سید محمد علی آزاد صاحب (بجور) ۲۹رجب

رجوا ب ع عن اگر مرحوم کے پیچاتایا کی اولاد آذکور ہو تووہ عصبات ہیں اور ترکہ انکو ملے گاہاں اگر کوئی عصب نہ ہو تو مرحوم کے نواسے نواسی کو ترکہ ملے گا۔ (۱) چونکہ سوال میں عصبات یعنی پیچاتایا کی اولاد کی مفصیل ضعب نہ ہو تو مرحوم کے نواسے نواسی کو ترکہ ملے گا۔ (۱) چونکہ سوال میں عصبات یعنی پیچاتایا کی اولاد کی مفصیل ضعب ہے اس لئے حصہ کشی نہیں کی جا سکتی۔ محمد کھایت اللہ کان اللہ لہ دبلی۔

تقتیم شرعی کے بغیر میراث پر قابض ہو کرمسجد میں دینا

(سوال) اس علاقہ میں مسلم راجپوت حق دراخت میں پابند شرع نہیں ہیں اسکے ہاں رواج ہے کہ ہوی اور دختر کو کوئی حق نہیں پہنچااس صورت میں ایک شخص مسمی روشن جو اپنے والدا ساعیل کے نسف جھے کا مالک ہے اور ۱۲ بیگہ زمین کا مالک ہے اور زندہ ہے وہ اس میں سے سات بیگہ زمین رکھ کر اس کی قیمت خرج کر چکا ہے اور چھڑ آنے کا مقدور نہیں ہے باتی ماندہ پانچ بیگہ زمین رہتی ہے وہ زمین اپنے چھوٹے بھائی کے لڑکول مسمی خوشی محمد و شیر محمد کے ہاتھ مبلغ دو صدرو پے کے عوض بیع کر تاہے اور ایک رہائشی مکان بالعوض بھی ان کے ہاتھ مبلغ دو صدرو پے کے عوض بیع کر تاہے اور ایک رہائشی مکان بالعوض میں ان کے ہاتھ بیع کرتا ہے اور مالک سکتا ہے اس میں اس کی بہن اسمد میں یہ یہ یہ نہیں ہوتا۔



المستفتی نمبر ۱۸۵۴ مافظ حلال الدین صاحب ۶۹رجب ۱۳۵۳ اهم ۱۵ کتوبر بر ۱۹۳۶ او . (جواب ۴۳۵)اول توسلیمان مرحوم کا حصه جواساعیل کومل گیابیه بھی خلاف شرع ہے اس میں سلیمان کی لڑکی نساء کا حق ہے (۲) پیمر اساعیل کے ترکہ میں اس کی لڑکی ایمنہ کا حق ہے اس لئے اس مشترک زمین کی تیمت

<sup>(</sup>١) ثم يقسم الباقي بعد ذالك بين ورثته ثم بالعصبات ثم ذوى الارحام( الدرالمختار كتاب الفرانض ٦/ ٢٦٧ ط سعيد) (٢) وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والا قربون( النساء)

### بلااجازت مستحقین کے مسجد میں صرف کرناجائز نہیں ہے۔ ''محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'وہلی

بھتیجول کی موجود گی میں بھانجے محروم ہوں گے

(سوال) (۱) نید لاولد تھالوراس کی بہنی تھیں اور وہ دونوں اس کی زندگی میں فوت ہو گئیں اب زید نے ہوئی سو رہید اور کتابیں و غیرہ ترکہ چھوڑا ہے آیا اس میں اس کی بہوں کی اولاد کاحق ہے یا نمیں ؟(۲) زید کے حقیقی بھائی کے تین لڑکے اور دولڑ کیال موجود ہیں اور زید کے بھائی کا انتقال بھی زید کے روبر وہو گیا تھا۔ المستفتی فیسر سم ۱۸۷ محمد قاسم دو کا ندار کر تپور (بجور) ہم شعبان ۱۸۵ اور مواک تو رہو ہو گیا تھا۔ المستفتی (جواب ۴۳۲) زید کے بھیجے موجود ہیں توزید کی بہوں کی اولاد کو کچھ نمیں ملے گا صرف بھیجوں کو بحصہ مساوی زید کا ترک مل جائے گا۔ (۲) بھیجیاں بھی حق دار نہیں ہیں۔ محمد کفایت اللہ کان انتہ انہ کو بلی۔

بیٹے' بیٹی اور میوی کے لئے تقسیم میراث کی مثال

<sup>(</sup>١) لا يجوز لاحدان يتصرف في ملك الغيربغير أذنه (قواعد الفقه ص ١١٠ صدف يبلشرز)

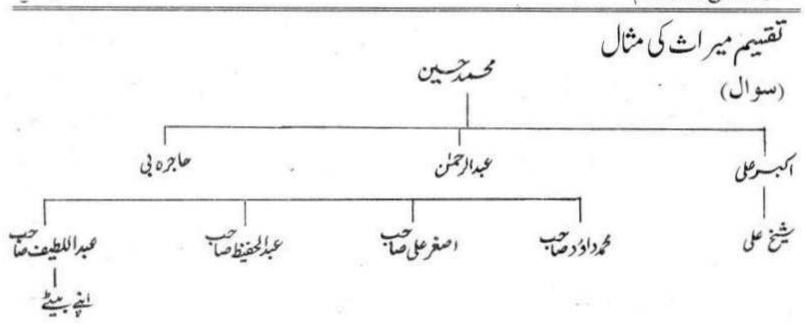

محمہ حسین صاحب کے انقال کے بعد ان کے دونوں بیٹے اکبر علی صاحب اور عبد الرحمٰن صاحب مل کر رہتے سے اکبر علی اسے بیٹے سیٹے شیخ علی صاحب کی کھنی ہی بیس انقال کر گئے اس کے بعد ان کے حقیق چیاعبد الرحمٰن صاحب ان کے کفیل ہو کر شیخ علی صاحب کے جوان ہونے کے بعد ان کی شادی کر کے انکا حصہ شرع کے بموجب دیکر انہیں الگ رکھے اب جب کہ شیخ علی صاحب کی شادی ہو کر تقریباً بیس سال کاعرصہ ہوا ہوگا انہوں نے انتقال فرمایا اور اپنے بیچھے اپنی بیوی اور چار لڑکیاں اور پچھ ملک چھوڑ گئے اب شیخ علی صاحب کی بیوی اور چار لڑکیاں اور پچھ ملک چھوڑ گئے اب شیخ علی صاحب کی بیوی اور چار لڑکیاں اور انکے حقیق چیاعبد الرحمٰن صاحب کے چاروں لڑکے زندہ بیس کی مادی کے خواروں لڑکے زندہ بیس المستفتی نمبر ۱۹۲۹ء کی صاحب کی ملکت کے حقد ارکون کون بیں اور کس قدر حصہ کس کس کو ملنا چا بیئے ؟ المستفتی نمبر ۱۹۲۹ء کی عبد اللطیف صاحب (میسور) ۲۰ شعبان ۲ کے ساتھ کے ۱۳۲۱ کتوبر کے ۱۹۲۹ء کون بیس متونی

زوجه بنات چچا پچوپهی ابناءالعم ۳ ۱۲ ۵ محروم محروم

شخ علی مرحوم کاتر که بعدادائے حقوق متقدمہ علی الارث چوہیس سمام پر تقسیم ہوگا۔ تین سمام زوجہ کواور چار چار سمام ہر لڑکی کو اور پانچ سمام چچاکوملیس گے پھو پھی اور چچاکی اولاد محروم ہے۔ <sup>(۱)</sup>محمر کفایت اللہ کال اللہ لہ

وراثت میں شرعاً متبنبی بیٹے کاحق نہیں!

(سوال) زیدگی کچھ جائیداد منقولہ وغیر منقولہ اپنی پیدا کی ہوئی موجود ہے۔ جس کے چار بھائی تھے جو علیحدہ علیحدہ رہتے تھے اور اب بھی علیحدہ علیحدہ رہتے ہیں مگر دو بھائیوں کا انقال زیدگی موجودگی میں ہو چکا تھا اب صرف دو بھائی زندہ ہیں ان میں سے ایک بھائی کے لڑکے کو زید نے متبنی بنار کھا تھا جو ہنوززندہ ہے اب زید بھی دو لڑکیوں کو چھوڑ کر انقال کر گیا ہے۔ پس از روئے شرع شریف دریافت طلب یہ امر ہے کہ متبنی کا اسلام میں حق ہے انہیں اگر پہنچنا ہے تو تمفصیل تحریر کی جائے شجرہ درج ذیل ہے :

١١٠ ١١ دارضاً بعد اله سارقه ند ١٠ م جد كي شته

لڑکی محمودہ لڑکی مسعودہ بھائی عمر بھائی خالد بھائی کالڑکا متبنی حامد المستفتی نمبر ۱۹۴۰الیں کے دین آر شٹ(وہرہ دون)۲۱ شعبان ۱۹۳۱ھ م ۲ اکتوبر سے ۱۹۳۰ء (جواب ۴۳۹) متبنی کاکوئی حق میراث نمیں ہے ''زید کے ترکہ کے چھ جھے کئے جائیں دو جھے زیڈ کی ہر لڑکی کواورا یک ایک حصہ دوبھائیوں کو ملے گا۔''محمد کھایت اللہ کان اللہ لہ 'دہلی

پھو پھی کے بیٹوں کے ہوتے ہوئے پو توں کووراثت نہیں ملے گ (سوال) شفاعت احمد خال متوفی نے اپنوارث جو چھوڑے ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کی تین پھو پھیوں کی اواد کا سلسلہ موجو دہے اس طرح کہ ایک پھو پھی کی ایک پوتی موجو دہے جس کے نام مسماۃ سلطان پیٹم ہو اور دوسری پھو پھی کے دو پوتے اور ایک پوتی موجو دہے ان کے نام یہ ہیں احمد شاہ خان محمد 'سنعید خال' و مسماۃ شر افت اور تیسری پھو پھی کے تین لڑکے اور دولڑکی موجو دہیں جن کے نام یہ ہیں صبیب احمد خال و خلیل احمد



<sup>(1)</sup> اس لئے کہ متبنی ندذوی الفروض میں ہے ہے تہ عصبات میں ہے اور نہ بی ذوی الار حام میں ہے ہے

 <sup>(</sup>٢) والثلثان لكل أثنين فصاعداً ممن فرضه النصف وهو خمسة البنت الخ ( الدرالمختار كتاب الفرائض ٦/ ٧٧٣ ط
 سعيد ) وفيه أيضا ثم جزء أبيه الاخ لابوين (الدرالمختار كتاب الفرائض ٦/ ٧٧٤ ط سعيد )

#### بوتول کی خاطر بیٹیول کووراثت سے محروم کرناجائز نہیں

(سوال) زیر نے انقال کیااور اپنجد تین بیٹویک دختر چھوڑی جوکہ چاروں نابالغ ہیں زید مرحوم کے والد حیات ہیں اور ان کی تین بیٹیاں حیات ہیں جوشادی شدہ ہیں بیٹا صرف زید تھاجوا نقال کر گیا زید کے والد کے پاس اپنے دو مکان اور کچھ نقدرو پید موجود ہے جس کے وہ خود مالک ہیں بیٹیاں اپنے والد سے یہ دریافت کرتی ہیں کہ ہمارے بھائی نے بھی کچھ چھوڑا ہے یا نہیں تو وہ کچھ نہیں بتلاتے اب زید کے والد یہ چاہتے ہیں کہ اپنے مکان اور تمام نقدرو پید اپنے تو توں کو دیدیں اور اپنی بیٹیوں کو کچھ نہ دیں ازروعے شرع شرع شریف کیا یہ جائز ہیں حقد ار ہیں تو جموجب شرع کس قدر حصہ کے مالک ہیں۔المستفتی نمبر ۱۹۵۰ملطان احمد الل کنواں د بیلی کے 18میر کے 19 میں میں میں 19 میں اور اپنی بیٹیوں کو کھی نہر ۱۹۵۰ملطان احمد کے الل کنواں د بیلی کے 18میر کے 19 میں میں میں 19 میں

(جواب 1 £ £) زید کے باپ کی بیٹیاں حقدار ہیں باپ کی جائیداد میں بیٹوں کا حق ۲/۳ہے (۱/۳ اور ۳/۱ میں بیٹوں کا حق ۲/۳ ہے) اور سیس پوتے اور پوتی حقدار ہیں۔ (۳) اور زید یعنی مرحوم بیٹے کائز کہ پاپ کواور مرحوم کی اولاد کو پہنچتا ہے اس میں سے بہوں کا کو بی حق نہیں ہے۔ (۳) محمد کفایت اللہ کان اللہ له 'د بلی۔

#### بیثیوں کاحق یو توں کودینا جائز نہیں

(سوال) زید کی تین بیٹی اور ایک بیٹا تھازید کے سامنے زید کابیٹامر گیااپنی اولاد چھوڑ کراب زیدیہ چاہتا ہے

<sup>(</sup>١) ثم جزء جديه او جدتيه وهم الاخوال والخالات والاعمام للام والعمات وبنات الاعمام واولاد هو لاء ( في الشامية) قوله وبنات الاعمام فإن تفاوتوا درجة قدم اقربهم على غيره ولو من غير جهة فاولاد العمة اولى من اولاد اولاد العمة الخ (الدرالمختار مع رد المحتار ) باب توريث ذوى الارحام ٦/ ٧٩٥ ط سعيد )

 <sup>(</sup>٣) والثلثان لكل اثنين فصاعداً ممن فرضه النصف وهو خمسة البنت و بنت الابن (الدرالمختار كتاب الفرائض ٣/
 ٧٧٣ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) اعنى اولهم بالميراث جزء الميت اي البنون ثم بنوهم وان سفلوا ( سراجي ص ١٣ ط س )

<sup>(</sup>٤) ويسقطُ بنوُ الاعيان وهمُ الاخوة والا خوات لابُ وأمُ بثلاثه بالابُن وابنه وان سفل الخ (الدرالمختار' كتاب الفرائض ٧٨١/٦ ط سعيد)

کہ میں اپناسارامال پوتے پو تیوں کے نام لکھ دول اور زید کی بتیوں بیٹیاں اپنےباپ زید ہے کہتی ہیں کہ ہم کوجو کچھ حصہ پہنچتاہے ہم بھی اپنے بھائی مرحوم کی اولاد کے نام کرتے ہیں ہم نہیں لیتے خداور سول کے نزدیک ایسا کرنا جائز ہے یانہیں ؟

برد) زید کے بھتے بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بھی حصد ہے ہم کو دو کیا زید کی اولاد ہوتے ہوئے زید کے بھتے بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بھی حصد ہے ہم کو دو کیا زید کی اولاد ہوتے ہوئے زید کے بھتے والے کھتے والے کھتے ہوئے دید کے بھتے والے کھتے ہوئے دید کے بھتے والے مسلط میں بھتے ہوئے دید کے بھتے ہوئے دید کے بھتے ہوئے دید کے بھتے ہوئے دید کہ بھتے ہوئے دید کہ بھتے ہوئے دید کہ بھتے ہوئے دید کہ بھتے ہوئے دید کے بھتے ہوئے ہیں کہ جمارا بھی حصد ہے ہم کو دو کیا زید کی اولاد ہوتے ہوئے دید کے بھتے ہوئے دید کے بھتے ہوئے دید کے بھتے ہوئے دید کہ بھتے ہیں کہ جمارا بھی حصد ہے ہم کو دو کیا زید کی اولاد ہوئے ہوئے دید کے بھتے ہوئے ہوئے دید کے بھتے ہے دید کے بھتے ہوئے دید کے بھتے دید کے بھتے ہے ہوئے دید کے بھتے دید کے بھتے ہوئے دید

(جواب ۴۶۲) پوتول اور پوتیوں کی موجود گی میں جھتچوں کو حصہ نہیں پہنچتا''اور زید کو بیہ مناسب نہیں ہے۔ بیٹیاں کی موجود گی میں جھتچوں کو حصہ نہیں پہنچتا''اور زید کو بیہ مناسب نہیں ہے کہ بیٹیوں کا حق پوتوں کو دے دے (''بیٹیاں زید کے انتقال کے بعد اگر اپنا حصہ اپنے جھتچوں کو دینالپند کریں توویدیں گیاںوفت ان کا بیہ کہنا کہ ہمارا حصہ بھی دیدو معتبر نہیں ہے۔ (''محمد کھایت اللہ کان اللہ لہ ،دبلی۔

# بهن اور جھتیجوں میں تقسیم میراث کی ایک صورت

(سوال) زید اور بحرنامی دو حقیقی بھائی ہیں اور مریم ان دونوں کی حقیقی بہن ہے زید برد ابھائی ہے اور بحر چھوٹا مریم سب سے چھوٹی ہے 'زید زندہ تھااور بحراپنے بیچھے تین لڑکے چھوٹ کر مرگیا بچھ عرصہ کے بعد زید مرگیا اس کے کوئی اولادیا بیوی نہیں تواب زید کی ملکیت کی وارث اکیلی مریم ہو سکتی ہے یا نہیں یا بحر کے لڑکے بھی حصہ مانگ سکتے ہیں مریم کہتی ہے کہ زید کی حیات میں بحر مرگیا تواب زید کی ملکیت میں بحرکی اوا ادکا کوئی حصہ مانگ سکتے ہیں مریم کم میں سے بھی مریم حصہ مانگ سکتی ہے تو کتنا؟ المستفتی نمبر ۱۹۸۱ عبد العزیز میال (کا ٹھیاواڑ) کیم رمضان ۱۳۵۱ ہے مانو مبر کے ۱۹۳ ء

(جواب ۴ ع ع) بحر کی ملکیت سے مریم کو تچھ حن نہیں پہنچتا<sup>(۳)</sup>بال زید کی ملکیت میں سے مریم کو نصف حصہ ملے گالور نصف بحر کے لڑکوں بعنی زید کے بھتچوں کو ملے گا۔ <sup>(۵)</sup>بشر طبکہ زید نے سوائے اپنی بہن مریم اور اپنے بھتچوں کے اور کوئی وارث مثل اپنی بیوی والدین یا اولاد کے نہ چھوڑ اہو۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ ایہ 'و ہلی۔

مال 'شوہر اور سوتیلے بھائیوں میں تفتیم میراث

' سوال) ایک عورت فوت ہو گئی ہے جسکے پاس ایک جائیداد قیمتی چار ہزار روپیہ تھی اور اس نے حقیقی ہاں اور سو تیلے والد اور دوسو تیلے بھائی جوا کیک ہی مال سے ہیں اور عورت متوفیہ بھی مگر دونوں بھائی دوسرے والد

<sup>(</sup>۱)عصبات کے ہوتے ہوئے وی الارجام کو سیس ملتا تم بالعصبات ثم ذوی الارجام (الدر المحتار ۲/ ۳۲۳ ط سعید)

<sup>(</sup>٢) ولووهب في صحته كل المال للولد جاز والم (الدرالمختار باب الهبة ٥/ ٩٦ ط س)

<sup>(</sup>٣) لا تَتَم بالْفيض فيما يقسم ولو وهبه لشريكة اولاً جنبي لعدم تصور القبض الكامل (الى قوله) فان قسمه و سلمه صح لزوال المانع (الدرالمختار' باب الهبة ٥/ ٢٩٢ ط سعيد)

<sup>(</sup>٤) (ايضاً بحواله نمبر ٤ صفحه ٢٣٣م)

<sup>(</sup>٥) ( ايضاً بحواله سابق نمبرًا صفحه ٣٢٣٪

ے ہیں بعنی عورت متوفیہ کے سوتیلے والد سے ہیں اور ایک شوہر چھوڑا عورت کے انتقال کے میں نے دوسال بعد عورت متوفیہ کی حقیقی مال کا بھی انتقال ہو گیا عورت کی متر و کہ جائیداد میں سے اب ان ور ثاء میں سے ہر ایک کو کیا ملنا چاہئے ؟ المستفتی نمبر ۲۰۰۸ عبدالسیم اجمل روڈ ( دہلی ) ۹ رمضان ۲۵۳اھ ۴ انو مبر کے ۱۹۳۶ء۔

متوفیہ کا ترکہ اڑتالیس سمام پر تقسیم ہوگا اس میں ہے شوہر کو چوہیس سمام اور سوتیلے بھائیوں کو گیارہ گیارہ سمام اور سوتیلے باپ کودوسمام دیئے جائیں گے۔محمد کھایت اللّٰہ کان اللّٰہ له 'وہلی

#### چیا'بهن اور بیوی میں تقتیم میراث

(سوال) زید کواپنے چپاہے جائیداد ملاتھازید کے انتقال کے بعد اولاد وغیرہ کوئی نہیں ہے صرف زید کا چپا اور بہن بیوی ہے بیوی نے زید کے انتقال کے بعد دوسر اند ہب،اختیار کر لیاہے توبیہ بیوی اپنے مہر کی مستحق ہے یا نہیں۔اور جائیداد کا حصہ بھی دیدینا چاہئے یا نہیں۔اگر دینا چاہئے تو کس قدر اور زید کے چپاو بھن کا حق جائیداد میں کس قدرہے؟ المستفتی نمبر ۲۰۲۵محدابر اہیم صاحب (برما) اار مضان ۲۵۳اھ م ۲ انو مبر

(جواب 6 £ £) زید کے انقال کے وقت اس کے وارث چج ابھن بیوی تصان وار توں کواس طرح ملے گا کہ نسف ترکہ بھن کو اور چو تھائی بیوی کو اور چو تھائی بچچا کو ملے گا۔ (''بیوی نے آگر دین بدل لیا تواس کا حصہ اس کے قبضے میں نہ دیا جائے۔ پھر وہ مسلمان ہو جائے تواس کا حصہ اسے دیدیا جائے مہر بھی اس کو ملے گا۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دبلی۔

بھیجوں کے ہوتے ہوئے نواسے اور بھانجے محروم ہوں گے

(مسوال) مجھ محمد یعقوب علی کے کوئی اولاد پسری نہیں ہے چار حقیقی برادر زادے اور دو حقیقی برادر زادیاں اور ایک نواسہ اور ایک ہمشیر زادہ ہیں ان میں ہے کون کون میرے مکان کے حصے کا مستحق ہے اور جوجو ہیں تو بروئے شریعت کس قدروہ اپنے اپنے حصہ کا مستحق ہیں؟ المستفتی نمبر ۲۰۲۱ یعقوب علی صاحب (گوڑ

<sup>(</sup>١) (ايضاً بحواله سابقه نمبر ٢ صفحه ٣٣٢)

گانول)۱۱ر مضان ۱<u>۳۵</u>۱ه ۲۱نو مبر ۱<u>۹۳۶ء</u>

(جواب ٤٤٦) اگر رشتہ دار صرف کی موجود ہول کے توان میں سے میراث کے مستحق صرف ر برادرزادے ہول گے۔ "برادرزادیال" نواسہ کھانجہ سب محروم ہول گے۔ آپان میں سے کسی کو کچھ دینا چاہیں توبطور وصیت اپنے ترکہ کے ایک ثلث تک دے سکتے ہیں مثلاً نواسہ یا بھانے کو بطور وصیت ایک ثلث تک داوا کتے ہیں۔ "اور زندگی میں نہ دیاوروصیت بھی نہ کی تو پھر بھیجول کے سامنے نواسہ اور بھانچہ محروم رہے گا۔ تھر کفایت انڈ کان انڈ لہ و بلی۔

#### تقییم میراث کی ایک صورت

(سوال) مساۃ محمودہ کا انقال ہوا اور بیدور ٹاچھوڑے والد 'دادی 'نانا نانی 'اور شوہ ہیں کاتر کہ ور ٹامیں اس کو طع گاور کس قدر؟ نیز ارشاد ہو کہ شوہر نے دوان کے دوسر ب دن اپنے گھر پر ایا کہ محمودہ و جوزیور پہنایا تھا آیاس میں بھی وراثت جاری ہوگیا نہیں؟ محمودہ نے اسپتال میں انقال کیا اس کی شاد ئی نانا نائی نے کی اور پرورش بھی ' مرنے والی کے پاس اقارب میں ہے کوئی بھی نہ جا سکا انقال کے بعد نانی نے اجر آخرت کے خیال ہے مہر معاف کرویا آیا یہ معاف کرنا ورست ہوگایا نہیں؟ المستفتی نہر ۲۰۱۵ میں اللہ میں دورا کے دیا ہو کہ میں اللہ می

شماب الدین صاحب د بلی ۱۹ رمنسان ۱<u>۳۵۳ ا</u> هم ۲۳ نومبر <u>۱۹۳۶ء</u> (جواب ٤٤٧) منله ۲ شوہر والد دادی نانی انی ۲ تا محروم محروم ا

متو فیہ کاتر کہ چھے سمام پر تنقیم ہوگاان میں ہے تین سمام شوہر کواور دو سمام والد کواور ایک سمام نائی کو طے گا ۔''' مہر نانی کے معاف کرنے ہے صرف نائی کا حصہ معاف ہوا مر حومہ کے باپ کا حصہ معاف شمیں ہوا شادی کے بعد گھر لاکر جو زیور بہنایا گیااس میں شوہر کا قول معہ حلف معتبر ہوگا کہ ملک کردیا تھایا عاریہ نہ دیا تھ جب کہ مر حومہ کے ورثا کے پاس تمایک کے گواہ نہ ہول۔'''محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ' دبل

#### مال اور اس کی اولاد میں تقسیم ترکہ .

(سوال) ایک شخص قاسم صاحب نے دوشادیاں کیں پہلی بیدی کا انتقال شوہر کی زندگی میں ہو گیا اس کے مہر ادا نہیں ہوئے اور دولڑ کیال ایک لڑکا چھوڑے دوسری بیدی موجود ہے اسکا مہر بھی اداکر دیا تھااس کے دو

و ١) ثم جزء ابيه الاخ لا بوين تم لاب ثم ابنه لابوين ثم لاب الح والدرالمختار "كتاب الفرائض ٢٧٤٤٦ ط سعيد ع

ر ٢ ) ولا تجوز الوصية بمازاد على الثلث

 <sup>(</sup>٣) والنصف له عند عدمهما والضافية. والتعصيب المطنق عندعدمهما وايضاً فيه والسدس للحدة مطلقا كاه اه واه اب والدر المختار كتاب الفرايض ٦ ٧٧٢ ١٧٧٠ ط سعيد )

<sup>(</sup>٤) البينة على المدعى واليمبن على من الكر ( مشكوة شريف كتاب الاقضية مس ٣٣٦ ط سعيد ،

لڑکے اورایک لڑکی نابانغ میں اب قاسم صاحب کا نقال ہو گیا ہے اس نے کچھ جائیداد چھوڑی ہے اور بجز زوجہ ثانیہ اور ہر دوبیوی کی اوااد کے اور کوئی وارث شمیں ہے اپنی صورت میں متوفی کی جائیداد ازروئے شریعت مطہر و کس طرح تقتیم ہو گی اور اس جائیداد سے پہلی ہوی کا میر ادا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۲۰۱۷ جناب نفشفر علی صاحب زیدی رائیخور (حیدر آباد و کن) ۱۹رمضان ۲۹۳اھ ۲۳۴ نومبر کی ہے۔ بے ۱۹۳۶ء

## والدہ اور میت کے اخیافی بھائیوں کے در میان تعتیم میراث

(سوال) مسمی باعقلی فوت ہو گیااس نے والد علاقی بھائی کی بیٹی اولاد الام چار مذکر تین مؤنث چھوڑے ترکہ کس طرح تقتیم ہوگا ؟ المستفتی نمبر ۲۰۸۰ ایوالحن صاحب (ریاست بھاولپور) ۲۵ رمضان ۱۳۵۲ ہ ۳۰ نومبر ۱۹۳۶ء

(جواب ٤٤٩) مسئله ۱۳ (۲۱) ام اولادام بنت الاخ لاب حروم ۲۱ مسئله ۲۱) عمل ۱۳ مروم

بعد ادائے حقوق متفدمہ علی الارٹ ترکہ کے اکیس سام کرکے سات سمام والدہ کو اور چودہ سمام اخیا فی بھائی بہوں کو فی نفر دو سمام کے حساب ہے دیئے جائیں گے علاقی بھائی کی بیشی محروم ہے۔ (۲) محمہ کفایت اللہ کان اللہ لہ 'وبلی۔

#### تقتیم میراث کیایک صورت!

(سوال) مال متروك برداداچود هرى غلام محمد صاحب كا بهاس مال كى تقتيم در ميان آباءواجداد شيس

ر ١ ) المسمى دين في ذمته وقد تاكد بالموت فيقضي من تركته الا اذا علم انها ماتت اولاً فيسقط نصيبه من ذالك (هداية ' ناب المهر ٢ ٣٣٧ ط شركة علمية)

 <sup>(</sup>٢) فيفرَّض للزوجة فصاعدا النمَّس مع ولد او ولد ابن (درمختار ٢٠/ ٧٦٩ ط سعيد) وفي العالمگيرية واذا اختلط البنون والبنات عصب البنون البنات فيكون للابن مثل حظ الإنثيين (عالمگيرية ٤٤٨/٦ ط ماجديه)

<sup>(</sup>٣) وللام ثلاثة احوال السندس مع احدهما او مع النّبين من الاخوّة او من الآخوات و فيه ايضاً والثلث لاثنين فصاعداً من ولد الام ذكورهم كاناتهم: «الدرالمختار"كتاب الفرانض ٢٧٢/٦ ط سعيد )

ہوئی بعد فوت ہوجانے تمام نسل در میانی کے وہ تمام مال بجلسہ چود ھری نتھے صاحب کے ہاتھ لگا چونکہ پرداداچود ھری نتلے صاحب بھی اس دار پرداداچود ھری نلام محمد صاحب بھی اس دار فانی ہے ہوتے ہیں کچھ عرصہ ہواکہ چود ھری نتھے صاحب بھی اس دار فانی ہے کوچ کر گئے انہوں نے سوائے ایک حقیقی بھیج (کلو) اور دو سوتیلے بھیج ایک سوتیلی بھیجی فانی ہے کوچ کر گئے انہوں نے سوائے ایک حقیقی بھیج (کلو) اور دو سوتیلے بھیج ایک سوتیلی بھیجی (عبدالرحیم محبوب بخش بفاتن) کے کوئی دارث نہیں چھوڑ ایریں بنا ملتجی ہوں کہ ازروئے نئر بیت در میان ور بات موجودہ تقسیم فرماکر شاکرو ممنون فرمائیں۔

چود هری غلام محمد (موتی)

المستفتى نمبر ٢٠٨٧ موالانا عبدالرجيم صاحب دُا اِنصلي چهاؤني نيمچه ٢٦ رمضان ٢<u>٩ ساره</u> م كيم د سمبر ١٩٣٤ء

(جواب ، **۵۶**) اگریہ جائیداد ابتداء ہے تقسیم نئیں ہوئی اور مورث اعلیٰ چود ھری غلام محمد کاتر کہ ہے اور انہول نے اپنے بعد دویئے چھوڑے تھے تو نصف جائیداد کلو کو ملے گی اور نصف کے پانچ حصے کر کے دودو حصے محبوب بخش اور عبدالرحیم کواورا یک حصہ بفاتن کو ملے گا۔ <sup>(۱)</sup>محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لیہ ' دبلی

# بَيْهِ يَ ' بَهِن اور بَهِيْجِيال وارث هول توتفتيهم كى كياصورت هو گى ؟

(سوال) زید صرف ایک بیوی اور ایک بهن چھوڑ کر مرامتوفی کی دو بھتیجیاں ہیں اور ایک بیچا نیر حقیقی جو دادا کی اوااد سے ہے موجود ہیں صورت مسئولہ میں تقسیم جائیداد کی کیاصورت ہوگی؟ المستففتی نمبر ۱۲۰۱ مولا بنش صاحب (گوجرانوالہ ) کے شوال ۱۳۵۱ء م اادسمبر ۱۹۳۷ء

(جواب ۲۰۱۱) مسئله ۳ زوجه اخت عم ا

صورت مر قومہ میں متوفی کاتر کہ چار سمام پر منقسم ہوگا ان میں ہے ایک سمام زوجہ کو اور ووسمام بھن کو اورا کیک سمام پتجا کو ملے کا بھر طیکہ پتجا صحیح عصبہ ہو'''اور بیوی کامهر تقسیم میراث ہے پہلے دیا جائے گا۔ محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لہ 'دبلی

 <sup>(</sup>١) ثم جزء جده العم لا بوين ثم لاب ثم ابنه للا بوين ثم للاب (الدر المختار 'كتاب الفرائض ٦ - ٧٧٥ ط سعيد )
 (٢) والربع لها عند عدمهما وايضا فيه : والثلثان لكل اثنين قصاءعداً ممن فرضه النصف وهو خمسة البنت الح وايضا فيه تم حزء جده العم لا بوين (الدر المختار 'كتاب الفرائض ٦/ ٧٧٠ ٣٧٧٣ ط سعيد )

اولاد نہ ہونے کی صورت میں مہر کے علاوہ بیوی کا چو تھا حصہ ہے

(سوال) زیر کی جائیداد میں زیر کی بیوی کا کیا حق ہوگا جب کہ زید کی بیوی کادین مربھی باقی ہے اور کوئی اولاد

بھی نہیں ہے صرف والدہ اور کئی بمشیرہ ہیں زید کے ذمے دین مرکے علاوہ قرض بھی ہے چونکہ زید کے

ور ناء زیر کی بیوی کو نکالناچا ہے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارا کوئی حق نہیں ہے اور زید کا قرض اور دین مربھی

نہیں اواکر ناچا ہے ہیں اس لئے ازروئے شرع شریف زید کی بیوی کا حق مفصل تحریر فرمائیں ؟ المستفتی

نہیں اواکر ناچا ہے ہیں اس لئے ازروئے شرع شریف زید کی بیوی کا حق مفصل تحریر فرمائیں ؟ المستفتی

نہیر ۲۱۰۳ مجمد جلال الدین صاحب (موتگیر) ۸ شوال ۱۷ سالے ہوں مہر اواکیا جائے گااس کے بعد پجھ ہے تووار ثول

رجواب ۲۵۷) زید کے ترک میں سے پہلے قرض اور دین مر اواکیا جائے گااس کے بعد پجھ ہے تووار ثول

کو ملے گا میراث کے طور پر بیوی کو ۱۳ / ۳ ملے گاور والدہ کو ۱۳ / ۲ اور بہوں کو ۱۳ / ۸ (۱۱) محمد کفایت اللہ

کان اللہ لہ ، دیلی

## بيوى اور اولا دميب تقتيم تركه

(مسوال) ایک شخص نے ترکہ چھوڑااوراس کی بیوہ اور تین لڑ کیاں اور تین لڑکے ہیں ہر ایک کوان میں سے کیا حصہ ملے گا؟ المستفتی نمبر ۲۱۱۷ جناب پریزیڈنٹ صاحب انجمن اسلامیہ (بیتاً) الشوال ۲۹۳اھ م کادسمبر بح ۱۹۳۶ء

> (جواب ۲۵۳) مئله ۸ (۲۲) بيوه پيران ۳ دختران ۳ ۹ ۲۲ ۲۲

بعد اوائے حقوق متقدمہ علی الارث ترکہ کے بہتر سمام کئے جائیں گے ان میں سے 9 سمام بیوہ کو اور چودہ چودہ سمام سبر پسر کواور سات سمام لڑکیوں کو ملیں گے۔ <sup>(۱)</sup>محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰد لہ 'دہلی

## بیوی' بیٹی اور بھائی کو کس طرح میراث ملے گی؟

(سوال) زید مورث اعلیٰ بینی دادا ہے عمر و بحر زید کے دو بیٹے ہیں عمر کے دولڑ کے دولئے کیال ہیں اور اب عمر کا انقال ہو گیا ہے بحر کی اولا و بقید حیات صرف ایک لڑکی اور ایک ہیوہ ہے سوال طلب بیہ بات ہے کہ آیا بحر کی کل میر اث کے مالک اس کی ہیوہ اور ایک لڑکی ہو گی یا کوئی اور بھی' عمر جو کہ بحر کا حقیقی بھائی ہے کیاوہ بھی بحر کے مال میں صرف اس کی لڑکی اور میں کچھ حن پہنچتا ہے یا بحر کے مال میں صرف اس کی لڑکی اور میں کچھ حن پہنچتا ہے یا بحر کے مال میں صرف اس کی لڑکی اور ہیوہ کا ہی حن ہے آگر ازروئے شرع شریف میں دو مستحق وراثت ہیں تو لکھے کہ لڑکی کو کتنا ملے گا اور ہیوہ کو بیوہ کو

١٦) ثم تقدم ديونه التي لها مطالب من جهة العباد وفي التنويرا والربع لها عند عدمهما وفي الدرا وللام السدس مع احدهما او مع اثنين من الاخوة او من الاخوات و فيه ايضا : والثلثان لكل اثنين ممن فرضه النصف البنت ( الدرالمختار اكتاب الفرائض ٢٠/١٠) ٧٧٠ طرسعيد )

٧٦) فيفرض للزوجة فصاعدا الثمن مع وقد او وقدان (درمختار ٦/ ٧٦٩ طاسعيد) وفي العالمگيرية : وإذا اختلط البنون والبنات عصب البنون البنات فيكون للابن مثل حظ الانثيين (عالمگيرية كتاب الفرائض ٦/ ٤٤٨ طاسعيد )

# چیای اولاد اور بھائی نہ ہو تو بھتیجوں کو حصہ مل سکتاہے!

(منوال) کریم الدین خال صاحب کے پانچ لڑکے تھے۔ محد دین خال اسران الدین خال اعام الدین خال اعام الدین خال ا ضیاء الدین خال اصدر الدین خال اکریم الدین خال کی حیات میں محد دین خال کا انقال ہو گیا محد دین خال کی اوار دمیں ایک لڑکا شہیر الدین خال او نے کریم الدین خال نے اپنی حیات میں اپنے لڑکول کا حصہ اپنی جائنداد سے کیا مگر شہیر الدین خال چونکہ ہوتے تھے اس لئے دادا کی جائیداد سے اس کو حصہ ملنا شرایعت ہے نا جائز تھا اس لئے دادانے وصیت کر کے اس کو حصہ دیا۔

شبیر الدین خال کی او او میں ہے دو لڑئیاں ہو تمیں ان کی شادی کر دی گنی اور ان کی بھی او او میں جو ان جیں ان لڑکیوں میں ہے ایک لڑکی کا انتقال ہو گیا اس کی او او میں ہے ایک لڑکی ہے دوسر کی لڑکی حیات ہے اور دوہ ہو گئی۔ اس کا ایک لڑکاجو ان عمر ۲۰ سال ہے۔

شبیر الدین خال کو انقال کئے ہوئے دیں بارہ سال ہو کئے ہیں اور ان کی بی کو انقال کئے ہوئے تین ماہ ہوئے ہیں اور ان کی بی کو انقال کئے ہوئے تین ماہ ہوئے ہیں ان کی خدمات اور تیار داری شبیر الدین خال کے پچازاد بھائی اور بھیجول نے ک اور یہ ان دو نول میال ہوئی کی وسیت تھی کہ ہمارے بعد ہماری جانداد کے وارث ہمارے بھیجے ہیں مگر ہوجہ نہ ہوئے شاہ ت کے اب شبیر الدین خال کی لڑکیول کا حق کیا پنچاہ یا نہیں 'کے اب شبیر الدین خال کی لڑکیول کا حق کیا پنچاہ اور شبیر الدین خال کی نواسی کا حق بھی پنچاہ یا نہیں 'کا المستفتی نمبر کے ۱۹۳ نصبر کے ۱۹۳ اللہ کا اللہ کا اور ان کی اور اور ان اللہ کا اور اور ان کا میں جب کہ اس کی اور اور کو رونہ ہو بھیجوں کو حصہ مل سکتا ہے اخر طیابہ متو فی تو کھی نہ ہو ورنہ بھیجوں کا کوئی حق نہیں۔ (۳) محمد کفایت اللہ کان اللہ لد ویکی

#### کیاو صیت کیا ہوامال بھی ترکہ میں شامل ہوگا؟

(سوال) زیدے صرف ایک ایز کی ہی تھی جس کا زید کے سامنے ہی انتقال ہو گیا تھااور جس نے دویتے ایب لز کااور لز کی چھوڑے تھے جن کو زیداور اس کی ہوی نے روز پیدائش ہے تادم آخر اولاو کی طرح پرورش بیادر

١٠)(ايضا بحواله سابقه نمبر ٢ صفحه گِزشته /

<sup>(</sup>٧) (ايضا بحواله سابقه نمبرً ١ صفحه گُرشته )

٣١) ثم جزء جدد العم لا يوين ثم لات تم أنند لايوين ثم لاب ( الدر المختار ' كتاب الفرائض ٣ /٧٧٥ ط سعيد )

ا پنیاس ہی رکھا جب زیر جج کو گیا تواس کی دو بہنیں ایک نواسہ ایک نواس اور پیوی موجود تھے چنانچہ اس نے اپنے ترکہ کی تقسیم ہذر بعد و صیت نامہ اس طرح کی کہ دو حصے نواسی کواور ایک حصہ نواسہ کواور دونوں بہوں کو سواحصہ ملے۔

زید کی زندگی ہی میں اس کی دونوں بہوں اور بیوی کا انقال ہو گیا تھااب زید کے مرنے کے بعد اس کی ہوی کے حصہ کاکون حق دار ہو گااور بہوں کے حصے کاکون ؟۔نوٹ : بہنوں کی اولاد موجود ہے۔

المستفتی نمبر ۲۱۴۱ سید محمد علی صاحب (بجور) ۴ شوال ۱<u>۳۵۱ ه</u>م ۲۵ تمبر کر <u>۱۹۳</u>۵ - المستفتی نمبر ۱۲۴۳ سید محمد علی صاحب (بجور) ۴ شوال ۱۳۵۱ هم ۲۵ تمبر کر ۲۱۴۱ می پیلی و صیت بطور تفتیم ہوگی وہ بہوں اور بیوی کے انتقال سے خود بخود دختم ہوگئی اللہ اب تو زید کے انتقال کے وقت جور شتہ دار موجود ہوں گے ان کوبقاعدہ میراث زید کا ترک مطے گا تو زید کہ رشتہ دار اگر صرف ذوی الار حام میں کوئی عصبہ شمیں ہے تو نواسہ نواسی حقد ارسیں بہوں کی اولاد حق دار میں سے دار اگر صرف ذوی الارحام میں کوئی عصبہ شمیں ہے تو نواسہ نواسی حقد ارسیں بہوں کی اولاد حق دار میں سے دار اگر صرف فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ له اور الحق

## چیاز اد بھا نیوں کی اولاد کی وجہ ہے نواسے اور بھانجے محروم ہوایا گے

سب ( جواب ۲۵۷ ) چھاڑاد بھائیوں کی اوالاو ذکور موجود ہے تووہ وارث ہے اس کے سامنے بہوں اور لڑ کی کی اوالاو خور موجود ہے تووہ وارث ہے اس کے سامنے بہوں اور لڑ کی کی اوالاو خور نہ ہو تونواسہ نواسی قوارث ہوں گے۔ (''فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'و بلی۔ کفایت اللہ کان اللہ لہ 'و بلی۔

 <sup>(</sup>١) دبر عبده ثم ذهب عقله فالتدبير على حاله لما مر أنه تعليق وهو لا بيطل بجنون ولا رحوع بخلاف الوصية برقبته
 الاسان ثم حل ثم مات بطلت ( الدرالمختار باب التدبير ٢ ١٨٣ ط سعيد )

ر ٧) و محجّب اقربهم الامعد كرّ بب العُصبات وحيّد يقده حوه الميت وهم اولاد البات، الدر لمحنار كتاب الفرانص ٦- ٧٩٢ طاسعيد)

<sup>.</sup> ٣) ثم جراء حدد العم لا يويل ثم لاب ثم النه لا يو ين ثم لاب (الدرالمختار كتاب الفرائض ٦- ٧٧٥ طاسعيد)

<sup>.</sup> ٤ ، تم بالعصبات من حهة السبب والي قوله ) ثم ذوي الارحاء الحر سراحي ص ٣ ط سعيد )

#### ميراث كيابك مثال

(سوال) عبدالحفظ خال ولد عبدالعزيز خال لاولد فوت ہو گئے وار ثان حسب ذيل چھوڑے ايک بمشيره حقيقی ايک بيوه ' عبدالحفيظ خال ' عبدالحبيد خال ' عبدالرحيم خال ' حقيقی تايا زاد بھائی ' عبدالحبيد خال تايا زاد بھائی عبدالحفيظ خال متوفی ہے دوماہ پیشتر فوت ہو گيا اور حسب ذيل وار ثان چھوڑے ہيں عبدالحميد خال ' عبد الرشيد خال ' منظور فاطمه ' سراج فاطمه و خزان ' مسماة رفیق فاطمه منکوحه بيوه عبدالمجيد خال جمله وار ثان کوتر که عبدالحفيظ خال متوفی ہے کس طرح حصص پینجیں گے ؟ المستفتی نمبر ١١٦٠ افضل خال ( علی گرم) ٢٨ شوال ٢١٩ الم جنوري ١٩٣٨ء

(جواب ۴۵۸) مسکله ۲۰ وا

بعد نقدیم مایقدم علی الارث کے ترکہ عبدالحفیظ خال کابارہ سمام پر تقسیم کیا جائے گابارہ سمام میں ہے تین سمام ہوہ کو چھے سمام حقیقی بمشیرہ کو ملیں گے اور ایک ایک سمام (حصہ) ہر ایک تایا زاد بھائی کو ملے گا اور عبدالمجید خال کی بیوہ اور اولاد ذکورواناٹ عبدالحفیظ خال کے ترکہ سے محروم رہیں گے ۔ ''فقط الحج جے حبیب المرسلین 'نائب مفتی مدرسہ امیبنیہ 'دبلی الجواب صحیح۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ 'دبلی

## میت کے بھائی اور بیوی میں تعتیم میراث

(۱)واختی و که صورت مسئولہ میں تایازاد بھائی عبدالمجید کا جب عبدالحفیظ فی زند گی میں انقال ہو گیا تھا تو اے عبدالحفیظ کی وراثت میں سے حصہ خمیں سطے گالہذاصورت مسئولہ میں کل مال کے آٹھ جھے کئے جائمیں گے دو جھے جوہ کو اچار جھے بہن کولورا کیک ایک وو تایازاد بھا ٹیون لوسلے گامندر جہ ذیل نقشہ کے مطابق

مسله ۱/۲ بهانی حقیقی بهن ۲/۲ بهانی ۱/۲ ۲/٤

دوسر اخاوند کرنے والی والدہ پہلے خاوند سے ہونے والے بیٹے کی میر اث سے حصہ لے گ

(سوال) ہم تین ہمائی ہیں ہماری دو بہن بااولاد ہیں میری شادی ابھی نہیں ہوئی ہے پہلے میری والدہ قضا

کر گئی۔ بے ۱۹۳۰ء میں میرے والد صاحب بھی انتقال کر گئے ہیں۔ عرصہ دس سال سے والدہ صاحبہ کے

انتقال کے بعد ہمشیرہ کے یمال رہتا ہوں مخضریہ کہ میرے والد مرحوم کی والدہ یعنی میری دادی نے پہلے
شوہر میرے دادا کے انتقال کے بعد جس کو تمیں سال کے قریب ہو تاہے نکاح کیا نکاح ثانی کے بعد میرے
والد مرحوم ان سے علیحدہ ہوگئے کہ مکان تک چھوڑ کر دوسری جگہ مکان بنا کر رہنے گے اور میری دادی سے
والد مرحوم ان سے علیحدہ ہوگئے کہ مکان تک چھوڑ کر دوسری جگہ مکان بنا کر رہنے گے اور میری دادی سے
وئی تعلق نہیں رکھا میری دادی کے تین شوہر وال سے تین اولادیں ہو ئیں۔ مگر سب انتقال کر گئیں صرف
ایک لڑکی زندہ ہے ہم کواس سے کوئی تعلق نہیں میرے والد صاحب چھر و پیہ چھوڑ گئے ہیں اب میری دادی
حصہ مانگتی ہے بہت گڑبوی ہور ہی ہے اس کے متعلق بہت جلد شرعی فتوے سے ممنون فرمایا جاوے میری
دادی کا حصہ مانگنا جائز ہے یا نہیں اور میری اپنی بہوں کا کس طرح حصہ ہوگا؟ المستفتی نمبر ۱۱۹۲ محمد
دادی کا حصہ مانگنا جائز ہے یا نہیں اور میری اپنی بہوں کا کس طرح حصہ ہوگا؟ المستفتی نمبر ۱۱۹۲ محمد
دادی کا حصہ مانگنا جائز ہے یا نہیں اور میری اپنی بہوں کا کس طرح حصہ ہوگا؟ المستفتی نمبر ۱۱۹۲ محمد
دانیں خال (بریلی) کا ذیقعدہ ۱۳۵۱ ہے کہ ۱۹۳۱ ہے۔

(جواب ٤٦٠) تمهارے والد کے ترکہ میں ہے ان کی والدہ کا حصہ بھی ہے اور تم کو اور تمہاری بہوں کو بھی ملے گا<sup>(۲)</sup> تمہارے والد کے سوتیلے بھائیوں اور بہوں کا تمہاے والد کے ترکہ میں کوئی حق نہیں ہے۔ <sup>(۳)</sup> محمد کفایت کان اللہ لہ، دہلی

ترکہ تقییم کرنے سے پہلے دین اداکیا جائے "

کیا بیٹے کے نام جائیداد ہبنہ کرنے سے بیٹیاں میر اٹ سے محروم ہوں گی ؟ (صوال) (۱) زید مرگیالوراس کے ذہبے مہاجن کادین ہے مگراس دین کے لئے کوئی کاغذی ثبوت مثلاً رقعہ یا

رسوں) مرب رپیر کر یا در میں۔ رہے ہوں ہوئیں ہوئیں ہوگیازید کالڑکا بحر کہتا ہے کہ میرے والد کے ذمے تمک وغیرہ موجود نہیں ہے۔ رقعہ موجود ہے مگروہ تمادی ہو گیازید کالڑکا بحر کہتا ہے کہ میرے والد کے ذمے مهاجن کا دین ہے اور مهاجن بھی زید کے مقروض ہونے کا مقر ہے زید کے داماد کہتے ہیں کہ اگر قرض ہے تو کاغذی ثبوت پیش کرو ایسی صورت میں زید کا قرضہ اس کے مرنے کے بعد اس کی متروکہ جائیداد ہے

سئله ع بهانی ۱

<sup>(</sup>١) ثم تقدم وصيته من ثلث ما بقي و فيه ايضاً والربع لها عند عد مهما ' وايضاً فيه ثم جزء ابيه الاخ لابوين (الدرالمختار ' كتاب الفرائض ١/٦١/٣ ٧٠٠ ٧٧٣٬٧٧٠ ط سعيد )

 <sup>(</sup>٣) ثم يقسم الباقي بين ورثته (الى قوله) فيبدأ بدوى الفروض ثم بالعصبات النسبية الخزالدرالمختار كتاب الفرائض ٢١١٦ طسعيد)
 (٣) وبنو الاعيان والعلات كلهم يسقطون بالا بن وابن الابر وان سفل الخ (سراجي فصل في النساء ص ١١٠ طسعيد)

ادا کیاجائے گایا نہیں یاکل متروکہ جائیداداس کے در ثاء پر تقشیم کردی جائے گی۔

(۲) اگر زید نے اپنی حیات میں کوئی جائیداد اپنے لڑے بحر کے نام سے خریدی اور اس جائیداد کو بحر کے نام سے پختہ کر نے گئے جرکی جائیداد سے زید کی جائیداد سے زید کا قرض بحربی اپنی جائیداد سے اوار شرعی حیثیت سے زید کا قرض بحربی اپنی جائیداد متروکہ سے اداکرے گا؟ المستفتی نمبر ۲۰۲۲احمد خال کے انہوں کا دیقعدہ ۱۳۵۲ھ میں میں میں میں میں میں کا دی تعدہ ۱۳۵۲ھ میں میں میں میں کے انہوں کے انہوں کی جائیداد متروکہ سے اداکرے گا؟ المستفتی نمبر ۱۳۰۲احمد خال کے اذیقعدہ ۱۳۵۲ھ میں میں میں میں کے انہوں کی جائیداد متروکہ سے اداکرے گا؟ المستفتی نمبر ۱۳۰۲احمد خال کے اذیقعدہ ۱۳۵۲ھ

(جواب ٤٦١) (۱) اگر قرنسہ کا ہونا متعین ہے اور رقعہ موجود ہے تواس کی اوائیگی کل ترکہ میں ہے ضروری ہے۔''(شرعاتمادی کاعذر قابل قبول نہیں)

(۲) اگر زید نے بحر کے نام جانبداد ہبہ کر کے قبضہ کرادیا تھا تواس میں زید کی لڑکیوں کا حصہ نہیں رہااور اگر قبضہ نہیں کراد ٹیاتھا تووہ جائبداد زید کے ترکہ میں شامل ہو کر مجسوب ہوگی (۳)ور بحر کے نام بیع نامہ ہے تو بحر اس کامالک قراریائے گا۔ ' ''محمہ کھا بت اللہ کان اللہ لہ 'د بلی

بھائی مشتر کہ جائیداد سے حصہ بھیج دے تو بہن کوحق شفعہ حاصل ہے

(سول) (۱) شفعه میں حق کس کافالق ہےجب حسب ذیل اندراج ہو؟

(۲) ان ہر دومسماۃ محبتہ و عبدالرؤف میں حصہ وراثت کا کیا ہو سکتا ہے اگر حامد مر جائے ؟

(٣) أكر حامد مرجائ اور حامد كالزكا باقى زنده رب اور عورت بھى باقى ہو تو پھران كو كيا حصہ ہو گا؟

#### محمر منیر

(۱) احمد (۱) عبد القيوم (۲) عبد القيوم (۳) عبد الروّف مشترى (۳) عبد الروّف مشترى (۳) عبد الروّف مشترى

(۴) حامد بانع و ہمشیر ہ محببته شفعه کننده

(۱) آپ نے پہلے سوال کے جواب میں تھم ارسال کیا تھا کہ عبدالرؤف کس طرح خلیط تھا؟ نہری اول اراضیات 'و بخر جدید' و بخر قدیم و جندرات وکلہ جات وراستہ شارع عام ویسہ و آبادی ویسہ کل سات عدد است قطعہ ہوتے ہیں اوراس کار قبدہا میں ہے۔ کال سات عدد است قطعہ ہوتے ہیں اوراس کار قبدہا میں ہے۔ کنال ہے اوراس میں اندراج کا غذات مال میں ۴ / احصہ حامد

<sup>(</sup>١) ثم تقدم ديونه التي لها مطالب من جهة العباد ( الدرالمختار ' كتاب الفرائض ٦/ ٢٦٠ ط سعيد )

 <sup>(</sup>٣) و تتم الهبة بالقبض الكامل و فيه ايضاً لا تتم بالقبض فيما يقسم ولو وهبه لشريكه اولاجنبي لعدم تصور القبض الكامل الي قوله) فان قسمه و سلمه صح لزوال المانع ( الدرالمختار اباب الهبة ٥/٩٣ ١٩٣ ط سعيد)
 (٣) و حكمه ثبوت الملك ( درمختار كتاب البيوع ٤/٣٠٥ ط سعيد )

بانیع ہے اور ۳/احصہ عبدالرؤف مشتری ہے اور یہ سا <u>صحصیٰتی</u> کنال جواراضی ہے یہ سب اس کے اندر مخلوط واقع ہیں مثلاً اعراب وکٹہ و جندروراستہ آبادی و بنجر قدیم وغیر ہیدر گول اور پیٹوں کے طور پر اس میں مخلوط ہیں

ر) اب یہ معلوم کرانا ہے کہ بھتم شرع شریف حامد کی وراثت میں مساۃ محبتہ کیا حصہ لے سکتی ہو اور عبد الرؤف کیا حصہ لے سکتی ہوار عبد الرؤف کیا حصہ لے سکتا ہے۔ ؟

مکررالتماس ہے کہ کل جائمیہ اومبیعہ ۷۵ تکنال ہے اور اس میں ۳۳۵ کنال واحد حصہ حامد ہے اور مہم کنال حصہ حامد میں ہے اور ۸۰ کنال اس میں عبدالرؤف کا ہے۔ المستفتی نمبر ۲۲۱۷ مولوی عبدالوہاب صاحب (صوبہ سرحد) ۲۵ربیع الاول کے ۳۵ اص ۲۲ مئی ۱۹۳۸ء

(جواب ۲۲۲) حامد کی جائیداد میں اسکی تہمشیرہ مساۃ محبتہ کا کوئی حصہ نہیں کیونکہ حامد کالڑکا شاہجمال موجود ہے (''مگر محبت کا حصہ اپنیاپ محمود خال کی جائیداد متر وکہ میں تھاخواہ وہ تحریری نہ ہو مگر وہ شرعی وارث تھی اس لئے وہ حامد کے ساتھ خلط تھی اور اس کو حن شفعہ حامد کی جائیداد مبیعہ میں حاصل تھا۔ ''' محمد کفایت کان اللہ لہ ، وہلی۔

#### زندگی میں تقتیم میراث کی ایک مثال!

(مسوال) زید نتیج کتاب و سنت ہے حیات و ممات میں سب کام مطابل شریعت مطهر ہ چاہتا ہے کہ اپنے حین حیات میں فتوی شرعی حاصل کر ہے۔ مثلاً زید فوت ہوجائے اور حسب ذیل افراد کو چھوڑے تقسیم ترکہ کی کیا صورت ہوگی۔ زوجہ 'ائن الابن' ان الابن' پوتی 'بنت' اخت' بھیجا۔ المستفتی نمبر ۲۲۹۰ عبد الحق صاحب (چود ھپور) ۲رجع الثانی کے ۱۳۵۰ھ ۲جون ۱۹۳۸ء۔

(جواب ٤٦٣) مئله ٨ /٣٠٠

زوجه بنت پوتا پوتا پوتی بهن بختیجا ۱/۵ ۲ ۲ ۳ محروم محروم

چالیس سہام ہوں گے پانچ سہام زوجہ کو (اور پورا مہر پہلے دیاجائے گا)اور بیس سہام لڑکی کو اور چھے چھے سہام پو توں کو اور تین سہام پوتی کو ملیں گے۔'''زندگی میں بہن اور بھتچے کو بھی دیناچاہے توایک ثلث کے اندر اندر دے سکتاہے۔'''فقظ محمر کفایت اللّٰد کان اللّٰہ لہ' دہلی۔

<sup>(</sup>١)و يسقط بنو الاعيان وهم الاخوة والا خوات لاب وام بثلاثة بالا بن وابنه وان سفل الخ (الدرالمختار' كتاب الفرانض ٦/ ٧٨١ ط سعيد ) ٢١) و يملك بالا خذ بالتراضي' او بقضاء الفاضي بقدر رؤس الشفعاء لا الملك للخليط في نفس المبيع الخ (الدرالمختار' باب الشفعة ٦/ ٢١٩ ط سعيد )

<sup>(</sup>٣) فيفرض للزوجة فصّاعداً الثمن مع ولد او ولد ابن (درمختار ٦/ ٧٦٩) وايضاً والثلثان لكل اثنين فصاعداً ممن فرضه النصف وهو خمسة البنت النح ٢٠/٥/١) وفي السراجي ولد برثن مع الصلبيتين الا ان يكون لحدائهن او اسفل منهن غلام فيعصبهن والباقي بينهم للذكر مثل حظ الانثيين (سراجي فصل في النساء ص ٧ طسعيد)

<sup>(</sup>٤) في اللباب: ولا تجوز الوصية بما زاد على الثلث الخ( اللباب للميداني ٣٦٧/٢)

(۱) بھا ئيول کے ہوتے ہوئے نواسوں کو حصہ نہيں ملے گا

(۲) کیانواسہ کوزند گی میں حصہ دیاجا سکتاہے؟

(سوالی) (۱) مسمی زید کے کوئی اولاد فی الحال نئیں ہے ایک لڑکی تھی وہ بھی ایک لڑکا چھوڑ کر مر گئی اب زید ثر بعت حقہ ہے دریافت کرتاہے کہ میرے مال میں سے لڑکی کے لڑکے (نواسہ کو) میر ہے ابعد کچھے ور نہ ملے گایا نئیں زید کے چند بھائی بھتے بیوی بھی موجو دہیں نیز اگر نواسہ کو بھی ور نہ ملتا ہو تو کس قدر ملے گانیز اپنی زندگی میں ہی در نہ تقسیم کر سکتاہے یا نہیں ؟

(۲) ند کورہ بالا سوال کے موافق اگر نواسہ کو حصہ نہ ملنے کی صورت میں یا حصہ ملنے کی صورت میں زید نابالغ نواسہ کو کچھ مخشش دے سکتا ہے یا نہیں ؟

(۳) اگر نواسہ کو بخش دے سکتا ہو تو ہو جہ ولی جائزباپ وغیر ہ کے خرچ کرڈالنے کے بہ مدامانت بینک وغیر ہ میں وہ مال لڑکے کے بالغ ہونے کے زماند تک کے لئے جمع کر سکتا ہے یا نہیں یاولی جائز کے ہی سپر دکرنا وازم ہوگا؟ المستفتی نمبر ۲۲۹۳ علی محمد طاہر محمد (کا نھیاواڑ) لاربیج الثانی ہے سابھ لاجون ۱۹۳۸ء (جواب ۲۶۹۶) زید کے بھائی موجود ہوں گے یا بھتے موجود ہوں گے تو نواسہ کو میراث میں کوئی حصہ نہیں طے گا۔ (''زید کویہ حق ہے کہ اپنی زندگی میں نواسہ کو اپنی جائیداو میں سے پچھ دیدے اور بہتر ہے کہ ثلث سے زیادہ نہ دے۔ (''نواسہ نابالغ ہے تواس کے لئے اس کاولی قبضہ کر سکتا ہے۔ ('')ور یہ بھی جائز ہے کہ ول سے نیادہ نہ دے۔ ('')واسہ نابالغ ہے تواس کے لئے اس کاولی قبضہ کر سکتا ہے۔ ('')ور یہ بھی جائز ہے کہ ول سے کسی محفوظ جگہ وہ شے موہوب جمع کر ادی جائے اور اگر خود کسی بینک میں نواسہ کے نام پر جمع کر ادب تو یہ بطور وصیت کے احکام جاری ہوں گے اس میں یہ تھر سے کر دبی ہوگی کہ یہ بطور وصیت کے جائز ہوگا بعنی اس پر وصیت کے احکام جاری ہوں گے اس میں یہ تھر سے کر دبی ہوگی کہ یہ بطور وصیت کے جائز ہوگا بعنی اس پر وصیت کے احکام جاری ہوں گے اس میں یہ تھر سے کر دبی ہوگی کہ یہ بطور وصیت کے جائز ہوگا بعنی اس کے بلوغ کے وقت اداکر دبی جائے اور ایک ثلث ترکہ کے اندر اس رقم میرے بولے نواسہ کو اس کی اندر اس رقم کی وقت اداکر دبی جائے اور ایک ثلث ترکہ کے اندر اس رقم کی کہونالاز م ہوگا۔ ('')محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ وہ بھی

لڑ کیوں اور تایازاد بھا ئیوں میں تقتیمے تر کہ کی مثال

(مسوال) (۱) والد کی ملکیت کی مالک ہر دونوں لڑ کیاں ہیں یا تایازاد بھائی ؟

(۲) تایازاد بھائی ور نہ میں ہے کتنا حصہ پاسکتا ہے اور حقیق لڑکیوں کو کس قدر حق شرعاً مل سکتا ہے؟ المستفتی نمبر ۲۲۹۸عباس خال صاحب(راجیو تانه) کے ربیع الثانی کے ۳۵ اڑھ کے جون ۱۹۳۸ء

<sup>(</sup>١) فيبدأ بذوى الفروض ثم بالعصبات النسبية ثم بالمعتق ثم عصبة الذكور ثم الرد ثم ذوى الارحام الخ (الدرالمختار· كتاب الفرائض ٧٦٣/٦ ط سعيد)

<sup>(</sup>٢) و يستحب ان يوصى الانسان بدون الثلث سواء كان الورثة اغنياء او فقراء ( الجوهرة النيرة ٢/٠/٢ ط مير محمد)

<sup>(</sup>٣) وان وهب له اجنبي يتم بقبض وليه وهو احد اربعة الاب ثم وصيه الخ (الدرالمختار؛ باب الهبة ٥/٥ ٦ ط سعيد)

<sup>(</sup>٤) و تجوز بالثلث للاجنبي عند عدم المانع وان لم يجز للوارث ذالك لا الزيادة الا ان يجيز ورثته بعد موته (الدرالمختار) كتاب الوصايا ٦/٠٥٦ ط سعيد )

رجواب ٤٦٥) متوفی کی دولژ کیاں اور تایازاد بھائی ہے تو ترکہ کے تمین حصے ہوں گے ایک ایک حصہ دونوں لڑ کیوں کواورا یک حصہ تایازاد بھائی کو ملے گا۔ ''محمر کفایت اللہ کان اللہ لیہ' دہلی

# کیاسو تیلی مال کوتر کہ میں ہے حصہ دیاجا سکتا ہے؟

(سوال) محمراکبر خال کے دارث انگی ہیوہ روشنہ اور ان کے پسر پور دل خال تنصاب چونکہ پور دل خال کی وراثت کا تقسیم کرناز پر تبحویز ہے پور دل خال کے دارث حسب ذیل ہیں۔

را) مسماة بی بی روشنه 'سوتیلی والده پوردل خال'(۲) مسماة قریشیه بیوه پوردل خال (۳) مسماة گلریشه و ما قوشه وزرینه دختر ان پوردل خال (۲۲) مهر دل خال وخوش دل خال 'روئیدل خال 'عمده دل خال پسر ان پوردل خال-المستفتی نمبر ۲۳۰۰محمر افضل خال صاحب (مردان) ۸ربیح الثانی سره ۳۸ جون ۱۹۳۸ء المستفتی نمبر ۲۳۰۰محمر افضل خال صاحب (مردان) ۸ربیح الثانی سره ۳۰ او

(جواب ٢٦٤) مـ٨تصـ٤١١

زوجه سوتیلی مال دختران ۳ زوجه سوتیلی مال دختران ۳ ۱/۱۳ محروم محروم

پوردل خال مرحوم کاتر کہ ایک سوجار سمام پر منقسم ہوگا ان میں سے تیرہ سمام زوجہ مسماۃ قریشیہ کواور چودہ چودہ سمام ہر کو میں کوئی چودہ سمام ہر کو میں کوئی چودہ سمام ہر بہر کواور سات سمام ہر دختر کو ملیں گے۔ سوتیلی مال کا پوردل خال کے ترکہ میں کوئی حق نہیں ہے۔ سوتیلی مال کا پوردل خال کے ترکہ میں کوئی حق نہیں ہے۔ (''مجمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ 'د بلی

## (۱) تقتیم ترکه کی ایک صورت

(٢) تركه كى تقسيم سے پہلے بيوى كومبر دياجائے

رسوال) (۱) ایک شخص متوفی نے بعد انقال چاروارث جھوڑے ہیں اور ایک مکان ملکیت اپنی سے چھوڑا رسوال) کی قبت مبلغ و سوپچاس رو ہے ہوتی ہے شرع شریف ہروارث کو کتنا حصہ دایاناچاہتی ہے اور کتنا حصہ پہنے کے مستحق ہیں(۱) ہیوہ' دولڑ کے' ایک لڑکی نابالغہ شادی شدہ

۔۔۔ (۲) متوفی کے انتقال کو عرصہ دس سال ہو گیااور اس کی بیوی بیوہ کامہر مبلغ پچاس روپے ہو تاہے۔ مکان متوفی کا اب فروخت ہو تاہے بیدہ مہر مذکور کے پانے کی مشخق ہے یا نہیں اور اس روپے میں مہر کے لینے کا اس کو حق ہے یا نہیں کیونکہ متوفی کی بیوہ اسٹے عرصہ تک مکان متوفی میں سکونت پذیر سمحی۔

 <sup>(</sup>١) والثلثان لكل اثنين قصاعداً ممن فرضه النصف وهو خمسة البنت و فيه ايضاً ثم جزء جده العم لابوين ثم ابنه لا بوين
 (الدرالمختار كتاب الفرائض ٦/ ٧٧٣ ، ٧٧٥ ط سعيد )

<sup>(</sup>المترالسندار المجامل المناطقة) النصل مع ولد او ولد ابن ( درمختار ٦/ ٦٦٩ طاسعيد ) في السراجية: والثلثان للا ثنين (٣) فيفرض للزوجة فصاعداً النص مع ولد او ولد ابن ( درمختار ٦/ ٦٦٩ طاسعيد ) فصاعدة و مع الابن للذكر مثل حظ الانثيين وهو يعصبهن( سراجي فصل في النساء ص ٧ طاسعيد )

المستفتى نمبر ٢٣٢٦ سيداً رام حسين آئره ٩١ريّ الثاني عر<u>يم اله ١٩٣</u>٥ء (جواب ٤٦٧) مـ ٨ تصد ٠٤

خە الل الل بىت ۵ ا ۱۲ ما مما ي

مرحوم کاتر کہ بعد ادائے حقوق متقدمہ علی الارث جالیس سہام ہو َسریا پی سام ہوہ کو اور چودہ چودہ سہام ہر لڑ کے کواور سات سہام لڑ کی کو ملیں گے۔ (')

(۲) ہاں بیوہ اپنا بورا مہر پانے کی حق دار ہے اول اس کا مہر ادا کیا جائے پھر جو پٹے اس کو دار تول میں تقشیم کیا جائے ''اجس طرح کہ اس پر چے کے دو سرے سٹحہ پر مرقوم ہے۔ فقط محمد کفایت کان اللہ لہ ، د بلی

#### تغتیم میراث کی ایک صورت!

مہر اور غیر وارث کے لئے وصیت کے علاوہ باقی مال تقسیم کیاجائے! (سوال) زید کی سات اواا دیں ہیں جن میں تین لڑکے اور چار لڑ کیاں نیکن زید کے پاس کوئی جائید او کسی قشم کی نمیں ہے اور زید کا انتقال ہو گیا بڑے کڑنام و فاتی مجھلے کا نام غلام نبی اور چھوٹے کا نام قربان علی ہے و فاتی کے کوئی اوا و نریز یاد ختری نمیں ہے۔ غلام نبی کے ایک پسر ہے جس کا نام محمد فاروق ہے یہ دوسال کا

<sup>(</sup>١) (ايضاً بحواله سابق نمبر ٢ صفحه گزشته )

 <sup>(</sup>۲) ثم تقدم ديونه التي لها مطالب من جهة العبادثم يقسم الباقي بين ورثته (الدرالمختار كتاب الفرائض ٢٦٠٦ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) (ايصاً بحواله بالا حاشيه ٣)

<sup>(</sup>٤) (ايضاً بحواله سابقه نمبر ٢ صفحه گزشته)

ہے۔ تھا تب اس کی والدہ کا انتقال ہو گیااور چار سال کی عمر میں غلام نبی اس کے والد کا انتقال ہو گیا بچہ کو و فاتی و قربان علی دونوں بھائیوں نے پالا اور پرورش کی اور ہنوز کررہے ہیں اوراس وفت اس کی عمر ستخمینًا ۱۵ سال ہے قربان علی کے چھ ہے ہیں و فاتی مج کرنے کو جارہے تھے اس وقت انہوں نے ایک و صیت نامہ بھی قربان علی بر ادر خورد و بھتیجہ محمد فاروق مذکور کو تح ریے کڑے ان کے حوالے کر دیا جو کہ ہمراہ استفتا ہے بعدہ وہ مج کرنے گئے اور وہاں ہے مخیریت واپس آئے اور چار سال حیات رہے لیکن وصیت نامہ مذکور نہ انہوں نے منسوخ کیالورنه کوئی ردوبدل کیابلحه وه ایب تک عملدر آمد ہے۔ابو فاتی مذکور ہبالا نے بقضاء الہی و فات یائی اور کوئیاولاد نہیں چھوڑیاب ان کی بیوہ جو حیات ہیں وہ اپنامہر وحقوق زوجیت ہم سے طلب کرتی ہیں کہ میر امہر سلاعت رویے کا ہے لیکن نہ تحریری کوئی نکاح نامہ ہے اور نہ کوئی شمادت ہے صرف زبانی کہتی ہیں اور نہ کسی دیگر شخص کو معلوم ہے بلحہ و فاتی نے مہر و غیر ہ کے متعلق وصیت نامہ میں صاف صاف تح ریے کر دیاہے جو کہ واضح رائے جناب والا ہو گااور بیوہ صاحبہ یہ بھی کہتی ہیں کہ مجھ کو چار ماہ دس بوم کی کھلائی عدت بھی دواور چار بہنیں جو ہنوز حیات ہیںوہ بھی اپناحق طلب کرتی ہیں لہذا آپ کیا فرماتے ہیں کہ مجملہ جائیداد مندرجہ وصیت نامہ ہر فریفین یانے کے مستحق ہیں اگر کسی وجہ ہے ہول بھی توان کا درجہ بدرجہ حصہ تحریر فرمایئے اور پھر بموجب شرع محدى كيا موناج النيع ؟ المستفتى نمبر ٢٣٣٦ قربان على (التحيو) ٢٣٠ر بيع الثاني عرف سارة ۳۲ جون ۱۹۳۸ و اء ـ

(جواب ۶۶۹) چونکہ بیہ وصیت نامہ بحق قربان علی وزوجہ و فاتی و فاروق ہے اوراس میں سے قربان علی وزوجہ دونوں وارث ہیں اس لئے ان کے حق میں بیہ و صیت ناجائز ہے۔ ''صرف فاروق کے حصہ میں و صیت معتبر ہو گی اور اس کو کل تر کہ و فاقی کے ۳/۱ ثلث میں ہے نصف ملے گا۔ یعنی ۱/۱ حصہ اس کو بحق وصیت دیا جائے گا۔(۲)اور باقی ۲ / ۵ کووار تول میں تقشیم کیا جائے گا مہر کی مقدار شہادت سے ثابت کی جائے یا ثابت نہ ہو سکے تو عورت کی بہنوں' بچو پھیوں' چیازاد بہنوں کے مہر وں سے ملاکر دیکھاجائے گا اور مہر مثل دلوایاجائے گا۔<sup>(۳)</sup>اس کے بعد ترکہ کے آٹھ جھے گئے جائیں گے دوجھے بیوی کولور دوجھے قربان علی کواور ایک ایک حصہ جاروں بہنوں کو دیاجائے گا۔ <sup>(۳)</sup>عدت کا نفقہ ہیوی کو خسیں ملے گا۔ <sup>(۵)</sup>محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ' دہلی۔

<sup>(</sup>١)ولا لوارثه و قاتله مباشرة ً الا باجازة ورثته لقوله عليه السلام: لا وصية لهارث الا ان يجيزها الورثة (الدرالمختار كتاب الوصايا ٦/٥٥/٦ ط سعيد)

 <sup>(</sup>۲) ثم تقدم وصية من ثلث ما بقى (الدرالمختار كتاب الفرائض ١/٦ ٧ ط سعيد )
 (٣) و مهر مثلها الشرعى و مهر مثلها اللغوى اى مهر امراء ة تماثلها من قوم ابيها (الدرالمختار مطلب في بيان مهرالمثل

<sup>(</sup>٤) والربع لها عند عدمهما (الدرالمحتار٬ كتاب الفرائض ٦/ ٧٧٠ ط سعيد ) وفي السراجية : والثلثان للاثنين فصا عدةً و مع الابن للذكر مثل حظ الانثيين و هو يعصبهن (سراجي ص ٧ ط سعيد )

<sup>(</sup>٥) وفي العالمگيرية: لا نفقة للمتوفي عنها زوجها سواء كانت حاملاً او حائلاً الا اذا كانت ام ولد الخ (عالمگيرية: الفصل الثالث في نفقة المعتدة ١/ ٥٥٧ ط ماجديه كوثته)

## تقسیم ترکہ کی مثال

(سوال) مرحوم محد کا انتقال ہو گیا حسب ذیل ور ثاموجود ہیں ایک زوجہ اور ایک بھائی کی لڑکی ایک بہن کے تیس میں لڑکے اور تین لڑکے اور تو لڑکے اور تین لڑ

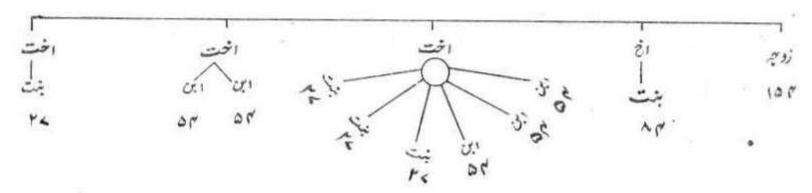

بعد نقذیم مایتقدم علی الارث محمد مرحوم کانز که جیھ سوسوله سهام پر منقسم ہو کرایک سوچون سهام زوجه گواور چورای سهام بھیجی کواور چون چون سهام ہر بھانچے کواور ستائیس ستائیس سهام ہر بھانجی کو دیئے جائیں۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ له 'دبلی

#### حقیقی بھائیوں کے ہوتے ہوئے علاتی بہن بھائی محروم ہول گے

(سوال) ہندہ کا انتقال ہوااس کے کوئی اولاد نہیں ہے ہندہ کو پچھ جائیدادا پناپ نے ترکہ میں ملی تھی شوہر اس کا بقید حیات ہے۔ شوہر نے متوفیہ ہے مہر معاف کر الیاتھا اور خود اپنا حصہ اس جائیداد کا ترک کر دیاتھا اب متوفیہ کے دو بھائی اور تین ہمشیر گان ایک والدہ ہے تھیں جن میں ہے ایک بہن متوفیہ کی حیات میں فوت ہو چکی ہے اس کا ایک پہر ود ختر موجود ہیں اور دو بھائی ایک بہن دوسر کی والدہ ہے تھیں جن میں ہے ایک بھائی متوفیہ کی حیات میں فوت ہو چکا ہے۔ اس کے دولڑ کیال موجود ہیں۔ تیسر کی والدہ ہے ایک بہن تھی وہ متوفیہ کی حیات میں فوت ہو چک ہے اس کے چار پسر اور ایک دختر تھی ان میں سے ایک پسر کا انتقال ہو چکا ہے تین پسر اور ایک دختر موجود ہیں اس پسر کی اولاد میں دولڑ کے اور ایک لڑکی موجود ہیں ان میں ہے ایک بسر کا مان میں ہو تیں ان موجود ہیں ان میں ہو تیں ان کی موجود ہیں ان میں ہو تیں کی موجود ہیں ان میں ہو تیں ہو تو تیں ہو تیں ہوتی ہوتی ہوتیں ہ

رجواب ٤٧٦) سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ ہندہ کے انتقال کے وفت اس کے دو بھائی اور دو بہنیں حقیقی موجود ہیں اور باقی اس کے علاقی بہن بھائی یاعلایتوں کی اولادیا حقیقی بہن کی اولاد موجود ہاں صورت میں ہندہ کا ترکہ (جب کہ اس کا شوہر حصہ نہ لے) صرف اس کے حقیقی بھائیوں اور بہنوں کو ملے گاچھ سمام کرکے دو دو سمام دونوں بھائیوں کو اور باقی سب

<sup>(</sup>١) وادا اختلط البنون واثبتات عصب البنون البنات فيكون للابن مثل حظ الانثيين (عالمگيرية كتاب الفرائض ٣ ١٨/٦ ع

#### محروم بین به المحمد کفایت الله کان الله له ' دیلی

# ہوی اور بھائی وارث ہوں تو میراث کیسے تقییم ہوگی؟

(سوال) ہم چار بھائی اور ایک بھن حقیقی ایک مال سے تصاور سوتیلی مال سے ایک بھائی اور آیک بھن۔ اب ہم میں ہے دو بھائی اور ایک بھن تو پہلے ہی مر چکے اور ایک بھائی کا اب انتقال ہوا ہے اور متوفی کا پھر رو پید ڈاکخانہ میں جمع ہیں متوفی ند کور کی زندہ ہے اوا او کوئی موجو د نہیں ہے زر مہر بیوی متوفی ند کور نہ معاف کر دیا ہیں اب رو پید ڈاکخانہ میں جو جمع شدہ ہے وہ کن کن حقد ارول کو اور کس جصے سے پہنچتا ہے نیز سوتیل مال سے جو بھائی اور بھن ہے وہ زندہ ہیں آیا ان کو موجب شرع شرع شراف حق بینچتا ہے ؟ المر قوم ۲۰ مئی سے ۱۹۳ ہے رجو اب ۲۰۷ کی صور سے ند کورہ میں جب کے متوفی کی اوالاد نہیں ہے تواس کے ترکہ میں ہے ہو گا واور کس حقیقی بھائی کو ملے گا۔ ''کورہ میں جب کے متوفی کی اوالاد نہیں ہے تواس کے ترکہ میں ہے ہو گا واور بھی اللہ کان اللہ اللہ دو بھی ہو گئی ہو ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہی گئی ہو گئی ہو

# بھتیجوں کاحق بیٹیوں کے نام کروانے کا تھکم

رسوال) ریاست پُودی شاہ گوزگانوہ میں ایک سرائے زمینداران کی طرف ہے بھٹیاروں کودی مُنی مُنی جس کی زمین کا کرایہ معاف کر رکھا ہا ایک عرصہ درازہ یہ سرائے اس طرح بھٹیاروں کے پاس چلی آر بی ہے بھٹیاروں کے آخری وارث کا نام گدگد تھا اس کے دولڑ کے تھے ایک نور بخش دوسر اکلو۔ نور بخش کے دو لڑکے ہوئیاروں کے انتقال کے بعد دونوں کی جو یال اور اوادد لڑکے ہوئیاں اور اوادد موجود ہے نور بخش کی ایک عام موجود ہے نور بخش کی ایک عام میں اور کلو کی ایک بیوی اور دولئ کے جو کا اور دولئ کے جو کا اور دولئ کے بین اور کلو کی ایک بیوی کا ور دولئ کے بین اور کلو کی ایک بیوی کا ور دولئ کے بین اور کلو کی ایک بیوی کا ور دولئ کے بین اور کلو کی ایک بیوی کا ور دولئ کے بین اور کلو کی ایک بیوی کا ور دیا اور بھتیجوں کو بچا آئی کہ کلو کی بیوی کی اور دیا اور بھتیجوں کو بچا کی دولیا دیا ہو بھتیجوں کو بھی کو کی بیوی کی دولیا کلو کی زوجہ کا شر عادر ست ہے ؟ .

ے ن سے سرد اسر کی بیت نے سیال ہے۔ اس کی بیوی کا حق ہے اور ۱/۳ لڑکیوں کا حق ہے اور ۱/۳ لڑکیوں کا حق ہے اور باتی (جواب ۲۷۳) کا کو سے ترکہ میں ہے کہ اس کی بیوی کے نام جو کل ملکیت کر دی ہے ہیے نہیں ہوا مہر نے اپناحق دے سکتی ہے بختیجوں کا حق نہیں دے سکتی۔ (۵) فقط محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰدایہ 'د بلی۔

<sup>(1)</sup> ويسقط بنو العلات ايضا بالاخ لاب وام اذا صارت عصبة (سواجي؛ فصل في النساء ص ١١ ط س).

٢١) والربع لها عند عدمهما و فيه ايضا: ثم جزء ابيه الاخ لابوين (الدرالمختار' ٦/ ٧٧٣٬٧٧٠ طاسعيد ) ٣) - ويسقط ابنو الاحياف وهم الاحوة والا خوات لام بالولد وولد الابن (الدرالمختار' كتاب الفرانض ٧٨٢.٦ ط

 <sup>(</sup>٤) فيفرض للزوجة فصاعدا الثمن مع ولد او ولد ابن (الدرائمختار) كتاب الفرائض ٦/ ٧٦٩ ط سعيد ) وفيه ايضار والثلثان لكل اثنين فصاعدا ممن فرضه النصف وهو خمسة البنت وايضاً فيه ثم جزء جده العم لا بوين ثم لاب ثم ابند لا بوين ( الدرائمختا ر كتاب الفرائض ١٠٤٧ /٦ ٧٧٧ ط سعيد )

ره) لا يجوز لا حدا ن يتصرف في ملك الغير بغير اذن ( قواعد الفقه ص ١١٠ ط صدف يبلشرز)

#### ز که کی شرعی تقلیم کی صورت

(سوال) شیخ مینڈو کے دولڑ کے (چود ھری یو دی اور اللہ دیا) اور ایک لڑکی (مسماۃ قمر آ)

چود هری یودی کے دولڑکے (عبدالکریم اور عبدالحمید)اللّه دیا کے دولڑ کی (مسماۃ غفورن اور مسماۃ مجیدن)اور ایک بیوہ (مسماۃ بسم اللّه) چود هری مینڈو کے کوئی جائیداد نه تھی اور چود هری یو دی اور اللّه دیا علیحدہ علیحدہ رہے تھے اللّه دیائے جائیداد اپنی قوت بازوے پیدا کی اللّه دیائے و فات پائی اس متر و کہ جائیداد کے کون کون حصہ دار

(جواب ٤٧٤) الله دیائی و فات کے وفت اس کی دولڑ کیاں ایک بیوہ اورا لیک بھائی دو بھتنج غالبالور ایک بھن وارث تنصے سوال میں تقبر سی نمیں ہے لیکن اگر صورت میں ہو جو میں نے لکھی تواللہ دیا کا ترکہ اس طر ت تقسیم :وگا۔

#### لایک منله ۴۴

سم الله وختر غفوران منحتر مجلیدان بر اور زاد گان ۱۰ ۸ ۲۳ ۹ محروم

نیمی اللہ دیا کے ترک کے بہتر حصہ کرکے نو حصے بیوہ کو اور چوہیس چوہیس حصے غفوران و مجیدان کو اور دس حصے ہوری کو اور پانچے حصے قمران کو دیئے جائیں گے۔اگر یودی اللہ دیا کی وفات کے وقت زندہ نیمی قمران زندہ مخمی تو یودی کا حصہ بھی قمران کو ملے گا اور قمران بھی اگر زندہ نہ تھی اللہ دیا کے بھتے زندہ ستھے تو یودی و قمران کا حصہ دونوں بھتے والے گا۔ "محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دیلی

#### منا یخه کی ایک صورت!

#### (اخبارالجمعية مورنحه ٢٦د سمبر ١<u>٩٢٥</u>ء)

(سوال) مسمی نصیر علی ولد امر اؤعلی ساکن اثاری ضلع ہوشنگ آباد ریلوے میں ملازم تھا عرصہ تیم وہاد کا : وا کہ ریل گاڑی میں کٹ کر انتقال : و گیا سرحوم نے ایک : وہ ایک پیتم بچہ اور والد ضعیف العمر کو اپنے وار نول میں چھوڑا دوماہ دعد از کے کا بھی انتقال : و گیا ابھی عرصہ ایک ماہ کا ہواکہ مسماۃ نے اپنا زکات ٹانی پڑتوالی نسیر ملی مرحوم کے معاوضہ میں مینی ریلوے نے مبلغ چھ سورو پے وار ثال کی پرورش کے واسطے بذریعہ عدالت روانہ کیا تب اب اس روپے میں کون حق دارہے اور مسماۃ نے مہر معاف کر دیا تھا ؟

<sup>(</sup>١) فيقرض للروجة فصاعدا الثمن مع ولد او ولد ان وفيه ايضاً والثلثان لكل اثنين فصاعدا ممن فرضه النصف وهو خمسة البنت و بنت الابن والاخت لابوين والدرالمجتار كتاب الفرائض ٢٧١١٦ ط سعيد ) وفي السراحية . والثلثان للاثنين قصاعدة مع الاخ لاب وام للذكر مثل حظ الاثنين يصرف به عصبة وايضا فيه ولهن الباقي مع البنات و باب الاب لقوله عليه السلام احعلوا الاخوات مع البنات عصبة وسراجي فصل في النساء ص ٢٠٠٩ ط سعيد ، وفي الدر له جرء حده العم لابوين ثم لاب ثم ابنه لا بوين الخ والدرالمختار كتاب الفرائض ٢/ ٧٧٥ ط سعيد )

| نصير على         |      | ۲۷) ۲۲ مئله۲۲ | رجواب <b>٥</b> |
|------------------|------|---------------|----------------|
| انتن             | والد | زوجه          |                |
| 14               | r/ir | <b>#</b> /q   |                |
| لئن <u>معـــ</u> |      | مسئله ۵       |                |
| <del></del> ,    | جد   |               |                |
|                  | r/rm | 1/12          |                |

سر کارنے جوروپیہ دیا ہے اس میں مرحوم کے سب وارث علی قدر حصہ شریک ہیں اگر لڑکے کے انتقال سے پہلے روپیہ مل گیا ہو تواس کی تقسیم اس طرح ہوگی کہ اس کے ۳۶ جھے کرکے ۱۳ جھے مرحوم کی زوجہ کو اور ۳۶ جھے اس کے باپ کو دیئے جائیں اور اگر لڑکے کے انتقال کے بعد روپیہ ملاہے تواس میں عدالت کو اختیار ہے جتنا چاہے عورت کو دے اور جتنا چاہے باپ کو دے دوسر انکاح کر لینے سے اس کا حق ساقط نہیں ہوا۔ محمد کفایت اللہ غفر لے۔

#### لڑکا اور دولڑ کیال وارث ہول توتر کہ کیسے تقسیم ہوگا ؟ (الجمعیة مور خه ۱۲ جنوری <u>۱۹۲۲</u>ء)

(سوال) سید عبداللہ مرحوم کی دونی بیاں تھیں پہلی ہے ایک لڑ کااور دوسری ہے دولڑ کیاں' علاوہ ان دونوں کے اور کوئی وارث نہیں چھوڑا ترکہ کس طرح تقسیم ہوگا؟

(جواب ۲۷۲) سید عبداللہ مرحوم کی وفات کے وفت اگر ایکے والدین اور بیویاں زندہ نہ تھیں صرف اوا دوارث تھی توان کاتر کہ چار سمام پر تقسیم ہو کر دوسمام لڑکے کو اور ایک ایک سمام دونوں لڑکیوں کو ویدیا جائے (اگر دوانہ ہوا ہو تو) اداکیا جائے ای طرح اور کوئی جائے (اگر اوانہ ہوا ہو تو) اداکیا جائے ای طرح اور کوئی قرنمہ اگر مرحوم کے ذمہ ہو تووہ بھی پہلے اداکیا جائے گا۔ (ام محمد کفایت اللہ غفر لیہ '

# تعتیم ترکه کیایک صورت

# (الجمعية مورنيه ٢٦ستمبر <u>١٩٢٧</u>ء)

(سوال) (۱) مساۃ ہندہ اپنی مال دیھائی حقیقی و شوہر وایک لڑکی خور دسال شیر خوار کو چھوڑ کر انتقال کیا متوفیہ کے نام ہو جائیداد اور زمینداری ہے اس کے پانے کا جائز شرعی حق دار کون ہے؟ جو جائیداد متوفیہ کے نام ہے وہ اس کو اپنے باپ کے ترک میں ملی تھی۔ (۲) مساۃ متوفیہ کا بھائی مہر کا دعویدار ہے لہذا اس کے متعلق

 <sup>(</sup>١) واذا اختلط البنون والبنات عصب البنون البنات فيكون للابن مثل حظ الانثيين (عالمگيرية كتاب الفرائض
 ٢.٨٥٦ ط ماجديه)

<sup>(</sup>٢) ثم تقدم ديونه التي لها مطالب من جهة العباد ( الدرالمختار كتاب الفرائض ٦/ ٧٦٠ ط سعيد )

بھی فرمائے۔(۳) متوفیہ کے جو زیوروغیرہ ہیں کچھ زیوروغیر ہوہ ہے جو جیز میں متوفیہ کو ملا تھااور کچھ شوہر نے بوایا۔اس کا کون حق دارہے۔

(جواب ٤٧٧) مساۃ متوفیہ کار کہ اس کے دار نوں میں 'اس طرح تقتیم ہوگا۔

مئلد ۱۲

شوبر والده بنت اخ ۳ ۲ ۲ ۲

یعنی ترکه کے بارہ حصے کرکے تین حصے خاوند کو دو حصے والدہ کو اور چھ حصے دختر ثیر خوار کو اور ایک حصہ بھائی کو دیاجائے گا<sup>(۱)</sup>(۲) مهر بھی مسماۃ متوفیہ کے ترکہ میں شامل ہو کر حسب تح ریبالا تقسیم ہوگا<sup>(۲)</sup>(۳) متوفیہ کا جیز اور چڑھاواو غیر ہ بھی ترکہ میں شامل ہو کر حسب تقسیم بالا تقسیم ہوگا۔ <sup>(۳)</sup>محمد کھایت اللہ غفر ایہ '

## خاوند' بیشی اور والدوارث ہول تومیراث کیسے تقییم ہو گی؟ (الجمعیة مورخه ۲۲جولائی کے ۱۹۲۶)

 <sup>(</sup>١) والربع !! ح مع احدهما و فيه ايضاً وللام السدس مع احدهما او مع الاثنين من الاخوة او من الاخوات والثلثا
 لكل اثنين قصاعدة من فرضه النصف وهو خمسة البنت و عند الانفراد يجوز جميع المال الى قوله ثم جزءابيه الاخ
 لابوين (الدرالمحتار ٢/ ١ ٧٧٣،٧٧٢ ك سعيد)

 <sup>(</sup>۲) والمهر يتاكد باحد معان ثلاثة : الدخول والخلوة الصحيحة و موت احد الزوجين (عالمگيرية ۲۰۳۱ ط مصرى)

 <sup>(</sup>٣) جهز ابنته بجها زوسلمها ذالك ليس له الاسترداد منها و به يفتي وفي الشامية : فان كل احد يعلم ان الجهاز ملك المرأة اذا طلقها تاخذه كله واذا ماتت يورث عنها ( تنوير الابصار مع الرد ٣/٥٥ ، ٥٨٥ ط سعيد )

ہاوروہی اس کی مالک ہوتی ہے ''اسی طرح مہر بھی اس کی ملک ہے '''پس اس صورت میں لڑک کے تمام ترکہ میں ہے (جو مهر 'چڑھاوا'جیزوغیرہ پر مشتمل ہے) اس کے والد کوایک چوتھائی ملے گااور باقی تمین چوتھائی اس کے خاوند کو ملے گا'''(۱/۲) خود اس کا حق اور ۱/۲ لڑکی پیدا شدہ کا حق جواس کے مرنے پراس کے باپ کومل گیا) اور متوفیہ کے بھائی کا کوئی حق نہیں ہے۔'''محمد کفایت اللہ غفر لہ'

تقتيم ميراث

(الجمعية مورند ٢٦ الكت ١٩٢٤)

(سوال) ایک نابالغ نے بعمر گیارہ سال انقال کیا اور مندرجہ ذیل وارث چھوڑے ایک والدہ ایک بھائی نابالغ عار بہنیں نابالغ اور ایک نانا۔ان کو کیا کیا حصہ ملے گا؟

(جواب ٤٧٩) متله ٢/٢٣

الده بهنير، الده ما كا

حقوق متقدمہ علی الارث اداکر کے ترکہ متوفی کے چھتیسن سہام کئے جائیں ان میں ہے چھے سہام والدہ کو اور دس سہام بھائی کواور پانچ پانچ سہام چارول بہنول کو دیئے جائیں۔ ''ناناکا کوئی حق نہیں ہے۔ محمد کفایت اللہ غفر لہ۔

> خاله اور مامول کی اولاد میں تقسیم ترکه کی مثال (الجمعیة مور خه ۱۰ نومبر ۱۹۲۶)

(سوال) ہندہ مری ۔اس نے ایک ماموں کے چار لڑکے اور ایک ماموں کی ایک لڑکی ایک خالہ کا ایک لڑکا ایک لڑکی وارث چھوڑے توان کو ہندہ کے ترکہ میں ہے کیا ملے گا؟

(جواب ٤٨٠) متله ١٨/٦

<sup>(</sup>١) (ايضاً بحواله سابقه حاشيه آخري صفحه گرشته)

 <sup>(</sup>٢) وان حطت عنه من مهر ها صح الحط لان المهر حقها (هداية كتاب النكاح ٢٥/٢ ط شركة علمية)

<sup>(</sup>٣) والربع للزوج مع احد هما اى الولد او ولد الابن وايضا فيه: والتعصيب المطلق عند عدمهما (الدرالمختار كتاب الفرائض ٦/ ٧٧٠ ط سعيد) (٤) و يسقط بنو الاعيان وهم الاخوة والا خوات لا ب وام بثلاثة بالابن و ابنه وان سفل و بالاب اتفاقا ( الدرالمختار فصل في العصبات ٦/ ٦٨٦ ط سعيد) (٥) وللام السدس مع احدهما الخر تنوير الابصار كتاب الفرائض ٦/ ٧٧٠ ط شركة سعيد) وفي السراجية : والثلثان للاثنين فصاعدة و مع الابن للذكر مثل حظ الانثيين وهو يعصبهن (سراجي فصل في النساء ص ٧ ط سعيد)

بعد النے حقوق متقدمہ علی الارث حصرت امام محکر کے قول مفتی یہ کے موافق ہندہ کانز کہ اٹھارہ سمام پر منقشم ہو کران میں ہے تنین تبین سمام ماموں کے لڑکوں اور ماموں کی لڑ کی کواور دو سمام خالہ کے لڑ کے سکو اورایک سمام خاله کی از کی کو ملے گا۔ "محمد کفایت اللہ غفر له"

## تقتیم میراث کیا یک صورت

(الجمعية مور حه ۱۸ فروري <u>۱۹۲۸ء)</u>

(**سوال**) عائشہ بائی نے انتقال کیااور مندر جہ ذیل دارے چھوڑے ایک حقیقی نواسی مو من بائی' ایک حقیقی بھانجی حافظ بائی' وو حقیقی بھو پھی زاد بھائی' ایک حقیقی بھو پھی زاد بھن' مرحومہ کے والد کے حقیقی پچاک دولڑ کے احمداور غلام 'مرحومہ کانر کہ کس طرح تقسیم ہوگا؟

(جواب ٤٨١) مئلہ ٢

والدکے جیاکا لڑکا والد کے جیاکا لڑکا نوای بھانجی بھو پھی کے لڑ کے احمد نمايام محروم محروم

اس صورت میں مرحومہ کے ترکہ کے مستخق صرف احمد اور غلام ہیں۔(۲)محمد کفایت اللہ عفر لہ '

نلاتی بھائیوں کے ہوتے ہوئے بھتیجیاں محروم ہوں گی

(اجمعیة مور خه ۲۰ فروری <u>۹۲۹</u>ء)

(سوال ) ہندہ کا انتقال ہوا اس نے اپناایک علاقی (باپ شریک) بھائی اور دو بھیجیاں جن کاباپ متوفیہ کا حقیقی بھائی تھا چھوڑیں اس کاتر کہ کس طرح تقسیم ہوگا؟

(جوا ب ٤٨٢) صورت مسئولہ میں اگر ہندہ متوفیہ کاسوائے ان لوگوں کے جن کاسوال میں ذکر ہے اور کوئی وارث نسیس تو ہندہ کا تمام تر کہ اس کے علاقی بھائی کو ملے گا۔ (۲۰)اور اس کی بھیجیاں اگر چہ وہ حقیقی بھائی کی الرِّسَيال بين محروم ربين كَي-واللَّه اعلم - محمد كفايت الله غفر له-

<sup>(</sup>١) وقول محمدً اشهر الروايتين عن ابي حنيفةً ۖ في جميع ذوى الارحام و عليه الفتوى ( سراجي فصل في الصف الاول ص ١٤ طسعيد،

 <sup>(</sup>٢) وكذالك الحكم في اعمام الميت ثم في اعمام ابيه ثم في اعمام جده وفي الحاشية :وكذا الحال في ابناء هؤلاء الاصناف (سراجي ص ١٤ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) ثم جزء ابيه الاخ لابو بن ثم لاب اي ثم الاخ لاب ( الدرالمختار اكتاب الفرائض ٦/ ٧٧٥ ط سعيد )

#### بيوه' پوتولاور پوتيول ميں تفتيم ميراث (الجمعية مور خد ٣ انومبر <u>٩٢٩</u>ء)

(سوال) ایک شخص کاانقال ہوا اس نے ایک ہوہ ایک بھتجاجو سو تیلے بھائی سے پیدا ہوا ہے اور دو پوتے اور تمین ہو تیال چھوڑیں اس کے ترکے کی تقسیم کس طرح ہوگی ؟

(جواب ۴۸۳) حقوق متقدمه علی الارث اداکر کے متوفی کے ترکہ کے آٹھ سمام ہوں گے ان میں ہے ایک سمام بیوہ کواور دود و سمام پو توں کواور ایک ایک سمام نتیوں پو تیوں کو ملے گا۔ بھتیجا محروم ہے۔ '' محمد کفایت اللہ غفر لہ۔

# تفتیم ترکه کی ایک صورت

## (الجمعية مورند ٨ ٢جولائي و١٩٣٠)

(سوال) ایک مسماۃ مرحومہ کے مندرجہ ذیل ور ثاء میں ہرایک کا حصۂ شرعی کس قدر ہے ؟ اور تمام مال مرحومہ کے پاس والدین اور خاوند کا دیا ہوا تھا۔ اور اب مهر خاوند کی طرف یاتی ہے۔ باپ' مال' خاوند' لٹے کا نابالغ'لڑ کی تین نابالغ'لڑ کی بالغ جس کی شادی مرحومہ کی ذندگی میں ہو چکی تھی ؟

(جواب ٤**٨٤**) صورت مر قومه میں متوفیه کانژ که بعد ادائے حقوق متقدمه علی الارث اس طرح تقسیم ہوگا: مسئله ۱۲ / <sup>۷۲</sup>

> زوج اب ام ائن بنت بنت بنت بنت بنت ۱۸/۲۲ ۲/۱۲ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵

#### بيوه بهمشيره اور جمشيول كاتر كه مين كتناحصه بنتاہے؟ (الجمعية مور خه ۱۲جولائی ۱<u>۹۳</u>ء)

(مسوال) قادر بخش مورث اعلی فوت ہو گئے اور انسول نے مندرجہ ذیل وارث چھوڑے مساۃ لاڈو زوجہ' مساۃ امامن ہمشیرہ حقیقی' ظہورالدین' محمد صدیق' گلابالدین' محمد حنیف' بھٹیجے حقیقی' اور تمین بھٹیجیال رجواب ٤٨٥) مسئلہ ہم آآ

زوجه بمشيره ابناءالاخ ۱۰۲۰ م

ر ١ ) فيفرض للزوجة فصاعدا النمن مع ولد او ولد ابن ( الدرالسختار' كتاب الفرائض ٣ / ٧٦٩ ط سعيد) وفي السراجية الا ان بكون لحذانهن او اسقل منهن غلام فيعصبهن والباقي بينهم للذكر امثل حظ الانثيين ( سراجي' فصل في النسآء ص ٧ ط سعيد )

٢١) والربع للزوج مع احدهما! وفيه ايضا! وللاب السدس مع ولد او ولد ابن! وللام السدس مع احدهما والدرالماحتار! كتاب الفرانض ٢٠٢٦ ط سعيد ) وفي العالمگيرية : واذا ااختلط البنون والمنات عصب البنون البنات فبكون للابن مثل حظ الانتيين (عالمگيرية: كتاب الفرانض ٢ ٤٤٨ ط ماجدبه كوننه )

قادر بخش کے ترکہ کے سوالہ سمام کرکے جار سمام زوجہ کواور آٹھ سمام ہمشیرہ کواور ایک ایک سمام جاروں بختیجوں کو دیاجائے۔''محمد کفایت اللہ غفر لیہ۔

#### بیوی 'بینی اور علاتی بھائی وارث ہوں تومیراث کی تقتیم شرعی (الجمعیة مورجہ ۵ اگست ۱۹۳۱ء)

(**سؤ**ال ) زید نے وفت انقال ایک دختر زوجہ اولی ہے جسکے انقال کو چودہ سال گزر گئے اور ایک زوجہ ٹانی اور بھائی سوتیلی مال سے چھوڑا زید مرحوم کاتر کہ کس طرح تقسیم ہوگا ؟

(جواب ٤٨٦) منله ٨

زوجه د ختر برادرعلاتی ا ۴۸ س

زید متوفی کانز که بعد ادائے حقوق متفذمہ علی الارث آٹھ سمام پر تقسیم ہو گاان میں ہے۔ ایک سمام زوجہ ٹانیہ موجودہ کواور چار سمام دخنز کواور تئن سمام علاقی بھائی کو ملیں گے۔ (\*)محمد کھایت اللہ غفر لہ '

## تعتیم ترکه کیایک صورت

#### (الجمعية موري ساد سمبرا ١٩٣١ء)

(سوال) زیر نابافد ایک دو مندرجه ذیل وارث چھوڑے ایک لڑکی نابافد ایک دوہ بمشیرہ حقیقی اور بڑے بھائی مرحوم کے دولڑکے اور ایک لڑکی ۔ زیر نے اپنی حیات میں اپنی زوجه کو طلاق شریا روبرہ قاضی شرکے دیکر مہر اداکر دیا تھا اب زید کی پچھ موروثی اور پچھاپنی پیداکر دہ اور بڑے بھائی مرحوم کی پیدا کردہ جانبی داموجود ہے ؟

(جواب ٤٨٧) مسّله ٢

بنت اخت ا ا نید کاتر که نسف اس کی دختر کواور نسف اسکی بهن کوسطے گا<sup>(۱)</sup> بھتیجے اور بھتیجی محروم ہیں <sup>(۱)</sup>اور زید

(١) والربع لها عند عدمهما و فيه ايضا والثلثان لكل اثنين فصاعداً ممن فرضه النصف وهو حمسة البنت و بنت الاس والاحت لابويس شه جرء جده العم لابوين ثم ابنه لا بويس (الدرالمحتار) كتاب الفرائض ٣ ، ٧٧٣ ١٧٧ ط سعيد )
 (٦) فيفرص للزوجه فصاعدا الثمن مع ولمد او ولمد ابن والثلثان لكل اثنين فصاعدا ممن فرصه النصف وهو حبس، البست ثم حزء ابيه الاح لابوين ثم ابنه لا بوين ثم لاب الخ (الدرالمختار) كتاب الفرائض ٢١٩٩/٦ ٧٧٣ ط سعيد )

(٣) ولين الباقي مع البنات او بنات الابن لقوله عليه السلام: اجعلوا الاخوات مع البنات عصبة (سراجي ص٠٩ ط سعيد)
 (٤) فيبدأ باعمحاب الفرائض ثم بالعصبات (الى قوله) ثم ذوى الارحام (سراجي ص ٣ ط سعيد)

کے بھائی مرحوم کاتر کہ ان کی اولاد کو ملے گا اس میں زید کی لڑکی اور بہن حق دار نہیں ہے۔ <sup>(۱)</sup> فقظ محمد کفایت الله عفاعند رہہ

#### تقتیم ترکه کیا یک صورت!

(الجمعية مور خد كم جون ١٩٣٩ء)

(سوال) ایک شخص مسمی قلالہ فوت ہو گیاہے مال'باپ'بیٹا'بیٹی' زوجہ نہیں ہے ایک ہمشیرہ زندہ ہے اور ایک و فات پاچکی ہے اس کے تین فرزند ہیں اور ایک بھائی' قلالہ سے پیشتر فوت ہو چکاہے اس کی ایک د ختر ہے اور ایک چچاکا ہیٹا ہے دوسر سے چچا کے دو پوتے ہیں ترکہ کس طرح تقشیم ہوگا؟

(جواب ٤٨٨) متله ٢

اخت ابن العم اولادالاخت ابن ابن ابن العم ۱ ا محروم محروم محروم

اس صورت میں نصف تر کہ بہن کواور نصف چپا کے بیٹے کو ملے گا۔ (۲) بہن متوفیہ کی اولاد اور متوفی جھائی کی اولاد اور چپا کے پوتے محروم ہیں۔ محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لیہ ڈوہلی

# تفتیم ترکه کیا کیک صورت!

#### (الجمعية مور خه ۲۰ اگست ۱۹۳۴ء)

(سوال) بڑے صاحب کے انقال کے بعد ان کے دولڑکے سرست صاحب اور دمول صاحب اپنا ہوا کے بڑکہ ہے میاوی حصہ پاکر قابض و متصرف رہے ابھی کچھ دن ہوئے سرست صاحب کا انقال ہوا انہوں نے مندرجہ ذیل وارث چھوڑے ۔ چار بیٹیال ایک بھائی (رمول صاحب) اور دو بہنیں 'چار بیٹیوں میں ہے دونابالغ ہیں ان کور مول صاحب جو بچیوں کے حقیقی چاہیں اپنی تربت میں رکھنا چاہتے ہیں اور بچیوں کی نانی اپنے ہیں ان کور مول صاحب جو بچیوں کے حقیقی پچاہیں اپنی تربت میں رکھنا چاہتے ہیں اور بچیوں کی بنی اپنی سے بین اور پہلی بیوی کی دولڑکیال کتحد اہیں۔ بہلی بیوی سرست صاحب کی ذیدگی میں فوت ہوئی اور دوسری کا سرست صاحب کے بعد انقال ہو چکا ہے۔ ؟ بہلی بیوی سرست صاحب کی ذیدگی میں فوت ہوئی اور دوسری کا سرست صاحب کے بعد انقال ہو چکا ہے۔ ؟ (جو اب ۲۸۹) اول دونوں بیویوں کے مہر (بھورت عدم خبوت ادائیگی یا معافی) اور کوئی قرض اگر مرحوم کے ذمہ ہوں ادائیگی یا معافی) اور کوئی قرض اگر مرحوم کے ذمہ ہوں ادائیگی کے بارہ حصے کر کے مرحوم کے ذمہ ہوں ادائیگی کے بارہ حصے کر کے مرحوم کے ذمہ ہوں ادائیگی کے بارہ حصے کر کے مرحوم کے ذمہ ہوں ادائیگی کے بارہ حصے کر کے مرحوم کے ذمہ ہوں ادائیگی کے بارہ حصے کر کے مرحوم کے ذمہ ہوں ادائیگی کے بارہ حصے کر کے

 <sup>(</sup>١) وبنو الاعيان والعلات كلهم يسقطون بالا بن و ابن الا بن وان سفل الخ ( سواجي باب العصبات فصل في النسآء ص
 ١٠ طسعيد)

 <sup>(</sup>٢) والثلثان لكل اثنين فضاعدة ممن فرضه النصف وهو خمسة البنت و بنت الابن والاخت لابوين (الدرالمختار كتاب
الفرائض ٧٧٣/٦ ط سعيد ) وفي العصبات و يقدم الاقرب فالا قرب (الي قوله ) ثم جزء جده العم ثم ابنه (الدر المختار على الفرائض ٧٧٥/٦ ط سعيد )

<sup>(</sup>٣) ثم تقدم ديونه التي لها مطالب من جهة العباد ( الدر المختار ' كتاب الفرائض ٦/ ١٠٧٠ ط سعيد )

دودو حصے چاروں لڑکیوں کو اور دودو و حصے بھائی کواور ایک ایک حصہ ہر بہن کو دیاجائے ''اور نابالغ لڑکیوں کی پرورش کا حق ان کی نانی کو ہے''اور نکاح کی ولایت چھاکو ہے'''اور نابالغوں کے حصے کی تگر انی کا حق نہ نانی کو ہے نہ پچپا کو بلتھ حاکم یا خاندان کے لوگ جس کو امین سمجھیں اسے تگر انی سپر دکریں۔''' محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ

## استدراک جواب مر قومه بالا (الجمعية مورجه وستبر ۱۹۳۶ء)

اخبار الجمعية مورخه ٢٠ الست ١٩٢١ء نمبر ١٦ جلد ٢٠ كے صفحه ١٥ الم ١٥ ٢ كے عنوان "حوادث واحكام" ميں فرائض كا ايك فتوىٰ شائع ہواہے جس ميں ميت كى چار لڑكيال ايك بھائى اور دو بہول كا حصه تقسيم كيا گيا ہے اس ميں به فرو گذاشت ہو گئى ہے كہ متوفی سرست صاحب مرحوم كى دويويال جنكاسوال ميں ذكر ہے ان ميں سے اس ميں به فرو گذاشت ہو گئى ہے كہ متوفى سرست صاحب مرحوم كے انقال كے وقت زندہ تھى تقسيم ميں اس كا حصه بھى لگنا چاہئے تھا۔ جو نلطى سے نہيں لگايا گيا مسئلے كى صحیح صورت به ہے۔

همل ہے اس ميں اگايا گيا مسئلے كى صحیح صورت به ہے۔

زوجه چارد ختران ایک برادر و همشیر گان ۱۳/۱۳ م۱۹/۱۴ ۱۰ ۱۰

اس کے بعد جب زوجہ کا انقال ہوا تو اگر دو بیٹیوں کے علاوہ اس کا کوئی اور وارث بھی ہو تو اس کا حصہ اس کے بعد جب زوجہ کا انقال ہوا تو اگر تقسیم ہوگا اور اگر لڑکیوں کے سوااور کوئی وارث نہ ہو تواس کا حصہ اس کی دونوں لڑکیوں کو بحصہ مساوی ملے گااس غلطی کے شائع ہونے کا مجھے افسوس ہے اور مستفتی کا حصہ اس کی دونوں لڑکیوں کو بحصہ مساوی ملے گااس غلطی کے شائع ہونے کا مجھے افسوس ہے اور مستفتی سے گزار ش ہے کہ وہ تقسیم میراث اس صحیح شدہ جواب کے موافق کرلیس نیز بھگاور اور بر ماسے جن مخلص دوستوں نے اس غلطی پر متنبہ کیا ہے خاکساران کا شکر گزار ہے۔ محمد کھایت اللّٰہ کان اللّٰہ لہ '

# عاق کئے ہوئے لڑکے کے ترکہ میں باپ ہیوی اور لڑکیوں کا حصہ (الجمعیة مور خد 19سور ۱۹۳۴ء)

(سوال )زید متوفی کواس کے باپ نے زندگی میں چندوجوہ عاق کیا ہواتھا اگرچہ تحریر میں نہ تھا زید کی و فات کے چندروز بعد اس کاباپ بھی فوت ہو گیازید کی ایک بیوی اور تین نابالغ لڑ کیاں ہیں دوسو تیلے بھائی اور ایک

<sup>(</sup>١) (بحواله سابق نمبر ٢ صفحه گزشته )

<sup>(</sup>٢) فام الام اولِي من كل واحدة (عالمگيرية ١/١ ٤ ٥ ط مصري )

<sup>(</sup>٣) في العالمكيرية في بيان ترتيب الاولياء ثم العم لاب وام الخ ( عالمكيرية ١/١ ٥٥ ط مصري )

<sup>(</sup>٤) والولاية في مال الصغير الى الاب (الى قوله ) ثم الى القاضي ثم الى من نصبه القاضي الخ ( الدرالمختار ٥٢٩/٥ ط سعيد )

سوتیلی مال ہے۔ زید کے والد کے ذمہ یو قت و فات کچھ قرضہ نکلا جو کہ اس ( یعنی زید کے والد ) کی خود پیدا کردہ جائیداد بھورت نقدی زیور اور مکان تر کہ چھوڑی ہے۔ زید کی ہیوہ اس کے حق میں رہ کر گزار دینا چاہتی ہے اور نکاح ٹانی کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی اس ہوہ کہ پاس گھر میں کوئی مرد نہیں ہے اور وہ اپنی نقدی اور زیور وغیرہ کسی کے پاس امانت رکھنا چاہتی ہے۔

(۱) کیا ہیوہ نہ کور متوفی کے حق نکاح میں رہتے ہوئے اس تر کہ کی واحد مالک متصور ہوگی ؟ جب کہ لڑکیوں کی پرورش تاس بلوغ بھی اس کے ذمہ ہے۔ (۲) کیا ہیوہ نہ کورہ شرعا اس امر کی مجازے کہ جس کہ خص کے پاس جو چیز وہ مناسب سمجھا امانت رکھے ؟ (٣) کیا ہوہ نہ کورہ شرعا اس امر کی مجازے کہ جس کہ دہ کل ترکہ کی تفصیل ان کودے اور ان کی مرضی کے بغیر کسی کے پاس امانت نہ رکھے یا صرف انہیں کے کہ وہ کہ اور حقین ترکہ نقدی میں سے لیکر متوفی کے والد کا قدی میں سے لیکر متوفی کی لوا حقین ترکہ نقدی میں سے لیکر متوفی کے والد کا قرضہ ادا کر نے گئے تیں اس حالت میں کیا وہ اپنی نقدی کو پردہ اخفا میں رکھ سکتی ہے ؟ (۵) کیا متوفی کے واحقین اس بات کے مجاز ہیں کہ وہ پچھ حصد امانت جو ان کے پاس رکھا گیا ہے اس میں سے اپنے اختیار سے متوفی کے واحقین اس بات کے مجاز ہیں کہ وہ پچھ حصد امانت جو ان کے پاس رکھا گیا ہے اس میں سے اپنے اختیار سے متوفی کے واحقین اس بات کے مجاز ہیں کہ وہ پچھ حصد امانت جو ان کے پاس رکھا گیا ہے اس میں سے اپنے اختیار سے متوفی کے والد کا قرضہ ادا کرنے کے لئے خرج کریں ؟

(جواب ، ۶۹) سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ زید کا انقال اپناپ کی حیات میں ہو گیاتھا اور اس کے دوجہ اور تین لڑکیاں اور باپ اور بھائی تھے تو زید کے ترکہ میں سے بعد ادائے حقوق متقدمہ وار توں کو ان کا حق سلے گا۔ زید کی زوجہ کا دین مر پہلے بسلسلہ حقوق متقدمہ اوا کیا جائے اور بعد ادائیک حقوق جو پھاس میں سے زوجہ کو کہ احق میر اے دیا جائے اور ۲/۳ متیوں لڑکیوں کو دیا جائے اور باقی ۲۴ میاپ کا حق ہو اور حصہ کا حق ہے وہ باپ کو دیا جائے۔ "زید کی زوجہ دو مر سے نکاح کا ادادہ کرے اس کو اپنے مر اور حصہ میر اث سے زیادہ شیس ملے گا اور نہ اس کو خاوند کے ترکہ میں سے کچھ چھپانے کا حق ہے۔ " محمد کھا بت انتدا کہ کان اللہ لہ

بیوی 'بیٹااور بیٹیوں میں تقسیم تر کہ کی ایک صورت درلچم میں میں میں ا

(الجمعية موريخه ۲۰ اكتوبر ۱۹۳۳ء)

اسوال) شیر علی خال واکبر علی خال دونول حقیقی بھائی تضے اور اجمال خاندان تنصے اور جائیداد منقولہ و غیر منقولہ عاصل کردگی دونول بھائی کی ہے بعد و فات ہر دوبر ادر ان کے دونوں بھائی کی اولادوں نے باخود

<sup>(</sup>١) تم تقدم ديونه التي لها مطالب من جهة العباد ثم يقسم بين ورثته وفي التنوير : فيفرض للزوجة فصاعدا الثمن مع ولد او ولد ابن و فيه ايضا و الثلثان لكل اثنين فصاعداً ممن فرضه النصف وهو خمسة البنت و ايضاً فيه . وللاب السدس مع ولد او ولد ابن والتعصيب المطلق و الغرض و التعصيب مع البنت او منت الابن ( الدرالمختار كتاب الفرائض عم البنت او منت الابن ( الدرالمختار كتاب الفرائض عم البنت الله عبد)

<sup>(</sup>۲) ورزية صب الناس و گايه

تصفیہ کر کے نصفانصف جائیداد پر نام اپناا پناورج کرالیااور ایپناپنے جھے پر قابض ود خیل ہو گئے شیر علی خال کی دورویاں تنمیں یہ محل اولی ہے دولڑ کے اور تمین لڑکی 'اور محل ثانی ہے فقط دولڑ کی 'محل اولی کابڑا سر کا 'اولہ فوت ہوا شیر علی کی حیات میں اور محل ثانی بعد و فات شیر علی خال کے فوت کر گئیں کر ہی نامہ میہ ہے۔ مہر علی بخال

شیر علی خال مبدالر تیم خال اسمال الی فی حلیم انساء فی فی امر النسائل فی لایقائل فی طریزان الی فی شهیدن مبداله می خال علی خال (جواب ۹۱ ۲۱) جب که شیر علی خال کے سامنے ان کابڑ الزرگافوت ہو گیا تو شیر علی خال کانز که اس طرح انتشیم زوگا۔

> مسئله ۸ (وجه تا نیه الن و ختران ۱ ۲ م

ایعنی ترکہ کے آنچو سمام کرئے ایک سمام زوجہ ثانی کواور دوسمام لڑکے کواور پانچے سمام پانچوں لڑکیوں ؑ وہلین گے۔''اور جب ثانمیہ کا نقال ہوا تو اس کے جسے میں سے زوجہ اولی کی اولاد کو پچھے نہ ملے گا''اس کن ''اول لڑکیاں اوراگر کوئی اور وارث ہوا تو وہی حن دار ہوں گے۔ تھہ کفایت اللہ کان اللہ لیہ'

## <sup>تفت</sup>یم تر که کیا لیک صور ت

#### (اَجْمُعية مور ند ۵مئی السطواء)

(سوال) مساة زینب ازولد فوت بوگئی ہے اس کے رشتہ داران میں حسب ذیل موجود ہیں نہ و خاوند متوفیہ اخالد مامول حقیقی، سعید کچو پھی زاد بھائی سعیدہ کچو پھی زاد بھن اثر کہ جو کہ مساة زینب چھور آئی ہے۔ درانسل جائیداد مساة مهندہ کچو پھی زینب مرحومہ و خالہ مسمیان سعیدہ سعیدہ کا ہے۔ چو نکہ ہندہ کو فوت: و ب بارہ سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے اس لئے ہموجب قانون انگریزی مساة زینب مرحومہ قابش مخالف کی حیثیت سے مالک تصور کی جاوے گی۔

(جو اب ۴۹۲) اگریے ترکہ مساۃ زینب کی جائز ملکیت نمیں ہے بائے صرف قبضہ مخالفانہ کی حیثیت ہے وہ مالک سمجھی جاتی ہے اور انسل جائیداداس کی پھو پھی کی تھی اور اس کی پھو پھی کے وار توں میں زینب جنہتی اور سعید و سعید و کا حصہ ۲/۳ تھااور سعید و سعید ہ کا حصہ ۳ ابنی ابنی اسلام سعید و سعید ہ کا حصہ ۳ ابنی ابنی ابنی ابنی ابنی کے انتقال کے بعد اس کا ۲/۳ حصہ اس طرح تقشیم ہوگا کہ اس میں سے نصف اس کے خاوند کو سلے گااور نصف اس کے ماموں کو۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ ل۔

ر ١) فيفرض للزوجُّةُ فصاعدا الثمن مع ولد او ولد ابنَ وايضا فيه: قال والثلثان لكل اثنين فصاعدة ممن فرصه النصف وهم خمسة البنت الخِر الدرالمختار٬ كتاب الفرائض ٦/ ٧٦٩ ط سعيد )

خصصة البنت المجرَّ الدر المختار ' كتاب الفرائض "٦/ ٧٦٩ ط سعيد ) (٢) كيوننم تتيون قسمول (لينن ووي الفروض اعصبات اورة وي الارجام) مين سے شمس ہے۔

#### استدراک جواب مذکوره (الجمعیة مور خه کیم جون ۱**۳۳**۱ء)

الجمعیۃ مورخہ ۵ مئی ۱<u>۳۹۹ء میں میراث کاایک فتوی شائع ہوا ہےاس میں زینب ۲/۳ حصہ لکھا گیا تھا</u> مولانانورالحق صاحب خطیب مسجد ٹانگونے توجہ دلائی کہ بیہ حصہ غلط ہےان کے شکریہ کے ساتھ تصحیح کی جاتی سے صحیح جواب مندرجہ ذیل ہے:۔۔

ہے تے جواب مندرجہ ذیل ہے:
جب کہ ہندہ نے اپنے وار ثول میں صرف زینب تجنجی اور سعید و سعیدہ بھانجااور بھا بھی چھوڑے تھے تواس کے ترکہ میں سے زینب کو نسف ملے گااور نسف میں سعید و سعیدہ دوہر سے اور اکبر سے حصے کے مستحق ہول گے۔ (''زینب کے انقال کے بعد اس کا 1 / احصہ اس طرح تقسیم ہوگا کہ اس میں سے نصف اس کے شوہر کو اور نسف اس کے مامول کو ملے گا۔ محمد کفایت اللّٰہ کا ان اللّٰہ لہ۔

## تقتیم تر که مناسخه کی صور ت

# (الجمعية مورند ممارج ١٩٢٤)

(سوال) زیدگی بی کا انقال ہو گیا۔ اس وقت اس بی بی ہے ایک لڑکا اور دولڑکیاں تھیں اس کے بعد زید کے انقال کے زکاح نانی کیا اس بی بی ہے جھی ایک لڑکا اور دولڑ کیاں ہو ئیں اس کے بعد زید کا انقال ہوا زید کے انقال کے وقت ایک بی بی دولڑ کے جارلڑ کیاں۔ تھیں وزال بیس دوسر ی بی بی کی ایک لڑکی اور اس کے بعد زیدگی دوسر ی بی بھی انقال کر گئی اب دوسر ی بی بی کی اولادے صرف ایک لڑکا اور ایک لڑکی باقی ہے ازروئے شرع دوسر ی بی بی گئی گزری ہوئی لڑکی اور موجودہ دونوں بقیہ اولاد کو مال اور باپ کی متر و کہ ملک سے کتناکتنا حصہ پہنچتاہے ؟

مستله ۸٪ (جواب ٩٣) ابن زوجه 2 2/174 2/174 2/174 ir/ror ir/rar 1/A/Irr متله ۲/۸۱ بنت صف ٠ ٤ سوتيلے بھائی بہن حقيقي بھائي حقیقی بهن والده 0/00 1/4/11 1./ 4.

(١) قال تعالى: ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والا قربون والذين عقدت ايمانكم فاتو هم نصيبهم ان الله كان على كل شي شهيدا ( النسا: ٣٣) وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله و رسوله ان يكون لهم الخيرة من امرهم (الاحزاب: ٣٦) و في السراجية: وان استووفي القرب و ليس فيهم ولد عصبة او كان كلهم اولاد العصبات او كان بعضهم اولاد العصبات او كان بعضهم اولاد العصبات و بعضهم الاخوة والاحوات مع اعتبار عدد الفروع والجهات في الاصول فاصاب كل فريق يقسم بين فروعهم (سراجي فصل في الصف الثالث ص ٤٨ طسعيد)

ابن بنت المرابع المرابع المرابع المرابع المربع الم

حقوق متقدمہ علی الارٹ ادا کر کے زید متوفی کائر کہ چونسٹھ سمام پر تقسیم ہو کر اس میں سے چودہ سمام پسر زوجہ او لٰ کواور سانت سام دختر ان زوجہ او لٰ کواور چوہیں سمام پسر زوجہ ٹانیہ کواور بارہ سمام دختر زوجہ ٹانیہ کوملیں گے یہ'' محمد کفایت اللہ نفر لہ'

تشوهر بهبول اور دادي مين تقتيم

(مسوال) علیم النساء نے انتقال کے وقت اپنے مندر جہ ذیل دارٹ چھوڑے شوہر 'دو بجنیں' دادی 'پہا'ا ر کاتر کہ ئس طرح تقسیم ہوگا؟

(جواب ٤٩٤) مئلہ ٨

شوېر داوی بهن بهن عمر ۳ ۱ ۲ ۲ محروم

ترک کے آنچے سمام کرکے تین جھے شوہر کوایک حصہ دادی کواور دورو جھے دونوں بہوں کو ملیں گ۔ '''پہنچ کاکوئی 'ق نہیں ہے۔ محمہ کفایت اللہ کان اللہ لیہ 'دیلی

#### بیشی اور بیئے کو ملنے والی جائیداد کے تین جھے ہول کے

رسوال ) حفیظ الله خال کا نقال ہوامر حوم نے اپنی زوجہ مساق مریم بی بی وایک پسر بنام محمد عبدالرؤف خال وایک و ختر مساق ہول بی بی کو چھوڑااس کے بعد مریم بی کا بھی انقال ہو گیا۔اب موجودہ وارث سے ف مبدالرؤف خال می بی کا بھی انقال ہو گیا۔اب موجودہ وارث سے ف مبدالرؤف خان و بتول بی جینے الله خال کا ترکہ کس طرح تقسیم ہوگا؟ المستفتی موٹوئ عبدالرؤف خال جگرن یورضلع فیض آباد

<sup>.</sup> ١). واذا اختلط البنون والننات عصب البنون البنات فيكون للابن مثل حظ الانفيين (عالمگيرية كتاب الفرانص ٦ ٤٤٨ طرماجديه)

٢) والنصيب له عبد عدمهما وابصار والسدس للجدة مطلقا كام ام وام اب الخ وايضا فيه والتلثان لكل انتيل فضاعدا مس
 صه النظيف وهو خسسة البيت و ست الاس والاخت لابوين والدر المحتارا كتاب العرائص ٢٠٠٠ على سعيد)

(جواب ٤٩٥) مسئلہ ٣

زوجه يول بي بي عبدالرؤف خال كان لم تكن

حفیظ اللہ خال مرحوم کا کل ترکہ تین سمام پر تقسیم کر کے دوسمام عبدالرؤف خال کواورا یک سمام ہول بی نی کو دیاجائے گا۔ ''محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ' دہلی

## بیٹے کے ہوتے ہوئے بھائی محروم ہوگا

"(مسوال) ہندہ کا انتقال ہوا اس نے اپنا شوہر اور ایک لڑ کا اور دو حقیقی بھائی اور تبین حقیقی بھنیں وارث چھوڑے اس کاتر کہ س طرح تقتیم ہوگا؟ المستفتی مولوی عبدالرؤف خال جگن پور۔

(جواب ٤٩٦) مسّلہ ١٢

شوېر اب ام لنن بيمن ۳ ۲ ۲ م

بنده مر حومه كاتر كه بعد ادائے حقوق متقدمه على الارث باره سهام پر منقسم مو گاتين سهام شوہر كواور دودو سمام باپ اور مال کواور پانچ سمام لڑ کے کو ملیس گے بھائی بہن محروم بیں۔ <sup>(۱)</sup>محمد کفایت اللّٰہ کال اللّٰہ لیہ ' وہلی

صر ف شوہر اور بھائی وارث ہوں تومیر اث نصف نصف تقشیم ہو گی

(سوال) ایک عورت کاانقال ہوا اس کاوارث ایس کا شوہر اور ایک حقیقی بھائی موجود ہے اس کاتر کہ اور مهر ئس طرح تقتيم ہو گا؟المستفتى مولوى عبدالرؤف خال جَكَن بور

(جواب ٤٩٧) نسف تركه شوہر كواور نصف بھائى كوسطے گامىر بھى تركه ميں شامل ہے۔ "محمد كفايت الله

## بہن کے معاف کر دہ حصہ اس کا شوہر دوبارہ طلب نہیں کر سکتا

(مسوال) ہمارے والد مرحوم کا انتقال ہو گیا تو مرحوم کی کل جائیداد کو جناب والدہ صاحبہ نے بلا لحاظ شرت رواج عام کے مطابق ہمارے نام کرادیااور جب تک زندہ رہیں اپنے قبضے میں رکھااور سر کاری مالنگذاری ادا ہے

(١) (ايضا بحواله سابقه نمبر ١ صفحه گزشته)

<sup>(+)</sup> واضح ہو کہ سوال میں ماں اور باپ کی وضاحت نہیں کی گئی ہے لہذااگر فی الحقیقت بھی ماں اور باپ نہ ہوں تو صورت مسئولہ میں کل ترک سمس ہے چوتھائی غاوندکواورہائی لڑکے کومل جائےگا فی التنویں : والربع لہ عند احد ہما وابضاً و یقدم الاقرب فالا قرب کالا بس ثم ابنه (الدر المختار) كتاب الفرائض ٦/ ٧٧٠ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) والنصف له عدمهما و فيه ايضاً : و يقدم الاقرب فالا قرب( الي قوله ) ثم جزء ابيه الاخ لابوين (الدرالمختار كتاب الفرائض ٦/ ٧٧٣ ط سعيد )

کرنے کے بعد جو پڑھ لفع پخار ہا ہے صرف میں لاتی رہیں اور ہم اپنی کمائی ہے بھی جناب والدہ صاحبہ مرحومہ کی مزید خدمت کرتے رہ اور جائیداد کی حفاظت میں جو موقعہ خرج کا ہو تاخر چ کرتے رہ اور جائیداد کی حفاظت میں جو موقعہ خرج کا ہو تاخر چ کرتے رہ اور ہمثیرہ عزیزہ کو مفتی صاحب ہے دریافت کر کے بعوض منافعہ ان کے جھے کے اپنی کمائی ہے دس روپ سال دیت زب اگرچہ وہ لینے ہے ہمیشہ انکار کرتی رہی اور یہ کہتی رہیں کہ ہم نے خوشی ہے تمہیں معاف کیا گر ہم مجبور کرکے و سے تمہیس معاف کیا گر ہم مجبور کرکے و سے رہے جناب والدہ صاحبہ کا انتقال ہو گیا تو ہم نے بھن ہے کہا کہ اب والدہ صاحبہ کا انتقال ہو چکا ہے اور ہم پر کسی کا دباؤ شمیں ہے جم چا ہے ہیں کہ جائید دا میں جو تمہار اایک تمائی حصہ ہو جا تمیں گر وہ کئی کر اویں انہوں نے کما کہ میں نے کو شی معاف کیا میں نے ہو کہ وہ اولد تھیں) میں مخوشی معاف کرتی ہوں اب ہمشیرہ موصوفہ کا بھی انتقال ہو گیاائی کے شوہر صاحب جھ سے اپنا حق طلب کرتے ہیں۔ المستفتی مواوئ عبد الرؤف خال ' جگن بور۔

(جواب ۹۸) جب بھن نے اپنے جھے کو آپ کے حق میں معاف کر دیا تواب ان کے کسی وارث کواس کے مطالبے کا حق نمیں رہا۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ۔

تقتیم تر که کیا یک صور پنه

(**سوال**) کلثوم کاانقال ہوااس نے شوہر 'باپ' مال' ایک بھائی اور ایک بہن وا**ر**ث چھوڑے اس کا ترکہ کس طرح تقسیم ہوگا؟

(جواب ٤٩٩) مئله ٢

زوج ام اب اخ ، اخت ۳ ا ع مجروم محروم

متوفیہ کاتر کہ بعد ادائے حقوق متقدمہ علی الارث چھے سمام پر تقسیم ہو گاان میں ہے۔ تین سمام زوج کو اور ایک سمام والدہ کواور دوسمام باپ کو ملیں گے۔ <sup>(۱)</sup>محمر کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لیہ 'د ہلی

تقسیم ترکه کیالی صورت؟

(سوال) نید متوفی نے دو بیویاں چھوڑیں ایک بیوی کے چار لڑکے 'بعد ہ ایک لڑ کا فوت ہو گیا اور دو سری بیوی سے ایک لڑکی پیدا ہوئی اب زید کے تین لڑکے اور ایک لڑکی اور دو بیویاں موجود ہیں ترکہ کی تقسیم کس طرح ہوگی ؟

<sup>(</sup>١) (ايضاً بحواله سابقه نمبر ٣ صفحه گزشته)

|                       | زيد                   |                                | IFAH                 | inn / A.         | ٥٠) مئلا      | (جواب•      |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|------------------|---------------|-------------|
|                       |                       | ائن ائن<br>سرد مار دید دید     |                      |                  | •             | •           |
| •                     | ۳ ۱۲۹<br><u>۲۵</u> ۵۱ | ۲۸ ۲۸/۲۵۲<br>بان               |                      |                  | IA            | منظه ۲      |
| -                     |                       | ان                             |                      |                  |               |             |
|                       | محروم                 | ۵/۷۰                           | ۵/ <b>۷</b> ۰        | ۵۰               | را د.         | + 64        |
| ن <del>ڪ</del> اڻ زوج | کئے جائیں ان میر      | سوچھ <b>یانوے س</b> ام         | تی ترکہ کے بارہ      | ے اوا کر کے ہا   | قدمه على الإر | حقوق متف    |
| وتتنفيس سهام الأ      | ہو گیاہے ایک س        | ل كاليك لز كا فوت <sup>.</sup> | ومري زوجه كوجس       | اکیای سهام اور د | یک لڑ کی ہےا  | کو جس کی آ  |
|                       | یئے جائیں۔ فقط        | ، سو جیبیس سهام د <sub>ب</sub> | مام اور لڑ کی کو ایک | وتنين سوبأنيس سر | ے ہرا کیک کو  | لاِ کول میں |
|                       |                       | بلى                            | به 'مدرسه امیینید' و | كفايت اللد غفرا  | Ź             |             |

#### تقسیم ترکه کی ایک صور ت

رسوال) ہندہ کا انتقال ہوا جو ااولد تھی اس کے مندر جہ ذیل وارث موجود ہیں شوہر 'والدہ' دو بھائی 'ایک بہن 'ترکہ کس طرح تقسیم ہوگا ! المستفتی شمس النسائیم معرفت حاجی محمد داؤد ( دہلی )

(جواب ٥٠١) منله ٢

؛ حدادائے حقوق متفدمہ علی الارث متوفیہ کاتر کہ حمیں سمام پر تفشیم ہوگان ہیں ہے پندرہ سمام شوہ ِ کواور پانچ سمام والدہ کو 'چار چار سمام دونوں بھائیوں کواور دو سمام مہن کو ملیں گے۔ (''محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ؛ بلی۔

#### تفتیم ترکه کی ایک صور ب

(سوال) بندہ مخالت زیجی فوت ہو گئی اس کا مہر ویگر سامان جینر زیورات پارچہ جات کے ساتھ ترکہ میں شامل کیا جائے گایا نمیں ؟ مندرجہ ذیل وارث موجود میں شوہر الرکا معمر ہے۔ (ڈیڑھ) سال الرکی جمر ۱۲ وم نوالدین بندہ نیز مرحومہ بندہ کے بھائی بہنیں اور خالا کیں بھی میں چول کی پرورش خدمتہ کس کے ذمہ ب اور کفالتہ کس کے ذمہ ب خور کا کی خوب کی جو ایک کی بیوال کے جھے کاولی کون قرار دیا جائے گا ؟ دیگر اخرا جات بیماری بجینر و شخفین میں جالیسوال وغیر دی مصارف کس کے ذمہ جیں ؟

ر 1) والنصف له عدمهما وايضا قال: وللام السدس مع احدهما اومع النين من الاخوة او من الاخوات والدرالمختار؛ كتاب الفرائض ٢/١٧٧٠/٦ طاسعيد)

(جواب ۲ ۵ ۹) مشله ۱۲

شوی لب ام اثن یشت ۱۰ ۲/۹ ۲۹ ۳۱۹

# تیسر لباب متفر قات

## خاوند کی میراث تقسیم ہے پہلے نواسہ کو ہبہہ کر :

<sup>.</sup> ٩ ، والربع للروح مع احدهما وفيه : و ثلاث السدس مع ولد او ولد ابن وايضا وللام السدس مع احدهما درمحدر ٦ -٧٧٠ ط سعيد) وهي العالمگرية : وادا احتلط السول والبنات عصب البنون البنات فيكون للاين مثل حظ الاسيب وعالمگيرية: ٦ -٤٤٨ ط ماحديه :

۳۱) ولو اوصي الي صلى و عبد عبره و كافر و فاسق بدل اي بدلهم القاضي بغير هم ( في الشامية ) اي مخوف مند على السال، الدرائمحتار ۵ ۴۶۸ طابروت.

راه) يبداء من بركة المبت الحالية عن تعلق حق الغير بتجهيزه فيعم الكتين من غير تقتير ولا تبذير والدر المحار كتاب الفرائص ٢- ٧٥٩ طاسعيد،

<sup>(</sup>٤) اوصى بان يطين قبره او بضرب عليه قبة فهي باطلة كما في الخانية (الدرالمختار ١٦٠،٩٠٠ طاسعيد ،

(جواب ۴۰۰) عورت کوصرف اپنے جصے کے ہیہ کرنے کاحق تھالیکن آگر موہوب میں دو مرول کے غیر منقسم جصے بھی شامل ہیں تو بیہ ہیہ مطلقاً ناجائز ہوا نہ عورت کے حصول میں صحیح ہوانہ تمام حصول میں۔''' محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ' دہلی

تقسيم تركه كيايك صورت

کیاز ندگی میں علیحدہ حصہ وصول کرنے والاوفات کے بعد ترکہ میں سے حصہ لے سکتاہے؟

(سوال) ایک شخص کے پانچ لا کے تھے دوبالغ اور تین نابالغ اور جوسب میں بڑا تھاوہ علیحدہ ہو گیا تھااس کاباپ

اس کو منع کرتا تھا کیوں کہ اس کی ماں اندھی تھی۔ اور دوسر اجوبالغ تھاجب تک اس کی بیوی گھر نہیں آئی تھی

جب اس نے اپنج باپ کا کہانہ مانا تب اس نے تمام سامان میں سے اس کوچھا حصہ تقسیم کر کے دیدیا اور جو تین

نابالغ تھے وہ جب تک بے ہوش تھے اور جو چار لڑکے تھے ان کے جھے کا مالک ان کاباپ ہے آگر ان کو کس چیز کی
ضرورت ہوتی ہے تو ان کاباپ ان کو لیکر دیتا ہے پھر ان میں سے جو چھوٹالڑکا تھاوہ گزر گیاوہ تینوں اس وقت

بالغ ہیں ان کے علیحدہ ہونے کے بعد ان کے باپ نے کچھ زمین بیع کر ائی تھی اور اس میں پچھ رو پید اس نے بھی دیا تھا جو برالڑکا تھاور علیحدہ ہوگیا تھا۔

ی ہے از کے نے جورو پیہ زمین کی بیع میں دیا تھا کیاوہ اس رو پیہ کا حقدار ہو گایا نہیں ؟ المستفتی تنمبر ۲۲۰۷ ملاامام الدین صاحب تیوڑہ (مظفر گمر) ۹ اذیقعدہ ۱۹۳۸ سے ۱۳۳۳ جنوری ۱۹۳۸ و

(جواب **٥٠٥**) باپ کی و فات کے بعد جو تر کہ باپ نے چھوڑا ہے اس میں چاروں لٹر کول کا حق ہر ابر ہوہ روپہیہ جو بڑے لڑکے نے دیا تھا علیحدہ نسیں ملے گا۔ جس مکان میں وہ رہتا ہے وہ تھی تر کہ میں محسوب

 <sup>(</sup>٩) لا تتم بالقبض فيما يقسم ولو وهبه لشريكه اولا جنبي لعدم تصور القبص الكامل ( الى قوله ) ولو سلمه شانعا لا يملكه فلا ينعقد تصرفه فيه ( الدر المختار ' كتاب الهبة ٥/ ٣٩٢ ط سعيد )

ولا يتعقد لضرفه فيه ( الدراله الله و ما حصلاه معا فلهما في تحت ( قوله حصلاه معا) يوخذ من هذا ما افتى به في الخيرية في روح وامراة والنها اجتمعا في دار واحدة واخذ كل منهما يكتسب على حدة ويجمعان كسبهما (الى قوله ) فاجاب بانه مينهما سوية (الدرالمختار فصل في الشركة الفاسدة ٢٢٥/٤ ط سعيد )

#### بو گا۔ <sup>(()</sup>محمر کفایت اللہ کان اللہ لہ ' دہلی

#### نکاح کے ثبوت کے بغیر بیوی اور اس کی اولا دیز کہ کی مستحق نہیں

(سوال) (۱) زید نے چار شادیال کیں دو پیمیال ااولداس کی زندگی میں فوت ہو گئیں تیسر کی ہو ک کا یک لڑکا پیدا ہوا جو زندہ ہوار چو تھی ہوی کے متعلق موضع کے معتبر گواہان کا بیان ہے کہ اس کا پیماا شوہ انکان کے پہلے زندہ تھااور اس نے طلاق بھی نہیں دی تھی اور نہ طلاق و یخ کا کوئی ثبوت ہے پیماا شوہر کیس باہ شہر میں چلا گیا تھااب معلوم نہیں زندہ ہے یا نہیں ؟ اب ایک صورت میں چو تھی عورت کا نکاح زید کے ساتھ جائز ہے بیانا جائز ؟ (۲) زید کی چو تھی ہوی کے دولڑ کے پیدا ہوئے وہ عورت بھی زندہ ہے اور اس کے لڑکے بھی زندہ ہیں کیازید جس کا اب انتقال ہو چکا ہے اس کے ترکہ میں چو تھی عورت اور دونول لڑکوں کا کوئی حق صورت اور دونول لڑکوں کا کوئی حق صورت اور دونول لڑکوں کا

(۳) تیسری منکوحہ نیوی کا انتقال ہو چکاہے لیکن زیر ہے اس بیوی کے ایک لڑکاہے اور زندہ ہے اس کو باپ کے ترکہ سے شرعاً کیا ملنا چاہئے ؟ المستفتی نمبر ۲۲۲ حفاظت علی خاں صاحب کوٹ ضلع فتے پور : ۲۹ریخ الاول کے ۳۵ الص۳ مئی ۱۹۳۸ء

(جواب ۹۰۹) (۱) تیسری بیوی جس ہے ایک لڑکا ہے اگروہ زید کے انتقال کے بعد مری ہے تواس بیوی کا حصہ زید کے ترکہ میں ہے نکالاجائے گاوراب اس کے لڑکے کومل جائے گا اوراس کالڑکا ذید کے ترک میں ہے اپنا حصہ پسری بھی لے گا اور اگریہ تیسری بیوی زید سے پہلے مرچکی تھی تو صرف لڑکے کواس کا اپنا حصہ لیا گا۔ ملے گا۔

ر بن چو تھی بیوی اگراس کے متعلق میہ ثابت ہو جائے کہ وہ منکوحہ غیر تھی اوراس ٹے شوہر نے نہ طابات دی تھی اور نہ کسی اور طریق ہے اس کا نکاح فنخ ہوا تھا اور زید نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا تھا تو زید کا نکاح ناجا مز قرار پائے گا اوراس کے بطن سے جو دولڑ کے ہیں … وہ بھی زید کے تربکہ میں سے کوئی حصہ نہ لے شہیں گے۔ ''محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لیہ۔

# شرعی شہادت سے ثابت ہونے والی بیوی اور اس کی اولا دور اثت کی مستحق ہے

(سوال) خان بہادرولی محمد صاحب مرحوم نے مکم دسمبر ۱۹۳۳ء کواپنے انتقال کے وفت ایک بیوی ماہ عرف مریم نی بلی اس کے بطن ہے ایک لڑکی عائشہ نی بی اور دولڑ کے محمد صدیق اور محمد شریف چھوڑے اس کے علاوہ پہلی بیوی جو کہ انکی حیات میں ہی انتقال فرما چکی تھیں اس کے بطن سے ایک لڑکا عبد الرجمن الیہ

 <sup>(</sup>١) لان التركة في الاصطلاح ما تركه المبيت من الاموال صافيا عن تعلق حق الغير بعين من الاموال(ردالمحتار كتاب الفرائض ٩/٩ هـ٧ طـ سعيد)

<sup>(</sup>٢) الولد للفراش وللعاهر الحجر (ترمدي باب ماجاء أن الولد للفراش ١٩٩٩ طاسعيد )

آئو کی فاطمہ بی بی کو چھوڑا جیسا کہ پہلے وار الافقا سورتی سنی جامع مسجد رنگون سے مور نعہ ۱۹۳۸ اور کی ۱۹۳۱ اور اور مور نعہ ۱۳ مارچ ۱۹۳۸ء خان بہاد رہایو ولی محمد مرحوم کی شرعی تقسیم جائیداد کے فتوے جاری ہو چکے ہیں ک کون کون وارث مرحوم نے چھوڑے ہیں اور کس کس کا کیاشرعی حصہ ہے؟

(۱) اس وقت خان بہاد رولی محمد صاحب مرحوم کا ایک چھوٹالڑ کا نامی محمد شریف نابالغ ہے ایک شخص اس کاسر پرست کھڑا ہو کر عدالت میں وعویٰ داخل کر تاہے کہ خان بہاد ربابو ولی محمد صاحب مرحوم کی جائیداد کی تقسیم محمدی قانون کے مطابق ہونی چاہئے اس کے علاوہ میں کسی دوسر ی تقسیم کا پابند نسیس ہول اور نہ بن مجھے شرع محمدی کے علاوہ کوئی تقسیم منظور ہے۔ اس حالت میں شرعی حکم کیاہے۔ کیمااس لڑے کوشر تی حصہ ہے کم پر مجبور کیا جاسکتا ہے۔

(۲)خان بہادرہادولی محمد صاحب مرحوم نے ماسو عرف مریم ٹی ٹی سے تقریباً ۲۶ سال گذر تھیے ہیں کہ ایک دیبات ہنیز واہ میں شادی کیا تھا جس کے بطن سے عائشہ نی بی عمر تیمیس سال محمد صدیق عمر اکیس سال محمد شریف عمر اٹھارہ سال تولد ہوئے۔جو کہ اس وفت خدا کے فضل ہے بقید حیات ہیں۔خان بہاد رہایو ولی تمد صاحب مرحوم- بابوشیر محمد صاحب مرحوم-خان بهاد ربابوابر البیم صاحب حاجی محمد حیات صاحب حاد بھائی تھے۔ بڑی لڑ کی عائشہ نی بی کی شادی جو ماسو عرف مریم بی بی کے بطن سے ہے۔ حاجی محمد حیات صاحب کے بڑے صاحبزادہ نامی باد عبدالکریم صاحب کے ساتھ عرصہ آٹھ سال ہواہے کہ بمقام ہنیز داہ ہوئی تھی جس میں خان بہادر بابو ابر اہیم صاحب بابو شیر محمر صاحب مرحوم حاجی محمد حیات صاحب باد عبد العزیز صاحب در بگر تمام افراد خاندان شامل بنصے اس وفت لڑکی عا آنشہ بی بی صاحب ا**قبال ہے ا**ور اس کے بطن سے بابو عبدالگرئیم صاحب کے جاریج ہیں۔خان بہادر بابو ولی محمہ صاحب کے چھوٹے لڑکے نامی محمہ ل شریف نے اپنے باپ کی تقسیم جائیداد کا مطالبه شرعی کیاہے۔ تواس حالت میں پہلی بیوی کالڑ کایالڑ کی جن کی عمر اپنی دوسری سوتیلی مال کی شادی کے وقت تقریباً آئھ سال اور دوسرے کی پانچ تھی اس حالت میں وہ محض جائیداد کو ناجائز حاصل کرنے کے لئے کیاا پی سو تیلی مال کو غیر منکوحہ عورت کہہ سکتے ہیں اس کے متعلق شرعی تعلم کیاہے جبکہ 'خود خان بہادر بابو ولی محمد صاحب مرحوم نے باضابطہ عدالت میں اپنے انتقال نامہ کے سلسلہ میں لکھاہے کہ ماسو عرف مریم بی بی میری دوسری شاده شده بیوی ہے اور اس کے بطن سے فلال فلال میرے پیچے ہیں اس حالت میں کیائسی خود غرض مخص کو مجازے کہ وہ ماسو عرف مریم ہی بی کی کو غیر منکوحہ عورت کہہ سکے اور پھرات عورت اور پچوں کو ڈرانے د ھمکانے ہے کہ وہ اپناشر عی حصہ کا مطالبہ چھوڑ دیں اس کے لئے میہ حربہ بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ آج ہے چیبیں سال پہلے کی شہاد تیں اور نکاح نامہ پیش کریں اس حالت میں کہ اُکروہ کم حصہ لینے پر رضامند ہو جائیں تو پہلے لڑ کے کابیہ بھی کہناہے کہ اگر ماسوعرف مریم بی بی اوراس کے پیچ با نشه بی بی ، محمد صدیق ، محمد شریف شرعی حصه طلب نه کریں تواس حالت میں وہ ان کی سوتیلی ماں سوتیلے بھائی اور سو تیلی بھن ہو <u>سکتے ہیں</u> اگر پہلی بیوی کالڑ کاانی ہو شیاری اور چالا کی ہے اپنی سو تیلی مال کو کسی دام میں پھنسا کر ایبا کرنے کی کو شش کرے تو کیااس حالت میں ان پچوں کو جوہاسو عرف مریم بی بی کے بطن سے ہیں

ا ہے والد مرحوم خان بہادر باہو ولی محمد صاحب کی جائیداد کے شرعی حقوق سے محروم کیا جاسکتا ہے اور کیا گم تقسیم پر ذراد حمکا کران کوراضی کرنا جائز ہے۔

(٣) خان بہاذربایوولی محمد صاحب مرحوم کا چھوٹا تھائی خان بہادربایوا ہرا تیم جو کہ اس وقت حیات بنا با بنا بط عد الت بیس حلف نامہ اٹھا تا ہے کہ ماسو عرف مریم بی فی میرے بھائی کی منکوحہ ہے اور عائشہ بی بی محمد سریق محمد شریف اس کے بیخ بیں اور یہ اپنے والد مرحوم کی جائیداد کے بورے حق دار بیں اس طرح خان بہاد ربایو ولی محمد صاحب مرحوم کا داماد باید عبد الکریم خاوند عائشہ بی بی جو کہ محمد حیات صاحب کا بر اصبا جہزادہ ہے وہ بھی خان بہادرباید الرابیم صاحب کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میری ساس خان بہادرباید ولی محمد صاحب کی منکوحہ عورت ہے تب بھی تو میرے والد حاتی محمد حیات صاحب اور دونوں بھابادہ شیہ محمد صاحب مرحوم اور خان بہادر بایو ولی محمد صاحب مرحوم کی مناسب مرحوم اور خان بہادر بایو اہراتیم صاحب نے میرا نکاح خان بہادر بایو ولی محمد صاحب مرحوم کی عاشد کی مناسب مرحوم اور خان بہادر بایو اہراتیم صاحب نے میرا نکاح خان بہادر بایو ولی محمد صاحب مرحوم کی عاشد بی میں شریک تھے دنیاجا تی ہے یاجو ہوگ اس خاندان کو جانتے ہیں کہ ماسوم فی ساسب مرحوم کی خان بہادر اور بایو ولی محمد صاحب کی دوسری عورت ہے اور عائشہ بی بی محمد بین محمد بین محمد میں محمد بین محمد میں محمد بین محمد میں محمد بین محمد میں مورت ہے اور عائشہ بی بی خورت ہے اور عائشہ بی بی بی دور بی می خاند بیں محمد بین محمد میں اور خان بیں خان بیادر اور بایو ولی محمد صاحب کی دوسری عورت ہے اور عائشہ بی بی محمد بین محمد ب

سوال نمبر او ۱و۳ کے مطابق علی نے دین اور فد ہب اسلام ماسوعرف مریم بی بی اور اس کے پیچ نا کشہ بی بی محمد سریف محمد شریف کے متعلق کیا تھم رکھتے ہیں جب کہ خود خان بہاد ربایو ولی محمد صاحب مرحوم کے ایک تو انتقال نامہ کے سلسلہ میں رجشر ڈ تحریر بھی موجود ہو کہ ماسو میری دو سری شادی شدہ عورت ہو اور فلال فلال اس کے بیلن در بھری موجود ہو کہ ماسو میری دو سری شادی شدہ عورت ہو لی محمد ساحب فلال اس کے بیلن سے میرے بیج ہیں ماسوعرف مریم بی بی خود کو کہتی ہو کہ میں خان بہاد ربایو ولی محمد ساحب مرحوم کی شادی شدہ عورت ہول کیا اس پر کوئی خود غرض انسان اس عورت اور پچول کو شرعی حقوق سے محروم کی شادی شدہ عورت ہول کیا اس پر کوئی خود غرض انسان اس عورت اور پچول کو شرعی حقوق سے محروم کر سکتا ہے کہ جس کو اسلام نے خشاہ ؟ المستفتی نمبر ۲۳۹۳ چود ھری رمضان علی صاحب رئاون نیر ما الجمادی الاول کے ۳ سام واجولائی ۱۹۳۸ء۔

(جواب ۷۰ ) ان حالات میں کہ ماسوعرف مریم بی چیبیں سال سے خان بہاد رہایو ولی محمد مرحوم کے گھ میں بطور تدوی کے رہتی تھی اور تمام خاندان کے افراد اس کو منکوحہ بی بی جانتے اور سجھتے تھے اور اس کے بطن سے تولد شدہ لڑی خان بہادر کے بھتے کے ساتھ منسوب تھی اور خود خان بہادر مرحوم کا تحری بی شخص سے تولد شدہ بیان موجود ہے کہ ماسوال کی دوسری شادی شدہ بدوی ہوادر عائشہ بی بیش اور تحد صدایق محمد شریف ان کے بیٹے میں اور یہ کہ خان بہادر مرحوم کا بھائی باد ایر ابیم حلفیہ بیان کر تاہے کہ ماسوعرف مریم بادول محمد مرحوم کی منکوحہ بی بی ہے اور یہ کہ عبد لرحمٰن خود اس صورت میں کہ ماسواور اس کے پتا ہند بادول محمد مرحوم کی منکوحہ بی بی ہوجائیں ان کوسوتیلی والدہ اور سوتیلے بھائی سلیم کرنے کو تیارے ماسوعرف مرحوم میں بی بیادول سے کم لینے پر راضی ہوجائیں ان کوسوتیلی والدہ اور سوتیلے بھائی سلیم کرنے کو تیارے ماسوعرف مرحوم میں بی بیادول میں منکوحہ بی بی اور عائشہ بی اور محمد بی و محمد شریف ان شرعی فرار بیائے گی اور عبد الرحمٰن کا یہ مطالبہ کہ چھبیس سال پہلے کے نکاح کے ثبوت میں مستحق میراث شرعی فرار بائے گی اور عبد الرحمٰن کا یہ مطالبہ کہ چھبیس سال پہلے کے نکاح کے ثبوت میں مستحق میراث شرعی فرار بائے گی اور عبد الرحمٰن کا یہ مطالبہ کہ چھبیس سال پہلے کے نکاح کے ثبوت میں مستحق میراث شرعی فرار بائے گی اور عبد الرحمٰن کا یہ مطالبہ کہ چھبیس سال پہلے کے نکاح کے ثبوت میں مستحق میراث شرعی فرار بائے گی اور عبد الرحمٰن کا یہ مطالبہ کہ چھبیس سال پہلے کے نکاح کے ثبیت میں

نکاح نامہ اور گواہ پیش کرو انفواور مہمل ہو گالور ماسواور عائشہ فی اور محمد میں اور محمد شراف میں ہے ہاکہ کو شرعی حصہ دیا جائے گا۔ البت اگر ان میں ہے کوئی شخص اپنی رضامندی اور خوشی ہے اپنے شرعی حصہ ہے کم پر رضامندی ظاہر کر دے تواپنے حق میں ہے ایسا کرنے کا اختیار ہے۔ لیکن اس کا یہ فعل دو سرے وارث کے میں کو کم کرنے میں اثراندازند ہوگا۔

قاذا سمع الرجل من الناس انه فلان بن فلان اور اى رجلاً يد خل على امراة و سمع من الناس ان فلانة زوجة فلان (الى قوله ) و سعه ان يشهد وان لم يعاين الولادة على فراشه او عقد النكاح هكذا في الذخيرة (فتاوى عالمگيرى جلد ٣ ص ٥٣٠ مطبوعه مصر)"

وكذا اذا راى رجلاً وامرأة ليسكنان بيتا و ينبسط كل واحدالي الاخر انبساط الازواج و سعه ان يشهد انها زوجته هكذا في الهداية (عالمگيري) (١) مُمَّرَ كفايت الله كالنالله له.

کیا وصیت کئے ہوئے مال کو موصی لیہ کے دار ٹ لے سکتے ہیں ؟

(سوال) ایک مخص نے یہ وسیت کی ہے کہ میرے ترکہ کے جس وقت جھے کے جائیں تب اتنا دھ۔ ٹندہ یہ جائے اوراس نٹد جھے سے پچھ آمدنی کی جائے اس آمدنی میں سے بندہ کو اتنی رقم وی جائے اب وارٹ او گسر دوم کے ترکہ کے جھے کرتے ہیں اور مرحوم کی وصیت ہموجب لٹد بھی نکالے ہیں اس وقت بندو موجود نمیں ہے بندہ کا انقال ہو گیا توالیے وقت میں مرحوم بندہ کے وارث میں اس کا خاوند اس قم کا وعویٰ کر سکتا ہیں وسیت کرنے والے کے وارث اس نٹدر قم سے اس کے خاوند کو دیئے سے انکار کرتے ہیں توالیے وقت میں بندہ کی فیر موجود گی میں کیا گیا جائے ؟ المستفتی نمبر ۲۳۸۳ غلام حسین اور اہیم سا حب رسورت ) ۲۳۸جادی الاول کرتے ہیں کیا جائے ؟ المستفتی نمبر ۲۳۸۳ غلام حسین اور اہیم سا حب (سورت) ۲۲۸جادی الاول کرتے ہیں ہیں کیا جائے ؟ المستفتی منبر ۲۳۸۳ غلام حسین اور اہیم سا حب

(جواب ۸ ۰ ۰ ) اگروصیت کرنے والے نے ہندہ کو دینے کی وصیت کی ہے اور ہندہ کے وار تول کو دینے گ وصیت نہیں کی تو ہندہ کے وار تول اور اس کے خاوند کاحق نہیں ہے اور وہ مطالبہ نہیں کر سکتا۔ محمد کفایت ال کان اللّٰہ لیہ ، وہلی۔

سوتیلی مال اوراس کی اولاد کوڈراد ھمکا کروراشت ہے محروم کرنا

(سوال) خان بہادربادونی محمد مرحوم نے کیم و سمبر ۱۹۳۳ء کواپنے انتقال کے وقت ایک دو گاور ان کے مر یم بی بی اور دو بیخ محمد صدیق و محمد شریف چھوڑے اور ان ک ماروہ بہلی دو ہی بی دوہ بہلی دو کی شریف کی حیات میں انتقال ہو چکا ہے لیک یا عبدالر حمٰن اور ایک دختہ فاطمہ بی بی بودہ بہلی دو کی سے جس کامرحوم کی حیات میں انتقال ہو چکا ہے لیک یا عبدالر حمٰن اور ایک دختہ فاطمہ بی بی بچھور اس و فئت مذکورہ دورہ ورہ ورہ ورہ فین سے محمد شریف نابانغ ہے اس کے سر پرست نے عدالت میں وعوی داخس کی ہے کہ مرحوم کی جافید او شری طریق پر تقسیم ہو ناخہ وری ہے اس کے ساوہ کوئی تقسیم منظور مہیں ہے اس می ساتھ مریم بی بینی کی حمد وقت مرحوم کی بینی کی حمد میں بینی کی بینی کی حقید میں ہو گائے کو چینیس سال کا زمانہ گزر شیا ہے عائشہ بی بینی کی حمد میں میں بینی کی حمد میں میں بینی کی حمد میں بینی کی حمد میں میں بینی کی حمد میں بینی کی حمد میں بینی کی حمد میں بینی کی حمد میں بینی کی جو بینیس سال کا زمانہ گزر شیا ہے عائشہ بی بینی کی حمد میں بینی کی حمد میں بینی کی میں بینی کی حمد میں بینی کی میں بینی کی حمد میں بینی بینی کی دوم کے ساتھ میں بینی بینی کی میں بینی کی خواند میں بینی کی بینی کی دوم کے ساتھ میں بینی بینی کی دوم کے ساتھ میں بینی بینی کی دوم کے ساتھ میں بینی بینی کی بینی کی بینی کی دوم کے ساتھ کی بینی کی دوم کے ساتھ کی بینی کی دوم کے ساتھ کی بینی کی بینی کی دوم کے ساتھ کی بینی کی بینی کی دوم کے ساتھ کی دوم کے ساتھ کی کی دوم کے ساتھ کی دوم کے دوم کے ساتھ کی دوم کے دوم کے

١٠ - ٣) عالمكيرية كتاب الشهادات ٣ ٧٥٧ ط ماحديه كونمه ر

(جواب ۹ و ۵) پہلی دوی کے بیٹے یا بیٹی کو سے بات ہر گز جائز شیس کے وہ دوسری دوی کے پہل وہ دوسری بیٹ کے بعد اور ان تمام دوسری ہوئی کو شش کریں یا اس مدت کے بعد اور ان تمام شہاد توں کے بعد ان ان تمام شہاد توں کے بعد ان کے حقوق میر ان ہے محروم کرنے کے گواہ طلب کریں ایسا کوئی عمل جو جائز وار توں کو ان کے حقوق میر ان ہے محروم کرنے ہو جرام اور سخت گناہ ہو دوسری ٹی ٹی اور اس کی اولاد کو ان کا بورا بور احصہ میر اٹ کا دینا چاہئے انکو محروم کرنے بیان کا حصہ کم کرنے کی کو شش عمل میں نہ ابنی چاہئے جو اوگ ایسا کریں گوہ سب فاسق اور ظالم ہوں گے۔ '' فقط محمد کفایت انٹد کان اندالہ 'د بلی

#### کیا مسلمان کے قادیانی وارث کوتر کہ میں ہے حصہ ملے گا؟

(مسوال) بی بی زینب حنفی المذ جب نے انقال کیااور جائیداد منقولہ و غیر منقولہ و مندرجہ ذیل ور ثاء کو جہور اللہ انگری وایک شوہ قادیاتی المذ جب کو جہور اللہ شرک وایک شوہ قادیاتی المذ جب کو جہور اللہ واللہ شوہ قادیاتی المذ جب کو جہور اللہ واضح رہے مساق کی بی زینب کے شوہر نے ور میان میں تبدیل فد جب کر لیا مگر بحیثیت زن و شوہر کے تاوم آخر باوجود اختلاف فد جب کے رہے میان کیا جائے کہ ان ور ثامیں کس کو کتنا حصہ ملے گا کس کو نہیں ملے گا؟ المستفتی نمبر ۲۵۳۵ عبدالرحمٰن عرف ناکو میاں (مونگیر) ۲۹ جمادی الثانی ۱۳۵۸ میدالرحمٰن عرف ناکو میاں (مونگیر) ۲۹ جمادی الثانی ۱۳۵۸ میدالرحمٰن عرف ناکو میاں (مونگیر) ۲۹ جمادی الثانی ۱۳۵۸ میدالرحمٰن عرف ناکو میاں (مونگیر)

(جواب ۱۰) چونگه قادیانی دائرہ اسلام سے خارج ہیں اس لئے ایک حنقی مسلمہ عورت کی مہر اٹ قادیا نیوں کو شمیں ملے گل۔ انگیس اس زینب بی بی کی میر اث اس کے قادیانی شوہر اور قادیانی بھائی کو شمیں ہے گی اس کی لڑکیوں کو ۲۰۳ حصہ دیکر ہاتی ۳/ا دونوں سنی للمذہ بہر کھا نیوں کو دیا جائے۔ (۳) محمد کفایت اللہ کان اللہ ا۔ ، دہلی۔

ر ١ ) وفي الحديث : من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة رارواه ابن ماجة كدافي المشكوة ١ ٣٦٦ طاسعيد ) ٢٠ ) لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ( متفق عليه كدافي المشكوة ٢٦٣/١ طاسعيد )

<sup>(</sup>٣) والثلثان لكل اثنين فصاعدا ممن فرضه النصف وهو خمسة النت و بنت الابن وايضا قيه ثم جرء ابيه الاح لانوين ، والدوالمختار اكتاب الفرائض ٦- ٧٧٣ ٧٧٥ ط سعيد )

### بیٹے کوعاق کر کے میراث سے محروم کرناناجائز ہے

(سوال) میں اپنے لڑکے مسمی عیدو عمرش چہل و پنج کو اپنی فرزندیت سے عاق کرنا جاہتا ہوں مجھے کس طرح سے عاق کرنا چاہئے؟ المستفتی نمبر ۳۵۷ ملاشخ داؤد میاں 'رائے پور'سی پی ۴ صفر ۹ میں اھسے ۱۹۱۴رچ و ۱۹۴۴ء۔

# لڑ کیوں کووراثت سے محروم کرنے کے لئے پیش کئے ہوئے بل کی ضمانت ناجائز ہے

(الجمعية مورخه ۱۲ مارچ ۱۹۳۱ء)

(سوال) عنقریب شخ عبدالغی و کیل سر گودهاو ممبر بیجملیغ کو نسل پنجاب کو نسل فد کور میں بخر ض منظور ن ایک بل پیش کرناچاہتے ہیں۔ جس کانام کالرہ بل ہاس کی دفعات مندرجہ ذبل پر غور فرماکر شرعی رائے تحریر فرمائی جائے۔ (۱) اس ایک کانام قانون نا قابل تقسیم جائیداد کا لرہ ہوگا۔ (۲) یہ ایک اس تار تن ہو گا جو کہ لوکل گور نمنٹ تجویز کرے۔ (۳) جائیداد نا قابل تقسیم سے مرادوہ جائیداد ہے جو واحد مرد وارث کو پہنچ اور تقسیم نہ ہو سکے۔ (۲) بقاندہ وراث موجودہ مالک و قابض جائیداد کالرہ کی وفات کے بعد اس جائیداد کی وراث آگر اس کے وار ثان اسفل ہوں تو جائز مردوار ثان کو پہنچ گی بعنی الف' اگر اکلو تابیٹا ہویا اسکا اکلو تا بیٹا ہو تو اس ایس بیٹا ہو تو اس کابر الزکایا ہو جائیں۔ (ب) اگر ایک سے ایس بیٹا کا لیا گور میں ہو جائیں کہ صورت ہو جائوں کی اواد فرینہ نہ ہو تو تو اس کابر الزکا یا اگر کوئی ہو جیس کہ صورت ہو اور اس طرح حتی کہ بروے لڑکے کی اواد فرینہ نہ ہو تو تو اس کابر الزکا یا گر دو مر الزکا مر چکا ہو تو اس کابر الزکا یا گر دو مر الزکا مر چکا ہو تو اس کابر الزکا یا گر دو مر الزکا یا گر دو مر الزکا یا گر دو مر الزکا مر چکا ہو تو اس کابر الزکا ہو گائی نواب مر خم جیات خال دو مر الزکا یا گر دو مر الزکا یا گر دو مر الزکا یا گر دو مر الزکا یا گوت ہو جائیں۔ (۵) قابض کی دو و یا بیوگان یا کس سائی قابض کے مرد وار ثان اسفل کے گزارہ کی اوائی یا کس سائی قابض کی دو و یا بیوگان یا کس سائی قابض کے مرد وار ثان اسفل ور دار نان اسفل اور ان کی جو گان اگر کوئی ہوں اور پیچھلے قابض کی دوہ یا بیوگان یا کس سائی قابض

جائیداد کی بیوگان اس رقم گزارہ کی مستحق ہوں گی جو قابض جائیداد مقرر کرےگا۔اگر ایسا شخص قابض جائیداد ت عنادر کھتا ہو تو یو جہید چلنی کے گزارہ کا مستحق نہ ہوگااور قابض جائیداد کو اختیار ہوگا کہ رقم گزارہ روک لے یامقرر کردہ رقم صبط کر لے۔

اب دریافت طلب به امر ہے کہ ایبابل جس میں حسب ضابطہ (۴) لڑکیوں کو وراثت ہے محروم کیا گیا ہے۔ اس کی تائیدو حمایت کرناجائز ہے یانئیں ؟

(جواب ۲۲) بیل قطعائر بعت اسلام کے خلاف ہے کسی مسلمان کے لئے اسکو تشکیم کرنایا پیش کرنایا تائید کرنا حرام ہے بلحہ تشکیم کی صورت میں کفر کا ندیشہ غالب ہے۔ ('' کو نسل کے مسلمان ممبر وال کا فر ض ہے کہ وہ محرک کواس کے پیش کرنے ہے رو کیں اور وہ نہ مانے تو متفقہ طور پر اس کی مخالفت کریں۔ ''' میں کے کہ وہ محمد کفایت اللہ نمفر لہ

<sup>(</sup>۱) قال تعالى : فلا و ربك لا يومنون حتى يحكمون فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجاً مما قضيت و يسلموا تسليماً (النساء ٦٥)

<sup>(</sup> ٣ ) من راي منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فيلسانه فان لم يستطع فيقلبه و ذالك اضعف الايمان

# كتاب الوصية پهلاباب

#### صحت وجواز وصيت

وصیت کی نفاذ کی صورت اوراس پر اجرت کا تحکم

(سوال) زید نے جو کہ جائیداد کشیرہ از قتم مکانات و نقدی و غیرہ کا مالک تھااپنے مرنے کے قریب اس طرح وصیت نامہ لکھا کہ میرے مرنے کے بعد مسمی خالد میر اینٹا میری جائیداو کا اس طرح انتظام کرے کہ میرے وردہ و غیرہ کی جانب جائیداد منتقل کرانے میں ازروع قانون سرکاری طور پر جو پچھ سرفہ بووہ میرے کل ترکہ ہے ایا جائے اس کے بعد مکانات و نقدی و غیرہ کل مجموعہ کا دسوال حصہ بطور حق الجمت خالد خود لے لیا بعد ازال بقیہ جموعہ کے تین حصے سے جائیں مجملہ ان کے دو حصے بیٹا بیش بیوی ورد کا آن بند مردہ اور بقی از تربی سردہ کا تی اس طرح انتظام کیا جائے کہ نقدرہ پ سے فلال مکان خریدا جائے اور متر و کہ نیز خرید سردہ مکانات ہے جو پچھ تھو وہ میرے کئے جائیں مجملہ ان میں مرحت و غیرہ میں خرچ کیا جائے اور اصابات و رستی مکانات ہے جو پچھ تھو وہ میرے کئے کے خربا فقر الور دیگر امور خیر میں صرف ہو اور نیز اگر مناسب مکانات ہے مکانات ہے محمیں دیگر مکانات ہو اور نیز اگر مناسب محمیں دیگر مکانات جدیدہ اس آمدنی ہے خرید لیس جن کی آمدنی بھی نیک کا موں میں صرف ہو اور اس بقیہ تمائی کا منتظم و متولی میت نیز غالد اور اپنی ہیوی وہ مخصوں کو مقرر کیا ہے۔ پس اب سوال سے ہے اس متر میاں اور می کی امر کی ہو گیا گیا ؟ یہ کاظر ہے کہ وصیت نامہ میں بائم و بیش یا کیا وہ اور میا گیا گیا کیا ؟ یہ کاظر ہے کہ وصیت نامہ میں میں جانب سے لفظ و قف کی صراحت کمیں شیں ہو اور آگر متولی انقال و تقسیم جائیداد میا کید وصیت نامہ میں ایک جانب سے لفظ و قف کی صراحت کمیں شیں ہو اور گیا ہے گیا گیا ؟ یہ کاظر ہے کہ وصیت نامہ میں جانب سے لفظ و قف کی صراحت کمیں شیں ہو اور اور نے وصیت در سوال حصہ شرعائی اس کو دینا چاہئے تھایا کیا ؟۔

رجواب ۱۹۳۳) یہ وصیت اس طرح نافذ ہوگی کہ اول تکت مال علیحدہ کرلیاجائے اس کے بعد دو تکت میں ورث کے حقوق شرعیہ کی تقلیم جاری کی جائے اور مصارف تقلیم ورث ہے لئے جائیں میت کے بیٹے خالد کو دسواں حصہ نہیں سلے گاکیو تکہ اس کویہ دسواں حصہ دینے کی دوصور تیں ہیں۔یایہ کہ قطع نظر محنت انجام دی کارتفسیم ہے و سویں جھے کی وصیت اس کے لئے قرار دی جائے اور یہ صورت اس لئے ناجائز ہے کہ وہوارث ہے اور وارث نے لئے وصیت ناجائز ہے ہاں اگر دیگر ور تارضا مندی ہے اسے دسوال حصہ دیدیں توجائز ہے۔ والا تجوز الوصیة للوارث عندنا الا ان یجیز ہا الورثة (اعالمگیری) اور دومری

 <sup>(</sup>١) (عالمگيرية 'كتاب الوصايا ٩٠/٩ ط ماجديه)

صورت برب كه اس كواس كى منت كى اجرت بخاجات به بحى ناجازب كيونكه ميت كوير حق نبيس كه وارتول كه بال مشترك بين كام كى انجام دبى كه لئے عقد اجاره خود منعقد كرے اور كى كواج بنه وهو ولى قال لوجل لك اجر مائة در هم على ان تكون وصبى الشوط باطل والمائة وصية به وهو وصى على المختار كذافى خزانة المفتين انتهى (المشاجل الله كى وصيت جس طرح كي كن به اس طرح واجب العمل به كاس الله كي وصيت جس طرح واجب العمل العمل به كاس تمال كى وصيت جس فرت كي جائيں ولو وصى بثلث مالله لا عمال المبر ذكر فى فتاوى ابى الليث أن كل ما ليس فيه تمليك فهو من اعمال المبر حتى يجوز صرفه الى عمارة المسجد و سراجه (عالمكيرى) وفى الفتاوى المخالاصه ولو اوصى بالعلث فى وجوه المحيو يصرف الى القنطرة او بناء المسجد او طلبة العلم المخالاصة ولو اوصى بالعلث فى وجوه المحيو يصرف الى القنطرة او بناء المسجد او طلبة العلم من ثلث ماله (المحاكين على الابداولم ينص بعد ان من ثلث ماله (المحاكية على الابداولم ينص بعد ان يخرج الموصى به من ثلث ماله وههنا كذلك بي صورت مسكوله على الابداولم ينص بعد ان يخرج الموصى به من ثلث ماله وههنا كذلك بي صورت مسكوله على الابداولم ينص بعد ان يخرج الموصى به من ثلث ماله وقال للمساكين وسواء نص على الابداولم ينص بعد ان يخرج الموصى به من ثلث ماله وههنا كذلك بي صورت مسكوله على الابداولم ينص بعد ان يخرج الموصى به من ثلث ماله وههنا كذلك بي صورت مسكوله على الابداولم ينص بعد ان يخرج الموصى به من ثلث ماله وههنا كذلك أبي صورت مسكوله على الابداولم ينص بعد ان يخرج الموصى به من ثلث ماله وههنا كذلك أبي صورت مسكوله على الابداولم ينص بعد ان يخرب المراح المراح الموصى به من ثلث ماله وههنا كذلك أبي صورت مسكوله على الابداولم ينص بعد ان يخرب المراح المراح الموصى به من ثلث ماله و المراح المراح

جائیداد کی ملکیت منتقل کرنے کی نسبت موت کے بعد کی طرف کرناو صیت ہے

ب یہ پیر من یا سال اور دو لڑ کے دونوں العابدین جو شیعی مذہب رکھتا تھااس کی سات اولادیں تھیں پانچ لڑ کیاں اور دو لڑ کے دونوں لڑ کے اورا کیا لڑ کی تو بچون میں مر کئے تھے اور تین لڑ کیوں کا نکاح ہوائور تینوں کی اوالاد بھی ہوئی کئین یہ تینوں لڑ کیاں بھی زین العابدین کی زند کی میں فوت ہو گئیں اب صرف ایک لڑ کی موجود ہے اور زین العابدین کی ندہ می بھی موجود ہے چو نکہ زین العابدین کا کوئی لڑکا شیں اس نے سوچا کہ آئندہ اس موجودہ لڑ کی میں اور فوت شدہ لڑ کیوں کی اوالا میں ضرور مزاع ہوگا اس لئے اس نے اپنی حیات میں قبل وفات کے پانچ سال کیا جات سے جات میں جسٹری بھی کراوی اس کیا جات صحت ذات و ثبات مقت میں اس طرح کی کی ہم موجودہ لڑ کی کوایک مکان اور بقیہ جائنداد کا نسف حصہ دیاجات اور بقیہ اندیوں کی بام پر کوئی جائیداد کو فوت شدہ لڑ کیوں کی اولاد پر بحصہ مساوی تقسیم کیا جائے اور اپنی بیوی کے نام پر کوئی جائیداد منہیں کی بال عورت کو یہ اختیار دیا ہے کہ کل پچوں کی سر پر ستی بلوغ تک کرتی رہے ہے ہیہ نامہ لکھ کرتی رہے ہے ہیہ نامہ لکھ کرتی رہے ہے ہیہ نامہ لکھ کرتی رہے ہے ہیہ نامہ سب پچوں کی خواں کی سر پر ستی بلوغ تک کرتی رہے ہے ہیہ نامہ سب پچوں کی خواں کی سر پر سی بلوغ تک کرتی رہے ہے ہیہ نامہ سب پچوں کی خواں کی ہو کی نے حسب شر انظ میہ نامہ سب پچوں کی دینوں کی ہو کی کو نیک کرتی رہے ہے ہیہ نامہ سب پچوں کی دینوں کی ہو کی نے حسب شر انظ میں نامہ سب پچوں کی دینوں کی سے بیہ نامہ سب پچوں کی دینوں کی سے بیہ نامہ سب پچوں کی دینوں کی ہو کو کو بیاں کی دینوں کی سے بینوں کی ہوئی کی دینوں کی سوچوں کی سے بینوں کی دونوں کی سے بینوں کی دینوں کی سے بینوں کی دینوں کی دینوں کی سے بینوں کی بینوں کی سے بینوں کی سے بینوں کی سے بینوں کی بینوں کی بینوں کی بینوں کی بینوں کی بینوں کی ہوئی کی دو بینوں کی بینوں ک

١١) (عالمگيرية 'كتاب الوصايا ٩٤/٦ ط ماجديه )

٢٠) (عالمگيرية كتاب الوصايا ٧/٦ ط ماجديه)

٣٠) (عالمگيرية كتاب الوصايا ٦ ١٢٣ ط ماجديه)

جائید اوک گرانی کی بلوغ کے بعد لڑئی کا نکاح ہو گیا اب اس نے اپنے حق کا نقاضا کیا مگراس کی مال نے بعنی زین العابدين كي بيوى نے جو صرف محافظه تھي ڙيڙھ ہزار روپ کي جائيداد منتقل کر دي اور بلاضرور ت ايسافريب کيا لڑ کی نے نواٹس دیا 'جواب نہیں دیا' بھر نواٹس دیاباضابطہ عدالت'اب عدالت میں و عویٰ کر دیاہے زین العابدین کی ہوی بیہ ثابت کرناچاہتی ہے کہ بیہ ہیں۔ حجیج نہیں۔ ہید ناجائز قرار دیاجائے لڑکی ہید کو ثابت رکھنا جاہتی ہے اور تهتی ہے کہ ہبہ صحیح ہے سوال میہ ہے کہ آیا میہ ہبہ نامہ صحیح ہواہے یا نسیں اگر ہبہ غیر صحیح ہے تو مال کس طرح تقسيم كياجائے اور ہبہ سيجے ہو توزين العابدين كي بيوى كو پچھ پہنچ سكتا ہے يا شيں ؟ شرعی حکم دماجائے ؟ (جواب ٤٠٥) ہے ہبہ نامہ اگران الفاظ ہے لکھا گیاہے کہ میرے بعد فلال فلال کواس قدر دیاجائے تو یہ ہبہ نہیں ہے بائحہ و صیت ہے۔اور لڑکی چو نکہ وارث ہے اس لئے اس کے لئے و صیت بدون ر ضامندی دوسرے وارثول کے ناچائز ہے ولا تجوز لوارثہ الا ان یجیزہا الورثۃ انتھی مختصراً کذافی الھدایۃ''' فوت شدہ لڑ کیوں کی اولاد چونکہ وارث نہیں ہے اس لئے ان کے حق میں بیہ وصیت معتبر ہے لیکن انکو بجائے نسف کے شکٹ ملے گا۔ کیونکہ غیر وارث کے لئے بھی ثلث ہے زیادہ کی وصیت بدون رضامندی ورث کے جائز نہیں ولا تجوز بما زاد على الثلث الا ان يجيز ها الورثة بعد موته وهم كبار ولا معتبر باجازتهم في حال حیو ته (هدایه<sub>)</sub> <sup>(۱)</sup>پس ثلث مال فوت شده لڑ کیوں کی اولاد کو بحصه مساوی تقسیم کیا جائے اور باقی دو <sup>ش</sup>لث میں ہے آٹھوال حصہ زوجہ زین العلدین کودیکرباقی موجودہ لڑکی کو ملے گا۔

اور اگر ہید نامہ میں یہ بھی لکھا ہو کہ میں نے ہید کرویا۔ تاہم بوجہ مشان ہونے کے ہید ناجائز ہے۔ ولا تجوز الهبة فيما يقسم الا مجوزة مقسومة (هدايه) (٢٠)والله اعلم-كتبه محمر كفايت الله نعفرك مدرس مدر سدامینید و ہلی۔

فاحشہ عورت کے تر کہ سے خریدی ہوئی جنازہ گاہ میں نماز پڑھنے کا حکم (سوال) منظگمری شهر میں ایک طوائف فاحشہ عورت کے دوملکیتی مکان ہیں۔ فوحید گی ہے کچھ عرصہ سلے اس نے ایک مکان کی اینے مرشد پیراضغر علی کے نام وصیت کی چنانچہ پیرصاحب نے قبضہ کرلیا ہے ووسرے کی نسبت وصیت لکھائی کہ انجمن اسلامیہ منتگمری فروخت کر کے اس کی قیمت سے قبرستان میں جنازہ گاہ بیاد ہے جہاں متوفی مسلمانوں کی نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے غرض بیہ کہ اس جنازہ گاہ میں نماز ہو سکتی ہے یا المستفتى نمبر ٩ غلام على معرفت داروغه جيل و هرم ساله ضلع كانگزه ٢ ٦ ربيع الاول ٣<u>٣ و ٣٠ جولائي</u>

سبه (جواب ۱۵) اگر فاحشه مذکوره کابیه مکان اس کا موروثی ہو (بشر طیکه مورث کی کمائی خالص حرام نه ہو)

<sup>(</sup> ٢-٦) (هدايه أخيرين كتاب الوصايا ٢٥٧/٤ ط شركة علميه ) (٣) (هداية أخيرين كتاب الهبة ٢٨٥/٣ ط شركة علميه)

یا خود فاحشہ نے کسی جائز ذراجہ اور حلال کمائی ہے حاصل کیا ہو تواس مکان کی قیمت ہے جنازہ گاہ بنانا اور اس میں نمب فیائز ہے۔ لیکن اگر یہ مکان حرام کمائی ہے حاصل کیا گیا ہے تواس میں خبث قائم ہے اور اس کو سے کسی نیک کام میں بامید نواب لگانا ناجائز ہے اس کو انجمن اسلامیہ فروخت کر کے بنیموں 'یواؤں اور دو سے مختاجوں کے کھانے کیڑے میں اس نیت ہے خرج کردے کہ ایک مال حرام اس کے قبضے میں آگیا ہے جس کو وہ اصلی جائز مالک تک نمیں پہنچا سکتی اس لئے بہ نیت رفع وبال یا بہ نیت ایصال نواب اصل مالک مختاجوں اور مسکینوں پر خرج کررہے ہیں۔

متبنی کے لئے اپنی جائیدادے وقف کرنے کا تھم

(سوال)زید نے اپنے ایک بھائی عمرو کو بچین سے اپناہنایا کیونکہ زید کے کوئی اوااد نہیں تھی ہاں زید کے بھائی بھن موجود ہیں زید جاہتا ہے کہ عمرو کو جو کہ اس کامتبنی ہے اپنی جائیداد کا کل یاجزو حصہ و قف کر ہے تووہ ایساکر نے میں عنداللہ گناہ گار تونہ ہوگا؟المستفتی نمبر سم ۵ ڈاکٹر حسین صاحب مراد آباد ۲۰۰جہاد ئی الآخر ۳۵ ما ااکتوبر سو ۱۹۳۹ء

(جواب ۲۰۱۹) زید کوچاہئے کہ اپنی جائیداد کا ۱/۳ حصہ عمرو کے لئے وقف کرے یاتی ۲۰۳ حصہ شرعی دار تول کے لئے رہنے دے کہی اس کے لئے بہتر ہے۔ ''محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ'

> (۱) مرض الموت میں مشتر کہ جائیدادے نابالغ بیٹے کے لئے وقف کرنے کا تھم (۲) مرض الموت میں وقف کرنے کا تھم

(سوال) (۱) زیدنے ایک جائیداد و قف نذر اللہ کی ہے بر وقت مرض الموت اس جائیداد کا عملہ زید کا تھااور زمین محکمہ نزول کی ہے۔ چنانچہ عملہ ہی و قف کیا ہے۔ بیرو قف شرعاً جائز ہے یا نہیں ؟

(۲) زیدنے ایک جائیداد یوفت مرض الموت پسر نابالغ کے نام کی ہے یہ مشتر کہ جائیداد ہے اس میں دوسرا شخص بھی شریک ہے اور اس جائیداد پر قبضہ موہوب الیہ کا حین حیات مالک میں نہیں ہوا وانہب کے دیگر اولاد کشیرہ موجود ہے لیکن پسر نابالغ کو بہہ کے ساتھ مخصوص کیااور دیگر اولاد کو فراموش ۔

(۳) زید کے پاس نقدرو پیہ تھا زید نے بتقصیل ذیل یو قت و فات وصیت کی۔ دوہزار روپ ججدل میں اور دوہزار روپ جبدل میں اور دوہزار روپ پسر نابالغ کی تعلیم پر خرج کئے جا تھیں اور رہ وہی پسر نابالغ ہے جس کے نام پر جائیداد ہبہ کی ہے اور دوہزار روپ تقمیر مسجد پر خرج کئے جائیں۔ دوہزار روپ تقمیر مسجد پر خرج کئے جائیں۔ سید تمام امور مرض الموت کی حالت میں انجام دیئے ہیں بقیہ اولاد ان سب امور کو تشلیم نہیں کرتی ہیوا توجروا ؟ المستفتی نمبر ۵۲ شخ یفین الدین صاحب دہلی مسر جب سے ۱۹۳۴ھ م ۱۹۳۵ کور سام ۱۹۳۵ء۔

<sup>(</sup>١) لقوله عليه السلام: الثلث والثلث كثير ( ابو داؤ دشريف كتاب الوصايا ٣٩/٣ ط امداديه )

(جواب ۱۷ وی) (۱) وقف اگر مرض الموت میں ہو تو بھیم وصیت ہو تا ہے اور ثلث ترکہ میں جاری ہو تا ہے۔'' زمین کی طرف ہے اگریہ اطمینان ہو کہ وہ کسی وفت واپس نہ لی جائے گی توالیمی زمین پر عملہ و جائیداد کاو قف صحیح ہو تا ہے لیکن اگریہ اطمینان نہ ہو اور زمین کی واپسی کا خیال بھی ہو تو جائیداد اور عملہ کاو قف مسیح

(۲) مرض الموت میں ہبہ بھی وصیت کا حکم رکھتا ہے اور چونکہ وصیت وارث کے لئے جائز نہیں اس لئے ہیہ ، ہبہ بشر طبکہ مر ض الموت میں ہو نا ثابت ہو نا جائز ہو گا۔ (''

(۳) تمام وصیتوں کا تعلق ایک ثلث مال میں سے ہو تا ہے اس لئے اگر حج بدل کے دو ہزار روپے اور تغمیر مسجد کے دو ہزار روپے (کل چار ہزار روپے اس لئے کہ جنمینر و تکفین کے لئے دو ہزار روپے کی وصیت غیر معقول ہے۔'''اور کڑکے کی تعلیم کے لئے دوہزار کی وصیت وارث کے لئے وصیت ہونے کی وجہ ہے ناجائز ہے)۔ (۵) ثلث ترکہ میں ہے نکل سکے اور بھر طیکہ وصیت کا ثبوت ہو تو بیہ چار ہزار روپے جج بدل اور تعمیر مبجد کے لئے دیئے جائیں گے اور اگر وصیت کو تمام دارث تشکیم نہ کریں اور ثبوت بھی نہ ہو توو صیت بھی غیر معتبر ہو گی۔(۱)محمد کفایت الله کال الله له'

# بھائی' بھتیجبی اور بھتچے میں تقسیم میراث

(سوال) جس وقت محمد بخش کا انتقال آموا توان کی جائیداد ہر سہ بھائیوں بخدوش بخش 'بدر الدین' صدر الدین نے اپنے اپنے نام بحصہ مساوی عدالت ہے کرالی اور بہوں کو جائیداد سے کوئی حصہ نہیں دیا مخدوم بخش کے کوئی اولاد نہیں تھی چنانچہ اس نے صدر الدین کے کڑے کمال الدین کوبطور کڑے کے پالااور بچپن سے مرتے وقت تک اس کے اخراجات کا گفیل رہااس کی شادی کی ، شادی کے لئے مخدوم بخش نے قرض تک لیااور کمال الدین نے مخدوم بخش کی خدمت مثل بیٹے کے گی۔ مخدوم بخش نے مرتے وقت بیہ و صیت کی اور اپنی زندگی میں بھی بڑے بڑے مجمعوں میں ہیہ کہ چکا تھا کہ میزی تمام اشیاء کمال الدین کے لئے ہیں اور میری ہر چیز کا مالک کمال الدین ہے مخدوم بخش کی و فات کے وفت بدر الدین اور اس کے ہر دوبالغ پسر کمال الدین بالغ انکی ہمشیر منظورالنسااور کوئی عور تیں موجود تھیں مگر غیر خاندان کا کوئی مر د موجود نہ تھامر نے ہے کچھ د نول

<sup>(</sup>١)وفي حاشية ابن عابدين ( قوله الثلث من الدار وقف الخ ) اي لان الوقف في المرض وصية تنفذ من الثلث فقط( رد المحتار' مطلب في وقف المويض ٣/٥٤٣ ط سعيد )

<sup>(</sup>٣) في الشامية تحت ( قوله و جزم في الحانية ) لأن الوقف لا يجوز الا مؤبداً فاذا كان التابيد شرطاً لا يجوز موقتاً (ردالمحتار 'كتاب الوقف ٢/٣ ٤ ٤ طسعيد)

 <sup>(</sup>٣) و تبطل هبة المريض ووصبته لمن نكحها بعد هما الخ (الدرالمختار كتاب الوصايا ٩/٦ ط س)
 (٤) اوصى بان يصلى عليه فلان او حمل بعد موته الى بلد أخر او يكفن فى ثوب كذا الى قوله فهى باطلة (الدرالمختار كتاب الوصايا ٦/ ٦٦٦ ط سعيد)

<sup>(</sup>٥) قال عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوارث ( رواه الترمذي ابواب الوصايا ٣٢/٢ ط سعيد ) (٦) ولا تجوز الوصية بما زاد على الثلث الا ان يجيزه الورثة (اللباب للميداني كتاب الوصايا ٣٦٧/٢)

قبل صرف مکان اپنی بمشیره کودید یے کو که رکھاتھا چونکه مخدوم بخش ابھی حال ہی میں فوت ہوئے ہیں نہ ان کی بیو کی نہ کوئی او الاد اور ان کا حقیقی بھائی بدر الدین موجود ہے اور بہن منظور النساء موجود ہے اس کے باوہ ان کے بھائی صدر الدین جن کا مخدوم بخش سے پہلے انقال ہو چکااس کی او لاد میں ایک لڑکااور ایک لڑکی موجود ہے اور اس کی بھن جمانگیر (جس کا انقال بھی مخدوم بخش سے پیشتر ہوا) اس کی او لاد میں بھی ایک لڑکا اور ایک لڑکا اور ایک لڑکی موجود ہے مخدوم بخش سے پیشتر ہوا) اس کی او لاد میں بھی ایک لڑکا اور ایک لڑکی موجود ہے مخدوم بخش اپنی حیات میں اپنے موجودہ بھائی بدر الدین سے ہمیشہ سخت نارانس رے لبذ ا مخدوم بخش این حیات میں اپنے موجودہ بھائی بدر الدین سے ہمیشہ سخت نارانس رے لبذ اللہ مخدوم بخش کا ترک میں طرح تقسیم کیا جائے ؟ المستفتی نمبر سم ۱۰ شخ کمال الدین صلح متحر ۱۲۱ر جب سائے موجود ہے مخدوم بھی کیا جائے ؟ المستفتی نمبر سم ۱۰ شخ کمال الدین صلح متحر ۱۲۱ر جب سے سائے موجود ہے مالومبر ۱۳۳۳ء۔

رجواب ۱۸ می چونکہ جانبراد موروثی میں بہوں کا بھی شرعی حق ہے "اس لئے مخدوم بخش کی متروکہ جانبراد میں بہوں کا بھی شرعی حق ہے "اس لئے مخدوم بخش کی متروکہ جائبراد میں سے ان کی بہوں کا نکال کرباقی جانبراد میں سے اول مخدوم بخش کے ذمہ کا قرضہ اوا کیا جائے اس کے بعد جو پچے اس میں سے ایک تمانی کمال الدین کو بحق وصیت دی جائے "اور وو تمائی کے تمین جھے کئے جائیں دو جھے بدرالدین کو اور ایک حصہ منظور النساء کو۔ (") فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ کے جائیں دو جھے بدرالدین کو اور ایک حصہ منظور النساء کو۔ (") فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ

# منجد کے لئے وصیت کئے ہوئے مکان میں دو ثلث تک ور ثاء کا حق ہے ؟

(سوال) گرامی صاحب مرحوم شاعر خاص اعلی حضرت شریاردکن خلد الله ملکه اینازر خرید مکان این ابلیه کو بعوض مهرر جسری کر گئی بعد ازوفات ابلیه مرحوم این موت سے کچھ دن قبل اینا مملوکه مکان بعوض مهر مسجد جامع بوشیار پور کے نام وصیت کر کے رجسری کر گئیں ابلیه مرحوم کی کوئی اولاد نه کوئی براور نه بین ایس ابلیه مرحوم کے تین پچاجو وفات پاچکے ہیں انکی اور در ایس مرحوم کے تین پچاجو وفات پاچکے ہیں انکی اور در موجود ہے عند الشرع انکوحت پہنچتا ہے یا نمیں جاور کتنا حق پہنچتا ہے جوصیت زاکد از تکث جائز ہا بائز ؟ مرحوم کا قرض و تجمیز و تکفین ذر متر و کہ ہے کیا گیاہ مرض الموت کے متعلق مئلہ شریعت کیا ہے ایک احد بائس مرحوم کا قرض و تجمیز و تکفین ذر متر و کہ ہے کیا گیاہ مرض الموت کے متعلق مئلہ شریعت کیا ہے المحد بائس فروش کی شرط ہو اور میں اور کی ہو تا و حواس ہونا ہی ضروری ہے ؟ المستفتی نمبر سم ۱۳ شی شریف احمد بائس فروش کی شرط ہو تیا روم کا قرض کشمیر کی بازار ہو شیار پور ۸ شعبان ۱۳۵۲ھ ۲۹ نومبر ۱۹۳۳ء

(جواب ۱۹۹۶) مرحومہ اہلیہ گرامی مرحوم نے اپنا مکان مملوکہ اگر بحق مسجد بطور و بسیت لکھ دیا ہے تو و سیت نمٹ ترکہ سے زائد میں جاری نہیں ہوتی۔اور مرحومہ کے چچازاد بھائی اینکے ترکہ کے دو ثاشے کے حن دار ہیں۔ (۱۳) اگر اس دستاویز کی نقل بھیجودی جاتی جس کے ذریعہ سے مکان مسجد کو دیا گیا ہے تو یہ بتایانا

<sup>(</sup>١) قال تعالى: وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والا قربون( النساء: ٧)

 <sup>(</sup>٣) ثم تقدم ديونه التي لها مطالب من جهة العباد الى قوله ثم يقسم الباقى بين ورثته ( الدرالسختار كتاب الفرانص
 ٢٠ ٢ ٧ ط سعبد )

٣١) و مع الاخ لاب وام للذكر مثل حظ الانفيين يصون به عصبة (سواجي؛ فصل في النساء ص ٩ ط سعيد ) (٤) ثم تقدم وصنته من ثلث ما بقي ثم يقسم الباقي بين ورثته الخزالدرالمختار؛ كتاب الفرانض ٧٦/٦ ط سعيد )

ممکن تھاکہ اس پر مرض موت میں ہونے بانہ ہونے اور کل یا ٹکٹ میں مؤثر ہوئے بانہ ہونے کا تعکم کیا ہے؟ محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰد لیہ۔

#### زندگی میں وراثت نہ دینے کا ظہار کرنے سے وارث محروم نہ ہوگا

# وارث کے لئے کی ہونی وصیت کبنا فند ہو گی ؟

(سوال) زید نے اپنے مرنے کے وقت مندرجہ ذیل وارث چھوڑے چار لڑکیاں اور دو کھائی جن میں سنہ تین لؤکوں کا نکاح زید نے اپنی زندگی میں سردیا صرف ایک لڑکی نا کنفدا چھوڑی ہے جس کے نکات کے لئے کہ زورات بھی ہواچکا تھی جواس نا کنفدالز کی کے استعمال میں جی زید نے انتقال کے وقت میہ و صیت سرد نزیز ہے کہ اس نا کنفدالز کی کی شادی کے لئے اتنی ہی رقم دیدی جائے جنتی کہ کنفدالز کیوں میں سے ایک کی شاد کی کے لئے صرف کی گئی ہے اور زید نے اس لڑکی کاولی اپنے بڑے بھائی کو قرار دیا ہے پس اس صورت میں میراث کی تقدیم کس طرح ہوگی ؟ المستفتی نمبر ۲۰۵ مسٹر عبدالقدوس ٹھیکہ وار بھگاور '۳۱ صفر ۳۵ میارہ

<sup>،</sup> ٩ إنها بقسم الباقي بعددالك بين ورتبه اي الدين ثبت ارتهم بالكتاب اوالسنة (الدوالمختاراكتاب الفرائض ٢ ٧٦٣.٧٦١ طاسعيد)

<sup>.</sup> ٧ . الموار المسلمين على السداد حتى يطهر غيره ( قواعد الفقه ص ٦٣ صدف بهلشوز ) . شروت بين الرشاكوعاق أرتاني معتبر بشامرياق كبارت بين الفيل ينطأ بزريش ب

"میری و فات کے بعد میری متبنی لڑکی میری جانبدادی وارث ہوگی" کہنا و صیت ہے۔ (سوال) ایک شخص نے اپنی و فات سے نوسال قبل ایک لڑکی بھر کیسالہ کو زبانی اپنامتبنی ، نایہ اور اپنی و فات سے پیشتر چند معززین کوبلا کر و صیت کی کہ"میری و فات کے بعد مذکور ہبالا لڑکی میری جائیداد کی جائز وارث ہوگی ارشاد فرما کیں کہ ندکورہ لڑکی کوازروئے شرع شریف کیا حصہ پنچتا ہے؟ المستفتی نب ۱۹۳ حاجی محمد تقی (یانی پت) اصفر هر ۱۳۵ اصر میں استاہ اور

(جواب) (از مواوی حمراللہ پانی بق) شریعت میں متبنی بنانے سے مال پر کچھ اثر نہیں پڑتا لبذائز کی وراشت سے پڑھ تعلق نہیں مال کے وارث اس کے وارث قریبی بعیدی جو ہوں گے ان کو حن پہنچہ گا البت چو نکہ مر نے والاو صیت کر گیا ہا ہذا و سیت کو نکہ مر نے والاو صیت کر گیا ہا ہندا و سیت کی رو سے لڑکی متبنی کو دیدین لبذا و سیت کی رو سے لڑکی کو تمائی مال ملے گا جیسا کہ کسی غیر کو وصیت کرجاتا ہو تو تمائی اس کو ملتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب حمد اللہ عفی عنہ۔

(جواب ۲۲۹) (از حضرت مفتی اعظمؓ)اگر الفاظ بیہ تصے جو سوال میں مذکور ہیں کہ " میری فات ئے ،حد لڑ کی جائز دارث ہو گی" توبیہ لغو ہیں وصیت شیں۔"' ہاں اگر یہ کہا ہو کہ سب تر کہ اس کو دیدینا تو و سیت

١٠) جهزا بند بجهار سلّمها دالك ليس له الاسترداد منها ولا لورثته بعده ان سلمها ذالك في صحته بل تحتص به و به بفتي وكذا لو استراه لها في صغرها ( الدر المختار " كتاب النكاح" باب المهر ٣٠٥٥ ا طاسعيد )

 <sup>(</sup>۲) ولو اوصى لوارته ولا جنبى صح حصة الا جنبى و يتوقف فى حصة الوارث على احازة الورنة ان اجازوا حار وال له
يجير وابطل و فيه ايضاً ولو اجاز البض ورد البعض يجوز على المجيز بقدر حصته و بطل فى حق غيره وعالمگربه كتاب
الوصابا ۲ ۹ ۹ طاماجديد )

٢٣٠ أيو نابه منتسق جائزوارت ۾ گز نهين نن مُلانا وارث معر ف ذوي الفر ومن العسبات اور ذوي اابر حام هير.

# ہو گی اور ثلث میں جاری ہو گی۔ <sup>(۱)</sup> محمد کفایت اللہ

جواب المجواب (از مولوی حداللہ پانی تی) مولانا المکزم زاوالطافتم بعد سلام مؤدبانہ عرض ہے۔
مظاور ہوں کہ گرامی نامہ جلد موصول ہو گیااور جناب نے اصلاح فرمادی اور مجھ سے بار ہلکا ہو گیاا کیہ سند
عاصل ہو گئی۔ لیکن ابھی تک پوری تسکین وانشر اح صدر حاصل نہیں ہواجس کی مجھ کو خاص اپنے لئے
ضرورت ہے جناب نے کوئی حوالہ یاد لیل تحریر نہیں فرمائی کہ کیوں الفاظ نہ کورہ سوال انعو ہیں۔وصیت میں
شلیک مضاف الی ابعد الموت ہے۔ لفظ وصیت کوئی ضروری نہیں۔ بلحہ اور الفاظ سے بھی ہو سکتی ہے۔وصیت
مراثت میں مشابہت بھی لکھتے ہیں کہ یادونوں میں قائم مقام ہے۔ عاقل بالغ کے کلام کو حتی الامکان سعت پر
محمول کرنا چاہئے۔ حقیقت نہ ہو تو مجازی۔وصیت بعض موقع پر غلط الفاظ سے بھی مان کی جاتی ہوگی تو ثلث میں رکھی
وارث کو وصیت کرے تو لغونہ ہوگی بلحہ موقوف اجازت پر ہوگی تمام مال کی وصیت ہوگی تو ثلث میں رکھی
جائے گی تواگر یہ کے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں میر اجائز وارث ہے یا ہوگا اور میں سے وصیت کرتا ہوں تو
کیوں اس کو وصیت نہ رکھا جائے اور لفظ جائز کو لغو کر دیا جائے اور وارث کے لفظ کو موصی کے طوم پر محمول
کیوں اس کو وصیت نہ رکھا جائے اور لفظ جائز کو لغو کر دیا جائے اور وارث کے لفظ کو موصی کے طوم پر محمول
کرے وصیت کیطور پر ثلث دیا جائے۔

طبعيت يكسوبهو جائے ـ والسلام

(جواب ۲۳ ه) (از حضرت مفتی اعظم ) سوال میں جوالفاظ مذکور ہیں وہ صرف یہ ہیں "میری وفات کے بعد مذکورہ لڑی میری جائیدادی جائزوارث ہوگی " یہ ایک جملہ خبر ہہ ہے۔ (''انشاء پرائے محمول کرنالورات ہوگی تاہیں۔ سائل اپنیان میں سے انشائے وصیت نکالنا متصور شیں۔ متوفی کے الفاظ میں وصیت کالفظ بھی شیبی، سائل اپنیان میں سے کتا ہے " پند معززین کوبلا کر وصیت کی " تولفظ وصیت اس نے استعال کیا ہے متوفی کے الفاظ میں شیب ہم متوفی کے الفاظ میں نہیں ہے متوفی کے الفاظ میں نہیں ہے متوفی کے الفاظ میں نہیں ہے متوفی کے الفاظ میں بہ ہوتا ہوگی ہوگا۔ اس کے سوالور کوئی اس کا محل شیس اگر مرحوم کے الفاظ میں یہ ہوتا کہ " بیس تمام جائیداد کی اس کے لئے وصیت کرتا ہوں یا پئی تمام جائیداد اس کو دیتا ہوں یا میری تمام جائیداد اس کو قرار دیتا ہوں یا پئی جائیداد کا مستحق اس کو قرار دیتا ہوں یا پئی جائیداد کا مستحق اس کو قرار دیتا ہوں یا پئی جائیداد کا وصیت قرار دیتا ہوں ایک گائی اس کو وصیت قرار دیتا ہوں ایک شاک اور وارث اس کو قرار دیتا ہوں " تو ان تمام صور توں میں ہم اس کو وصیت قرار دیتا ہوں ایک شاک اس کو وصیت قرار دیتا ہوں " تو ان تمام صور توں میں ہم اس کو وصیت قرار دیتا ہوں ایک گائی اس کو وصیت قرار دیتا ہوں " تو ان تمام صور توں میں ہم اس کو وصیت قرار دیتا ہوں ایک شاک اس کو وصیت قرار دیتا ہوں " تو ان تمام صور توں میں ہم اس کو وصیت قرار دیتا ہوں ایک شاک اس کو وصیت قرار دیتا ہوں " تو ان تمام صور توں میں ہم اس کو وصیت قرار دیتا ہوں ایک شاک اس کو وصیت قرار دیتا ہوں " تو ان تمام صور توں میں ہم اس کو وصیت قرار دیتا ہوں " تو ان تمام صور توں میں ہم اس کو وصیت قرار دیتا ہوں " تو ان تمام صور توں میں ہم اس کو وصیت قرار دیتا ہوں " تو ان تمام صور توں میں ہم اس کو وصیت قرار دیتا ہوں " تو ان تمام صور توں میں ہم اس کو وصیت قرار دیتا ہوں " تو ان تمام صور توں میں ہم اس کو وصیت قرار دیتا ہوں " تو ان تمام صور توں میں ہم اس کو وصیت قرار دیتا ہوں " تو ان تمام صور توں میں ہو سے اس کیا کی سے دیا کے دیا ہوں کیا کو سے دیا کے دیا ہوں کیا کیا کو دیا ہوں کیا کیا کیا کیا کو دیا ہوں کیا کیا کیا کیا کیا کو دیا ہوں کیا کیا کیا کو دیا ہوں کیا کیا کو دیا ہوں کیا کو دیا ہوں کیا کیا کو دیا ہوں کیا کو دیا ہوں کیا کیا کیا کو دیا کیا کو دیا ہوں کیا کیا کو دیا ہوں کیا کو دیا کیا کیا کیا کو دیا ہو

١ ولا تجوز الوصية بما زاد على الثلث الا أن يجيزه الورثة وجوهرة النيرة كتاب الوصايا ٣٦٧٠٢ ط ميرمحمد )
 ٢) والاستاد نسبة أحدى الكلمتين إلى الاخرى بحيث تفيد المخاطب فائدة تامة يصح السكوت عليها نحو زيد قائم و قام زيد و يسمى جملة إهداية النحو ص ٧)

ولواد بيقيه محمر كفايت الله كان الله له ٢

(جواب) (از مولوی حدالندیانی بن )گرامی نامه بعد انتظار باعث فرحت ہوالیکن جناب والا اجتی الجھن بنی نے اللہ تعالی رفع فرمائے اب حضور کی بیہ تحریر آئی ہے" سوال میں جو الفاظ مذکور ہیں صرف یہ ہیں کہ میرئ وفات کے بعد مذکورہ بالا لڑکی میری جائیداو کی جائزوارٹ ہوگی یہ ایک جملہ خبریہ ہے انشاء پر اس کو محمول فرناورات سے انشائے وصیت نکالنامتصور نہیں"

جناب والا میری اس پر یہ عرض ہے کہ مجھائی میں کلام ہے کہ یہ یقیناً انشاء ہے بلتہ اس کے دونوں مطلب ہو سکتے ہیں ہیں کہ دوہ نہ کہ دوہ یہ کہ رہا ہو کہ میر ہے بعد ایسا کرنا معززین آوا سن ہوتے وقت کرنالور الیا کہنا پھر اس کاسائل کا وصیت بھی بلتہ یہ بھی ممکن ہے کہ سائل نے افظو مین اس وجہ ہے تر بر کیا ہوکہ مر نے والے نے یہ لفظ کہا ہوکہ میں وصیت کرتا ہوں کہ میر ہے بعد النے اور سائل نے افظ کہا ہوکہ میں وصیت کرتا ہوں کہ میر ہوتا ہا ہوں ہی اس کی اللہ کا کام حتی الامکان صبح ہو تا یہ سب قرائن مر آئن میں جھر آبان ہی ہونے کے انشا قرار ویئے جاتے ہیں لبذا عبارت مذکورہ کو خبر ہی میں جھر آبان سی انسی استویت باوجود ماضی ہونے کے انشا قرار ویئے جاتے ہیں لبذا عبارت مذکورہ کو خبر ہی میں جھر آبان سی کے عمل کو کہا جاتا ہے اور جدال بھی تبی قبول کرتی ہے کہ ایسے وقت یا کوئی کام کر چکنے کی اطلاع دی جاتی ہیں آئن ہونے کہ ایسے وقت دینالور پھر لوگوں کو اس پر گواہ کرنا وجدان تھا تھے کہ اس پر ممل کو کہا جاتا ہوں کا جود انشا ہونے کے ہم اس پر ممل کیے کر سکتے ہیں اور غیر وارث وارث و تا ہوں کو انسی ہو میں باس پر ممل کیا کہ جو کہا بارہ کو خبر ہو النا ہونے کہ ماس پر ممل کیے کر سکتے ہیں اور غیر وارث وارث وارث کیے بینا ہونے کے ہم اس پر ممل کیے کر سکتے ہیں اور غیر وارث کی وارث کیے باساتھ نیز استانہ کو المائی کہا کہ کہا تھا کہ کوئی خاص جزئی یا ظیر نہ طفی پر جناب والمائے دی گئی۔ حمد اللہ غور ادارہ یں یا وصیت پر محمول کریں کوئی خاص جزئی یا ظیر نہ طفی پر جناب کو تکلیف دی گئی۔ حمد اللہ غور ادا

<sup>(</sup>۱)متبنی تین اقسام ذوی الفرونش مصبات اور ذوی ایار جام میں ہے شمیں ہے۔ ابد اور اثب کا حفد از بھی شمیں ہے۔

#### کیاد صیت کا نفاذ حقوق لاز مه اد اکرنے کے بعد ثلث مال تک ہو گا؟

(سوال) ایک مرحومہ جس نے بعد انقال اپناتر کہ قشم زیور اور نقدرہ پیہ جس کی مالیت تین سورہ پ لگائی جا سکتی ہے چھوڑا ہے مرحومہ ایک ہفتہ یہ اربی ہماری کی حالت میں حسب ذیل وصیت کی (۱) میر ا مال ن کافی فور کے ساتھ کیا جا وے۔ (۲) بعد انقال کافی پیانہ کے ساتھ بہترین کھانا فقر الور مسائیں و جملوالا جا وے 'فاتحہ سوئم ہے لیکر فاتحہ جہلم اور آئندہ فاتحہ بری تک اس اہتمام کے ساتھ میر کی وصیت پر خمل ہو۔ (۳) فاتحہ کے تعد جو باقی رہے وہ تم کو توثی دیتی ہوں وصیت کے موقع پر ہیں اور میری واللہ دسا جہ موجود تھیں جو دونوں کے جن میں وصیت مرحومہ نے کی۔ (۴) مبیشہ خدمات مرحومہ کی واللہ دسا جہ موجود تھیں جو دونوں کے جن میں وصیت مرحومہ نے کی۔ (۴) مبیشہ خدمات مرحومہ کی واللہ دسا جہ کے واللہ ما جب کی نیز پیماری کی حالت میں جو پچھ خدمت بچھ ہے ہو سکی اس کو انجام دیا خدمت کا صلہ کہ جا دولا کی برگوار والدہ وصاحب کارشتہ مرحومہ سے ہو سکی اس کو انجام دواخہ میں اور والدہ وصاحب کو داللہ مرحومہ کے شوہر اور والدہ وصاحب کو داللہ مرحومہ کے شوہر اور والدہ وصاحب کو داللہ مرحومہ کے شوہر اور والدہ وصاحب کو داللہ مرحومہ کی تو مرکو وہ کی برگوار دونوں گئے جا ہیں اور جیشہ ناراض ربی اور جیشہ نقصان کے در پے رہے اور نقصان پنچا اور دونوں کی جو کہ کی مرحومہ کے شوہر اور والدہ وصاحب کی خبر نمیں لی در کی اس مرحومہ کی تھی العمر شمی مرحومہ کی بھی الور دونوں کی جو کہ کی ایک ہی نہی مرحومہ کی ہم کی ایک ہو کہ کی الدہ کی الور کی اور کی الور دونوں کی جو گئی ہی الور کی الور کی الور کی الور کی گئی ہو کی کی در اللہ ہو قبلہ میں تھا سب پر ظاہر کردیا گیا اور دول کی جو ٹر کیس کی در کی کی مرحوم کی اور دونوں کی جو ٹر کی مردوں کی الور کی دول کی جو ٹر کی ہوئی کی در کی کی مردوں کی دول کی در کی در بیا ہوئی کی در کی کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی در کی دول ک

(جواب ۲۰) مرحومہ کے انتقال پرجوتر کہ مرحومہ کارہا ہواوراس کی تجییز و تشکفین مشروع میں خریق ہو کر بچاہواور اس کی تجییز و تشکفین مشروع میں خریق ہو کر بچاہواور مرحومہ کے ذمہ کوئی قرض نہ ہو تواس باقی ترکہ کے ایک تمائی میں اس کی و صیت اس طرت جاری ہو گی کہ اندف توالیسال تواب میں شرعی طریق پر خرج کیا جائے گااور انسف ان دونوں کو ملے گا جن کو کل مال دینے کی وصیت کی ہے اور دو تمائی مرحومہ کے جھنچ کو ملے گا ۔'' بھتیجیاں محروم ہیں ان کام حومہ کے بھتچ کو ملے گا ۔'' بھتیجیاں محروم ہیں ان کام حومہ کے ترکہ میں کوئی حن اور حصہ نہیں ہے۔ محمد کھایت اللہ کان اللہ لہ'

(جواب) (ازنائب مفتی صاحبٌ) اگر مرحومہ کا حقیقی بھتجا نسیں ہے تواس کے داد ہیال میں ہے قریب یا ہی کا کوئی مر دایک بازائد ہول گے تو یہ مال ان کو ملے گا۔ اور اگر مرحومہ کے داد ہمیال میں ہے کوئی بھی نہ ہوگا نو مرحومہ کے داد ہمیال میں ہے کوئی شخص بازائد ہول گے تو یہ ۱۳ ان کو ملے گا کیکن جب تک کہ مرحومہ کے قرابت نسبی والول کا حال نہیں لکھا جائے گا تواس ۲/۳ کو تقسیم نہیں کیا جائے گاسائل کو چاہئے کہ مرحومہ کے داد ہمیال کے قرابت دارول کو بانہ بال کے قرابت دارول کو تحریر کرے تاکہ یہ دو، ٹا تین الن پا تھے مرحومہ کے داد ہمیال موافق حقوق شر بعد کے۔ فقط والنداعلم حبیب المرسلین عفی عند۔

و ١ ) يبدا من توكة الهيت الحال، عن نعلق حق الغيرا ثم تقدم ديونه التي لها مطالب من جهة العباد ثم وصيته من ثلث ما على تم بقسم الباقي بين ورثته و فيه ابضا نم عصمة الدكورا ثم ذوى الارحام و الدوالمختارا كتاب الفرائص ٦ - ٧٦١ كلا طاسعيد )

وصیت کے بعدیہ و شی کی حالت میں انقال ہو تووصیت کا کیا حکم ہے ؟

(سوال) ایک شخص نے وصیت کی پھر پچھ دنول کے بعد پہوش اور غافل ہوگیااور یہ ففلت اور چن وقی تین دل تک رہ کراسی ففلت و پہوشی میں انقال ہوگیا اب یہ وصیت باطل ہوئی بانہ ؟ غایۃ الاوطار ترجمہ در مختار جلد سم باب الوصیۃ کی اس عبارت (اگر وصیت کی پھر موصی کو وسواس نے لیا یمال تک کہ یہوش اور نافل ہو کر مرگیا تو وصیت باطل ہے ) کا کیا مطلب ہے ؟ المستفتی نمبر ۱۵۸۱ حافظ سید محمد حسین صاحب ہو کر مرگیا تو وصیت باطل ہے ) کا کیا مطلب ہے ؟ المستفتی نمبر ۱۵۸۱ حافظ سید محمد حسین صاحب (مانڈ لے برما) ساجماد کی الاول ۲۵۱ اے م ۱۹ جو لائی ہے ۱۹۳ ء

(جواب ۲۶ ه) اس صورت میں وصیت باطل نہیں غایۃ الاوطارے جو عبارت نقل کی ہے یہ در مختار میں خانیہ سے منقول ہے اور شامی نے اس پر لکھا ہے کہ مخبوط الحواس بھی جھے ماہ تک رہے توہ صیت باطل ہو گی تو تمین دن تک غفلت میں رہنے ہے بطلان وصیت اس قول کے ماتحت نہیں ہو سکتا۔ (شامی جلد پنجم ص ۴۳۹)محد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'و ہلی

### دوسرے ور ثاء کے ہوتے ہوئے داماد اور بیشی کو کل مال کاوار ث بنانا

(جواب ۷۷**۷)** اگر دیگروارث ایسے موجود میں جواوااد اناث کے ساتھ مستحق ترکہ ہوتے میں توروہ مذکور اپنی لڑکی اور داماد کو کل ترکہ کاوارث قرار نہیں دے سکتی۔ <sup>(۱)</sup> محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ له'

#### بیوی کے حق میں وصیت کا حکم

(سوال) سلیمان بیگ لاولد فوت ہو گیااس کی بیوہ کہتی ہے کہ میراخاوند مجھ کووصیت نامہ تح ریز کر گیاہے کہ تم کو میری کل جائیداد کا اختیار حاصل ہے کیا یہ وصیت بیوہ کے حق میں درست ہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۲۰۲۲ بیقوب خال (کلیانیہ) کے ارمضان ۲ سے ایوم ۲۲ نومبر بے ۱۹۳ ء

(جواب ۷۸ه) اول تو یہ شخفیق طلب ہے کہ آیا کوئی وصیت نامہ لکھا بھی گیاہے یا نہیں پھراگر و صیت نامہ ثابت ہو جائے تووہ بھی چو نکہ بیوی وارث ہے اس کے حق میں وصیت نامہ غیر معتبر ہے۔ (") محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، دبلی۔

<sup>،</sup> ١، في الشامية نحت هوله الدر اقصار معتوها وانظر هل نعير فيه المدة المعتبرة في الجنول الطاهر نعم ادلا فرق يسهما لان الزمان منكرا ستة اشهر (الدرالسحتار) كتاب الوصايا ٦ ٣٦٣ طاسعيد )

<sup>،</sup> ٣) بيسي كم قوباكل نتيس كو تلدود ارتبست "لا وصية لوازث "اوروابادكوصرف ثلث كل حدتك كيونك فيم وارث المحمراجني ب و٣) لقوله عليه السلام - لا وصية لوازث و رواه التومذي باب ماجاء لا وصية لوازث ٣٢/٢ ط سعيد ،

# عمرو کو ہبہ کی ہوئی جائیداد ان کی وفات کے بعد واپس نہیں لی جاسکتی

(مسوال) خالد کی تین ہیپیاں زینب' آمنہ' فاطمہ تھیں جن سے حسب ذیل اوااد نرینہ تولد ہوئی۔(۱) بی بی زین ہے ایک لڑ کاعمر و بیداہوا۔(۲) بی بی آمنہ ہے دولڑ کے بحر اور زیدیبیدا ہوئے۔(۳) بی بی فاطمہ ہے دو لا کے بزید و خطاب پیدا ہوئے۔ خالد نے قانون وقت کے مطابق جو شرعی نہ تھابلحہ رسم ورواج وقت تھا اپنی جائیداد کے تین جھے کئے اور اپنی حین حیات میں ہر ایک حصہ دار کو حصہ باقبعنہ دیدیااور بر ائے رفع فساد خالد نے مور نعہ ۲۸ جنوری <u>۱۹۲</u>ء کوایک وصیت نامہ تحریر کر کے جاکم وقت ڈپن کمشنر ضلع ایٹاور کے دفتر میں محفوظ رکھااور چند معتبر ذی اقتدار اشخاص کے نام بطور گواہ دستخط درج فرمانے اور پیہ خاص کر تح میا کر دیا کہ میری تمام جائیداد منقولہ وغیر منقولہ میں نے خود تقسیم کردی ہےاگر میری اوااد سمیری حیات یابعد و فات ' یونی جھٹز اکرے تواس وصیت نامہ کی تحریر کے پابند ہول گے۔ اور نیز عمر ویسر م کوجو سب ہے بڑا ہے میں نے سال <u>۴۹۸اء سے سوئم حصے کا قبضہ دیدیا ہے۔ ۱۹۳</u>۹ء میں عمرو نے خالد کی حیات میں انتقال کیا<sup>ہ راس</sup> کے دوییٹے پیچھے رہے جو کہ عمرو کے حصے پر قابض ہو گئے اب عمرو کے مرنے کے 9 سال:حد بح 19 ہوا ، میں خالد نے انقال کیااور خالد نے مرنے ہے پہلے چند اوم مجھرانے چالیس سالہ و صیبت نامہ کو دہر ایااور اینے قیائل کے بزرگان کو طلب کرئے حرف بحر<sup>ن</sup>ف پھر کہہ دیا اوروصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد کوئی فساد و تنازعه انه ہواپ خالد نے انتقال کیااوراس کی اولاد متذکرہ بالا میں اس امر کا جھگڑاہے کہ وہ عمر و کے بیٹوں کو تصرف مالکانہ سے محروم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمرو کے پیٹے اس کی وراثت کے مستحق نسیں ہیں۔ اور خالد کے وصیت نامہ کو کا بعد م تصور کرتے ہیں ان کا خیال ہے کہ از سر نو تقشیم اس طرح ہو کہ عمر و کا حصہ خالد کے ترکہ میں ملاکر عمرو کے بیٹول کو جصے ہے محروم کیا جائے اس لئے کہ عمرونے خالد کی حیات میں انتقال کیا تھا کیا خالد کے عمرو سے بعد میں و فات ہوئے پر عمر و کے بیٹے عمر و کے جصے کے حق ۔ دار ہیں یا کہ عمر و کا حصہ بھی خالد کے ترکہ کے ساتھ ملاکر ممرو کے ہاتی بھائی آپس میں تقلیم کریں گئے کیاشر بیت میں اس و سیت نامہ کا اعتبارے یا نہیں اور کیاشر بعت قبضے وائیں لیتی ہے ؟ المستفتی نمبر ۲۲۱۶مر زاعبدالعجید صاحب (مردان)۲۰زیقعده <u>۳۵ سا</u>ه م ۲۳ جنوری <u>۱۹۳۸</u>ء۔

(جواب ۲۹) خالد کاوسیت نامہ دار تول کے حق میں غیر معتبر ہے۔ ('' عمر و کے کیٹے جس جائیداد پ قابض ہیں وہ ان کے باپ ہم و کو بب کر دئ گئی تھی اور قبند دیدیا گیا تھا اور تمیں سال وہ قابض رہائی کے دمہ و اس کے بیٹے نوسال تک قابض رہے اس لئے وہ جائیداد اب خالد کے ترکہ میں شامل نہیں ہو سکتی بلحہ وہ ہم و کے تازوں کی ملکیت ہے۔ (''' و نصیت نامہ میں خالد نے یو تول کے لئے کیاد صیت کی ہے اس کی تفعیل سوال

و ١ ) لقوله عليه السلام : لا وصية لوارث ورواه التومذي باب ماجاء لاوصية لوارث ٣٢ ٦ ط سعيد )

<sup>(</sup>٢) لقوله عليه السلام / لا وصبة لوارث ( رواه الترمدي ٢ - ٣٣ ط سعيد ) .

٣٠) و تُتم الهَبة بالقبض الكامل ولمو السوهوابُ شاعُلا لسلك الواهب لا مشعولاً به والدر السختار 'كتاب الهبد ٥ - ٦٩٠ ط

میں مندرج نہیں ہی اس کی تعصیل معلوم ہوتی توبقیہ جائیداد میں ہے بھی ممکن ہے کہ یو توں کو یکھ ملتا ہو۔ تند کفایت اللہ کان اللہ او بلی

#### بیٹی کے لئے کل ترکہ کی وصیت ہیٹوں کی رضامندی کے بغیر کرنا

(سوال) مرض الموت میں انقال سے چار ہوم قبل متوفیہ نے ایک وارث کے حق میں و سیت نامہ تعمل تحریر کراویا کہ بعد و فات میرے کل ترکہ کی مالک میری دختر ہوگی کیابلار ضامندی دیگر ور ٹاک یہ وصیت نامہ جائز ہوگایانا جائز؟ اگر و سیت نامہ جائز ہے تو موصی انہ ایک ثلث پائے کا مستحق ہوگایا نہیں۔ متو فیہ کو ارث ایک دختر اور تین بھائی حقیق ہیں اور ہر ایک وارث کو کس قدر سمام پہنچتے ہیں۔المستفتی نہر ۲۲۸۰ مجمد عبد الغفور صاحب (بلند شہر) اربی الثانی عرصوں سے جون ۱۹۳۸ء

(جواب ۲۰ ه) وارث کے حق میں و صیت بلار ضامندی دیگرور ٹاکے غیر معتبر ہے لہذاہیہ و صیت جب کہ متو فیہ کے بھائی اس کو منظور نہ کریں نافذ نہ ہوگی۔ ''الور متو فیہ کی لڑئی نصف ترکہ کی مستحق ہے اور الہ ف میں تینوں 'فیقی بھائی محصہ مساوی شر کیک ہیں۔ '''محمہ کفایت اللہ کان اللہ لا۔'

کیاخاص مدرسہ کے لئے وصیت کی صورت میں دوسر بیل درات میں کتابیں وی باتھیں وی جاسکتی ہیں ؟

(سوال) نیر کی وحیت بھی کہ میر بی کتابیں فلال مدرسہ میں (جمال عرصہ دراز تک مدرس و معتمر دینی اسلی مالم وجو دینیت کاسکیا تھا) اید بنا تو کی اس میں دینا لازم ہیاکاں یابھش کتابیں مدرسہ میں یاکسی مالم وجو اس کا اہل اور ضرورت مند جو دے کتے ہیں اور بھش کتابیل جو مدرسہ میں زید نے اپنے مطالعہ کے لئے رسمی معتمر مدرسہ سے والیس لے سکتے ہیں یا شیس زید کے گھر والول نے تین سال بعد ند کورہ کتابیل اپنی مستمر مدرسہ سے والیس لے سکتے ہیں یا شیس زید کے گھر والول نے تین سال بعد ند کورہ کتابیل اپنی مسجد کے امام کو جو دور کار شتہ دار ہونے کے علاوہ اہل و ضرورت مند ہے دے چکے ہیں اب و صیت کا لیا ظام کر ہو دور کار شتہ دار ہونے کے علاوہ اہل و ضرورت مند ہے دے چکے ہیں اب و صیت کا لیاظ کرتے ہوئے ان سے واپنی طلب کرنا ضروری ہے یاس دینے دی جا کیں ؟ المستفتی نب ۲۱۲۱

ر جواب ۴ ۳ م) اگر زیر نے یہ وصیت کی تھی تو در حقیقت یہ وصیت بالوقف تھی کیونکہ کسی مدر سہ میں گئاتیں دینے کی دوصور تمیں :وتی بین ایک یہ کہ اس مدر سہ کے طلبہ کو تقسیم کر دینے کے لئے 'دوس می یہ کہ میں در سے کے اللہ ان انسان کر نے اور طلبہ کی تقلیم میں کام آنے کے لئے نظام یہ ہے کہ وسیت ندر سے سے کہ وسیت کواس کی اصل شکل میں پوراکریں اور ای مدر سے میں کتا تیاں دوسری فتم کی جو گی اپنی ور ثابر لازم تھا کہ وصیت کواس کی اصل شکل میں پوراکریں اور ای مدر سے میں کتا تیاں

<sup>. .</sup> ١ ، ولا لوارثه وقاتله مباشرة الا باجارة و رثته لقوله عليه السلام لا وصية لوارث الا أن يجيز ها الورثة وهم كبار عقلاء الح . الدرالمختار كناب الوصادا ٦ ٦٥٦ طاسعيد ،

<sup>.</sup> ٢ ) و مع الأبن للذكر مُثل خظ الانتين وهو يعصبهن ، سراجي قصل في النساء ص ٧ ط سعيد )

داخل کریں''الایہ کہ کتاوں کی قیمت ثلث ترکہ ہے زائد ہواور زائد ثلث میں ور ثابنے وصیت جائزنہ رکھی ہو تواتن مقدار زائد ثلث کووہ اپنی مرضی ہے جمال جاہیں دے سکتے ہیں۔''' محمد کفایت اللہ کان اللہ ا۔۔

### مختلف وصيتول كاحتكم

(سوال) زید مرحوم نے کے بعد دیگرے تین عور تول سے شادی کی پہلی عورت متوفیہ کے بطن سے دو لڑکے ہیں جو زید کے فرمال پر دار اور اطاعت گزار ہیں دو سری عورت متوفیہ کے بطن سے جیں لڑکیاں ہیں ہے عورت اور سب اوااد حیات ہیں۔ ۱۹۳۵ء میں زید نے ایک وصیت نامہ لکھا ہے جس میں ذیل کے امور ورج ذیل ہیں زید نے اپنی ذید کی میں آیک مکان کا میں زید نے ایک وصیت نامہ لکھا ہے جس میں ذیل کے امور ورج ذیل ہیں زید نے اپنی ذید کی میں آیک مکان کا جس کو چار ہی نئی میں خود تا موت رہتارہا پی تیسری عورت حیات کے چاروں لڑکوں کو بخشش اور ہر کردیا جس کو چار ہی نئی مکان میں رہتے ہیں اس مکان میں پہلی دوسری عورت کی اواد دکواور تیسری عورت کی لڑکیوں کو جاتھ وی سے اور شادی میں دونوں لڑکوں کا خرج ہوا ہے زید کے جس میں نکھا ہے کہ اس مکان میں ایک ہزار روپیہ کاسامان حیات عورت کی ہی سامان کی کوئی تعمیل نہیں گہ کیا کیا چیز عورت نے اپنی مرات کی اور خریدی ہو جس سے ایک ہزار روپیہ کاسامان حیات عورت کے پاس کی اور طریق سے کوئی تعمیل نہیں گہ کیا کیا چیز عورت نے ایک ہزار کا اسباب خریدے جس کی کوئی تعمین نہیں ہی کوئی تعمین نہیں ہو کا کوئی تعمین نہیں ہے کہ اس مکان ہیں ہو گوئی آلدنی کی صورت کے پاس کی اور خریدے دور خریدے جس کی کوئی تعمین نہیں ہو کوئی آلدنی کی صورت نہیں ہو کے دوسرے وارث راضی نہ ہوں۔

زید نے اسی وصیت نامہ میں بیہ بھی لکھاہے کہ حیات عورت کے پاس جو زیور ہے وہ میں نے اس عورت کو مخشش کر دیاہے اس میں کسی کاحق نہیں ہے کیا ہے ہمیہ صحیح ہے۔

زید نے اس وصیت نامہ میں سے بھی لکھاہے کہ حیات عورت کے لڑکوں کی عور توں کو جو زیور کیڑے و نیسر م میں نے چڑھائے ہیں وہ میں نے ان کے خاوندوں کو بخشش کر دیاہے اس میں نسی کا حق نہیں ہے کیا زیور ہے کتنی قیمت کاہے کوئی تفصیل نہیں کیسے کپڑے ہیں کس قیمت کے ہیں پچھ بیان نہیں ہے۔

زیر نے اپنے مرض موت میں جب اس سے اٹھا بیٹھا بھی نہیں جاتا تھا اور رات دن مرض بڑھتا جاتا تھا اس وقت اپنی حیات عورت کو دوسر امکان بخشش کر دیا اور اس بخشش کے چار ماہ بعد زید فوت ہو گیا بخشش کے وقت اپنی حیات عورت کو دوسر امکان بخش کر دیا اور اس بخش کے جارہ ہوئے یہ مرض موت میں جو ہہ عورت نے دستخط ہوئے یہ مرض موت میں جو ہہ عورت نے واروں کو ایک مکان بخشش کیا اور عورت کے چاروں کو ایک مکان بخشش کیا اور موت کے وقت اس عورت کو دوسر امکان بخشش کیا اور اس عورت کے اور اس کی اول ادکو زیور اور کپڑے چڑھا وے موت کے وقت اس عورت کو دوسر امکان بخشش کیا اور اس عورت کو اور اس کی اول ادکو زیور اور کپڑے چڑھا وے موت کے وقت اس عورت کو دوسر امکان بخشش کیا اور اس کی اول ادکو زیور اور کپڑے چڑھا وے

 <sup>(1)</sup> في الشامية تحت (قوله على المذهب) فان شرائط الواقف معتبرة اذا لم تخالف الشرع وهو مالك فله ال يجعل ماله حيث شاء مالم يكن معصية (الدرالمختار كتاب الوقف ٣٤٣/٤ طاسعيد)
 (٢) كيونك زائداز لمشاه صيت كوه پايد بين الناكي ملك به جمال چابين بين.

وغیرہ کے سب بخشش کردیئے۔

زید نے اسی وصیت نامہ میں یہ لکھا ہے کہ میری موت کے بعد میری حیثیت کے مطابق کفن و فن کیا جائے اور چار سورو پ نیارت تجا چو تھا میں خرج کیا جائے اور دو ہز ار رو پے جھے کو سال بھر تک تواب بہنچانے کے لئے خرج کیا جائے لیکن خرج کر نے والے سے دو ہر سے وارث کوئی حساب کتاب نہ لیں اس کے بعد میں اپنی ملک میں سے ایک تمائی مال و قف کر تا ہوں اور دو تمائی مال وارث آپس میں شریعت کے مطابق تقسیم کر لیس جو تمائی و قف کیا ہے اس کی آمدنی سے ہر ہر س مولود کا کھانا کرنا جس میں چار سوسے پانچ سورو پ خرج کے جائیں اور ہر ماہ پیران پیر کی جائیں اور ہر ماہ کیا دیوں کی نیاز میں سوارو پیے صرف کیا جاوے اور میری ہر ہر سی پر تواب کے لئے قرآن نشر بیف پر تھوایا جائے اور ہر میں کی خوالوں کو پندرہ سے بیس روٹ کیا گھانا پیاکر کھلانا چا بئے۔

میری زندگی کے بعد میری اولاد میں جو پخے شادی سے رہ گئے ہیں ان کی شادی کے وقت ہر ایک پخے کو تین بزار رو کے اس میں سے دیئے جائیں اگر وقف کی آمدنی کم ہو تو اوپر سے خرچ موقوف کر کے شادی کر نے والوں کے سازی کر نے والوں کے سازی کے شادی کے وقت تین ہزار روپیہ دیناچا ہئے ای طرح اور کی والوں کے لئے ہر ماہ روپیہ تھوڑا تھوڑا جمع کر کے شادی کے وقت تین ہزار روپیہ دیناچا ہئے ای طرح اور کی کام کاج میں میر سے پچول کو روپیہ کی ضرورت ہو تو اس میں سے مدد کی جائے نیز ٹر شی وغیر ہ کو ضرورت ہو تو اس میں سے مدد کی جائے نیز ٹر شی وغیر ہ کو ضرورت ہو تو اس میں سے مدد کی جائے نیز ٹر شی وغیر ہ کو ضرورت ہو تو اس میں ہے مدد کی جائے اینز ٹر شی وغیر ہ کو ضرورت ہو تو اس میں ہی امداد دین جائے۔

ای وصیت نامد میں یہ بھی لکھاہے کہ میں نے جوہوا مکان چاروں لڑکوں کو بخش کرویا ہے اس کا تمام خرج فیکس روشی بانی کے نل رنگ وروغی مرمت وغیرہ میں جو پچھ خرج ہوتارہ ای تمائی میں سے معرف کیا جائے یہ وصیت نامہ ہو 19 ہے۔ اگست میں لکھا گیاہے اور زید کا انقال جنوری عہوا اور میں ہوااس وصیت نامہ کی روسے پہلی اور دوسری عورت کی اولاد کے حقوق میں بہت کی ہوگئ ہے تیسری عورت زندہ کواکی سے مکان اور زیور ایک ہزار روپیہ کا سامان بخش کیا ہے اور اس عورت کے چاروں لڑکول کو بروا مکان بھی بخش کر چکاہے اور اس عورت کے لڑکول اور لڑکیول کو چڑھاوے کے زیور اور کیڑے خشش کر دینا لکھاہ اور اس عورت کے پنج جوشادی شدہ نہیں جیں ان کو تین تین ہزار روپے بھی شادی کے لئے وقف سے دینے اور اس عورت کے بعد محمل ہو۔ کے لئے لکھاہ اور اس عورت کے چاروں لڑکول کو جوہوا مکان بخش کیا ہے اس کا تمام خرج مر مت وغیرہ اسی وقف سے دینے کو لکھا ہے اور اس عورت کے چاروں لڑکول کو جوہوا مکان بخش کیا ہے اس کا تمام خرج مر مت وغیرہ اسی وقف سے دینے کو لکھا ہے کہ ان تمام ہاتوں اور شرطوں پر میرے مرنے کے بعد محمل ہو۔

شریعت مطهرہ اس کے لئے کیا تھم فرماتی ہے کیایہ شریعت کے مطابق ہے اگر دوسرے وار شرراضی نہ ہوں تو بھی اس پر عمل ہوگا وصیت نامہ کو دیکھتے ہوئے حیات عورت اور اس کی اولاد کو میر ان کے حق کے علاوہ بہت کچھ دیدیا گیا ہے اور دوسروں کے حقوق کم کرد نئے گئے ہیں؟ المستفتی نمبر ۲۹۹۵ غلام حسین محمد یوسف (راند بر 'سورت) کے محرم اسسالھ م ۲۵ جنوری سام اے۔

(جواب ٥٣٢) موت سے چارپانچ سال پہلے جو مكان اپنے چار لاكوں كو بهد كيا كيا تھا أكروہ بهد مشاح

اور مکان قابل تقسیم تھا تو بہ ہبہ نافذنہ ہو گااول تو بوجہ مشاع ('' ہونے کے دوم بوجہ قبضہ نہ دیے کے۔ وصیت نامہ میں اس نے عورت کے لئے ایک ہزار روپے کے سامان کا اقرار کیا ہے لیکن مقربہ مجہول ہے کہ کیا کیا چیزیں عورت کی ملک ہیں لہذا بہ اقرار بھی غیر معتبر ہے ('') چونکہ در حقیقت بہ اقرار نہیں ہے با جہ عورت کے لئے اس کی ملک کی شمادت ہے اور شمادت مجہولہ معتبر نہیں۔ ('')

زیور کے بارے میں بیہ لکھا ہے کہ میں نے اسے بخش دیا ہے بیہ اقرار ہبہ ہے مگر بیہ معلوم نہیں ہوا کہ کہ کب بخش دیا ہے بیہ اقرار ہبہ ہے مگر بیہ معلوم نہیں ہوا کہ کب بخش دیا ہے آیا صحت میں یامر ض میں پس ہبہ بھی غیر معتبر ہے۔ (۵) ان دونوں صور تول میں عور ت اگر ایک ہزار کے سامان اور زیوز کی ملک کادعویٰ کرے تواس کو سامان کی ملکیت اور زیور کی ہبہ صحت ہونے کی شادت پیش کرنی ہوگی۔

لڑکوں کی عور توں کو زیور اور کپڑے جو دئے ہیں دونوں کے خاوندوں ( یعنی اپنے لڑکوں ) کو مخش دئے ہیں اس میں بھی زمانہ ہبہ معلوم نہیں ہوا کہ دیتے وقت مخش دئے تنھیااب مرض میں۔ اگر صحت میں مخشے تنھے تو لڑکوں کے قبضہ میں دئے تنھیا نہیں اگر دئے زوجتہ الابن کو اور مخشے لڑکے کو تو ہبہ صحیح نہیں اور مرض میں مخشے تو وارث کے لئے ہبہ مرض صحیح نہیں غرضیکہ یہ بھی نا قابل اعتبارہ اس میں بھی اگر لڑک مدعی ہبہ ہوں تو ہبہ مقبوضہ فی الصحة کی شہادت الن کے ذہے ہوگی۔ (۱)

مرض میں جو مکان اپنی عورت کو ہبہ کیاوہ ہبہ بھی صحیح نہیں ہے۔

کفُن دفن کے معمولی مصارف توتر کہ میں سے لئے جائیں گے اور وہ وصیت پر مقدم ہیں۔ (۱) لیکن چار سوروپے خیر ات کے اور دو ہزار روپے سال بھر ایصال ثواب کے ای ثلث میں شامل ہول گے جووصیت کے لحاظ سے وقف ہو گااور وجہ مسنون مشروع کے موافق صدقہ کرنا ہو گازیارت اور گیار ھویں اور مولود کے کھانے میں خرج نہ ہول گے۔ (۱) ادائے دیون کے بعد ایک ثلث ترکہ کو وقف کرنے کی وصیت ہے یہ نافذ ہوگی اور اس کی آمدنی میں سے مصارف مشروعہ کئے جائیں گے غیر شادی شدہ لڑکوں کو اس وقف کی آمدنی

<sup>(</sup>١) والمانع من تمام القبض تثيوع مقارن للعقد ( الدرالمختار كتاب الهبة ٥/ ٣٩٣)

<sup>(</sup>٣) لا تتم بالقبض فيما يقسم ولو وهبه لشريكه اولا جنبي لعدم تصور القبض الكامل الى قوله فان قسمه و سلمه شائعًا لا ينفذ تصرفه فيه (الدرالمختار كتاب الهبة ٦٩٢/٥ ط سعيد) .

<sup>(</sup>٣) عدم بهد تونینی ہے اور و بود بهد مشکوک ہے کیونکہ اگر صحت میں ہو تو ٹھیک اور اگر مرض میں ہو تو غلط و فعی الدر: بعدلاف الهبة لها فعی موضه (الدر المعختار' باب اقوار المعوض ٥/ ٣٠٥ ط س)

<sup>ُ (</sup>٥) والهبة وان كانت منجزة صورة فهي كالمضاف الى ما بعد الموت حكماً لان حكمها يتقرر عند الموت (الدرالمختار'كتاب الوصايا ٩/٦ ط سعيد)

<sup>(</sup>٦) وجاء في رواية البيهقي باسناد حسن او صحيح زيادة عن ابن عباس مرفوعاً لكن البينة على المدعى و اليمن على من انكر (مشكوة ص ٣٢٦ ط سعيد)

<sup>(</sup>V) وبخلاف الهبة لها مرضه الخ (الدر المختار ٤/ ٤ ٦ ٤ ط سعيد )

<sup>(</sup>٨) ثم نقض ديونه من جميع ما بقي من ماله (سواجي ص ٣ ط سعيد)

<sup>(</sup>٩) اوصى بان يطين قبره او يضرب عليه قبة فهي باطلة كما في الخانية وغيرها ( الدرالمختار ' ٣٦٦/٦ ط سعيد )

میں ہے وہ رقم جو پتائی ہے بشر طاتن رقم ہونے کے دی جائے گی اس طرح اس وقف کی آمدنی میں ہے جس پچے کو حاجت ہواس کی امداد کی جائے گی۔ (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ 'دیلی۔

# وصی سرف اجرت مثل لے سکتاہے.

(سوال) زید نے مرتے وقت ایک د کان اور پھے جائیداد جس میں مکانات وغیر ہ شامل ہیں چھوڑی ہم حوم نے اپنی د کان اور جائیداد کے لئے محمد صالح اور غلام محی الدین کوو صی اور محافظ مقرر کیام حوم کی حیات میں یہ دونوں اضخاص مرحوم کے تنفواہ دار ملازم تھے غلام محی الدین د کان کا تمام انتظام اور کاروبار سنبھالتا تھا اور د کانداری میں کافی تجربہ کار نفا محمد صالح مکانات کا کراہیہ و غیر ہوصول کرتا تھااس کو دکان کا کوئی تجربہ نہ تھا اور محافظ منایا اور جونہ و صی اور محافظ منایا اور جونہ و صی اور محافظ منایا اور جونہ و صی اور خونہ و صی اور خونہ و صی اور خونہ و صی اور خونہ و صی اور محافظ جانیہ او ہونہ کے علاوہ دکان کا مہتم اور خونہ محل مقرر کیا اس طرح غلام محی الدین و صی اور محافظ جانیہ او ہونے علاوہ دکان کانا ظم بھی ہوا اب یہ چیزیں غور طلب ہیں :

(۱) غلام محیالدین د کان میں سیلز مین (مال فرو خت کرنے والے ملازم) کے فرائض کے علاوہ نظامت بھی انجام دے رہاہے۔

(۲) وصیت نامه میں اس تنخواہ کاجو غلام محی الدین کو مرحوم کی حیات میں ملتی تھی کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ (۳) وصیت نامه میں مرحوم نے غلام محی الدین کو د کان کے خالص منافع میں سے ایک چوتھائی کا حصہ دار مقرر کیا ہے۔

اب غلام محی الدین اپنی اس تنخواہ کے علاوہ (جومرحوم کی حیات میں ملتی تھی) وہ منافع بھی لے رہاہے جس کی مرحوم نے وصیت فرمائی ہے دریافت طلب یہ ہے کہ محی الدین کو شرعاً تنخواہ لینی جائز ہے یا شمیں ؟ المستفتی نمبر ۲۱۳۹ ناام محی الدین رنگون (برما) ۲ ارجب ۱۹ سال میں وہ صرف وصایت اور کاروبار کے (جواب ۳۳ ) وصی کو تنخواہ اور منافع کا سم/ادونوں چیزیں لیناحلال شمیں وہ صرف وصایت اور کاروبار کے ممل کی اجرت مثل لے سکتا ہے بعنی وہ دکان کا کام کرے اور وصایت کے سلسلے میں انتظام وغیرہ بھی کرے اور اس تمام عمل کے مقابلے میں اس کو تنخواہ دی جائز خواہ تنخواہ کی مقدار وہی ہوجو پہلے ملتی تھی یا کسی قدر زیادہ) تو وہ اے لیناحلال ہے۔ پھر نفع میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا اور یہ جائز نہیں کہ وہ تنخواہ نے قدر زیادہ) تو وہ اے ایناحلال ہے۔ پھر نفع میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا اور یہ جائز نہیں کہ وہ تنخواہ نے ایک قدر زیادہ) تو وہ اے کی خواہ دے اور اس کی اور میں جائز نہیں کہ وہ تنخواہ نے ایک مقدر نیادہ کی خواہ دی جائز نہیں کہ وہ تنخواہ نے کہ مقدر نیادہ کی خواہ دی جائز نہیں کہ وہ تنخواہ نے کہ مقدر نیادہ کی خواہ دی جائز نہیں کہ وہ تنخواہ نے دور نواہ نواہ کی حصہ نے ہوگا اور یہ جائز نہیں کہ وہ تنخواہ نے دور نواہ نواہ کی جائز نہیں کہ وہ تنخواہ نے دور نواہ نواہ کو بائر نہیں کہ وہ تنخواہ نے دور نیادہ کی جائز نہیں کہ وہ تنظواہ کی مقدر نواہ کی جائز نہیں کہ وہ تنخواہ نواہ کی جائز نہیں کہ وہ تنظواہ کی حصہ نے دور نواہ کو کو بائر نواہ کی جائوں کی جائز نواہ کی جائز نواہ کو نواہ کو کی جائز نواہ کی جائز نواہ کی جائز نواہ کی جائز نواہ کائی کی حدال کی جائز نواہ کو کی جائز نواہ کو کی جائز نواہ کو کی جائز نواہ کی خواہ کی جائز نواہ کی جائز نواہ کو کی جائز نواہ کی جائز نواہ کو کی جائز کی جائز کو کی جائز کو کی جائز کی جائز کی جائز کی جائز کی کی جائز کی کو کی کی جائز کی جائز کی جائز کی جائز کی کی کو کی کی کی کی کو کی کی کو کی کی کی کو کی کو کی کی کی کی کو کی کو کی کو کی کی کی کی کی کو کی کو کی

 <sup>(</sup>١) قولهم شرط الواقف كنص الشارع اى في المفهوم والد لالة و وجوب العمل به في الشامية تحت (قوله شرط الواقف
الخ) نحن لا نقول بالمفهوم في الوقف (الى قوله ) فاذا قال وقفت على اولادى الذكور يصرف الى الذكور منهم
بحكم المنطوق واما الاناث فلا يعطى لهن لعدم ما يدل على الاعطاء الخ (الدرالمختار 'كتاب الوقف ٤٣٣/٤ ط سعيد)

اور صرف نفع کے سم اسپر کفایت کرے کیونکہ یہ صورت مضاربت کی ہے اور وصی مال پیتم میں مضاربت مشیں کر سکتاالا یہ کہ سب وارث بالغ ہوں اور سب رضامندی ہے از سر نویہ معاملہ کریں تو پھر الن کی طرف سے یہ معاملہ ہوگا مرحوم کی وصیت کے ماتحت نہ ہوگا یہ بھی جائز ہے کہ وہ وصی بینے ہے و سنبر وار ہو جائے پھر بحیثیت مضارب اس کو کام کرنے کاحق ہوگا۔ (۱) محمد مخایت اللہ کان اللہ لہ 'و بلی

### مختلف چیزول کے بارے میں وصیت کا جکم

(سوال) مسمی غلام محمد نے بعار ضہ ہیضہ صرف ایک روز مبتلارہ کر ۲۹جون <u>1919ء کوانقال کیا</u> مرض موت ہے دوروز پیشترانہوں نے گیجراتی زبان میں ایک وصیت نامہ لکھاجس کاتر جمہ حسب ذیل ہے :

میں غلام محمداحمد بھائی میاں نگدا قوم سی یو ہر ہ راند بر کی جماعت کا عمر اندازا ۲۳سال ساکن راند ہی محلّه تائی واژہ ٹیکہ نمبر <u>245</u> / 4 ہوں میں بدر ستی ہوش وحواس و ثبات عقل میہ آخری وصیت نامہ کھتا ہوں۔اس وصیت نامہ کے ٹرشی میری مال عائشہ بلی بنت محمد قاسم اور مواڈنا محمد ابراہیم حافظ اسم<sup>ی</sup> یل اور ابر اہیم ہاشم اسمعیل ہیں میں ان تینوں کو مقر ر کرتا ہوں اور اختیار ویتا ہوں کہ میرے نیچے تکھے ہوئے ک مطابق یہ لوگ بزات خود یا بذر بعیہ اپنے قائم مقام کے میری وصیت کا کام بجالائیں میرے اصلی حق دار دو وارے موجود ہیں جن کے نام یہ ہیں میری مال عائشہ لی بیت محمد قاسم عمر ۴ مسال میری بیدی خدیجہ لی ٹی بنت یوسف یو عمر اندازااشیاره سال میری جائیدادیہ ہے تائی واڑہ میں گھرنیکا نمبر <u>345 - 3</u> میرے باپ کی جائیداد میں جو مجھ کووراثنة "پنجاہواور جو زیورات میرے باپ کے تھے ال میں ہے جو گیا تھے میں نے پچاان کا حساب میں نے نہیں رکھالہذااس کے متعلق جو کچھ میری مال بتلائے اس کو در ست سمجھا جائے میری ماں عائشہ بی بی کے پانچ ہزار روپے مجھ پر قرض ہیںان کے عوض میں میرا مکان راندیر والامیری مال کو دیدیا جائے اس میں ان کوان کی زندگانی تک رہنے دیا جائے اگر وریثه ندر ہنے دیں اور ایذا مپنچائمیں تو میری والدہ کوا ختیار ہے کہ پانچ ہزار روپےور شہہے وصول کرلے میرے مرنے کے بعد دوہزار روپ میری مال کو دیئے جائمیں کہ اس میں کفن و فن اور سال بھر تک ایصال ثواب کرتی رہیں لیکن ان ہے اس روپے کا حباب کتاب نہ ایا جائے میر اجو کچھ کپڑا اتا ہے اس کی باہت میری مال کو اختیار ہے جس کو چاہیں دیں۔ کسی دو سرے کوا ختیار نہیں ہے میری جائیداد کا ثلث حصہ چار جگہوں میں برابر برابر ولایا جائے وہ چار جگ<sup>ہ</sup> میں ہیہ بین مدرسه امیینیه دیلی<sup>،</sup> مدرسه موا<sub>لا</sub>نااثر ف علی صاحب تقانه بهون ٔ مدرسه سهلانیور مولانا خلیل احمد صاحب ٔ مدرسہ اسلامیہ عربیہ دیوبند' میہ جملہ وصیت بحضور شاہرین ۲۷جون <u>۱۹۱۹</u>ء دن جمعہ راند پر میں ہوش کے ساتھ کرتا ہوں جو پچھ باتیں میں نے لکھی ہیں سب کو قبول کرتا ہوں گواہ شد اعظم ہاش**ھو ٹیل**ی ہمگواہ شد محمد

<sup>(</sup>۱) يه سوال وجواب ص ۱۱۸ ، ۱۱۸ پر گزر مچکے بين حواله جات و بين ما حظه فرمانمين

پھراس کے بعد متوفی نے محالت مرض موت زبانی چار مدارس مذکورہ وصیت نامہ کے ساتھ پانچویں مدر سه ''بالا چیر''کو بھی شامل کیا نیز اس حالت میں زبانی بیہ بھی وصیت کی کہ میری طرف سے تین ہزار رویے خرج کرکے مج کر ایاجائے پس ارشاد ہو کہ :

(۱) تحریری وصیت نامه میں متوفی نے دو ہزار روپے ایصال تواب وغیرہ کے لئے اور جائیہ اور کائیراد کا سے اور جائیہ او تمائی حصہ چاریایائے مدارس کے لئے اور کیڑالتادید ہینے کے لئے اور زبانی وصیت میں تین ہزار روپ جج کے لئے متائی میں ہوتا ہے توان جملہ وصایا کا نفاذاس موجودہ صورت میں کس طرح ہوگا۔؟ میں کس طرح ہوگا۔؟

(٢) آيا متوفى كالبني مال كے لئے پانچ ہز اررو كِ كال قرار كرنا صحيح ہے؟

(۳) اگرور نثر مکان میں عمر بھر مال کور ہے دیں تو کیا بیپانچ ہزار روپے جو کہ موصی کے ذمہ تھے ممر بھر سکونت کامعاوضہ قراریا نمیں گے۔؟

(۴) وصیت نامه نمیں متوفی نے ایصال ثواب وغیرہ کے لئے دو ہزار روپ کی رقم متعین کردی تھی لیکن اس کی مال نے دو ہزارت زائد خرچ کردیئے میں پس بحالت موجودہ دو ہزار روپ شرعا بھی متعین ہو جانے کی صورت میں بیرزائدرو ہیے میت کے مال ہے لیاجائے گا یامال کے ذمہ عائد ہو گا۔ ؟

۵) زبانی وصیت میں پانچویں مدر ہے کو بھی شامل کیا ہے تو آیااس پانچویں مدر ہے کو بھی دیا جائے گا مانسیں ؟

(۱) وسیت نامه میں تین ہزار روپ سے جج کرانے کاذکر شیں ہے پیں یہ ذہانی و صیت جاری ں جائے گیا شیل جائے گی تو پورے تین ہزار میں یا کم میں پھراس مقدار معینہ عندالشہ بین ہوات گئی آئی جائے گی تو پورے تین ہزار میں یا کم میں پھر ہوجائے کافی ہوئے آئی جی حالت گنجائنش کئی جج کرائے جا کیں یاسر ف ایک جج کراؤینا جس قدر روپ میں بھی ہوجائے کافی ہوئے آئی جی کرانے کی صورت میں اگر مقدار معینہ میں سے صرف کر کے اس قدر تھوڑی رقم باتی رہ جائے جس سے ایک جج کے مصارف پورے نہ جول تو اس بقیری تھوڑی رقم کو کیا کیا جا تیز یہ ایک جج یا کئی جج کس جے کے مصارف پورے نہ جول تو اس بقیر تھوڑی رقم کو کیا کیا جا تیز یہ ایک جج یا کئی جج کس ج

ب وصیت نامی میں پانچ ہزاررو پے کاصراحة اقرار ہے کہ میری مال کی اس قدر رقم میرے ذہ ہے اور باپ کے زیورات پیخے کاذکر ہے لیکن متوفی کی مال کل چودہ ہزار چار سوپچیس روپید اپناباتی بتاتی ہیں جس کی تعظیں یہ ہے داند رہے مکان کی تعمیر دوہزاررو پے 191 میں رنگون آئے۔ وقت ایک ہزار روپ متوفی کی دوئی ار روپ متوفی کی دوجہ اولی مطاقہ کے مہر و مدت کا خرج چھ سوپچیس روپ مطابق وصیت نامہ پانچ ہزار روپ ہی ارشاد ہوگی کی دوجہ اولی مطاقہ کے مہر و مدت کا خرج چھ سوپچیس روپ مطابق وصیت نامہ پانچ ہزار روپ ہی ارشاد ہوگی کی دوجہ اولی مطاقہ کے مہر و مدت کا خرج چھ سوپچیس روپ مطابق وصیت نامہ پانچ ہزار روپ ہی ارشاد ہوگی کے دوئی کے متوبی کی متوبی کی متوبی کے متوبی کی متوبی کی متوبی کے متوبی کی متوبی کے متوبی کی متاب کی بھن بھی ہے نیز دوی کی حاملہ سے فقط بیتو اتو جروا؟

(جواب ؟ ٣٥) زیورات کے متعلق بیبیان کہ جو پچھ میری مال بتلائے اس کو درست سمجھا جائے اور مال کے لئے پانچ ہزار روپے کا قرار بید دونوں باتیں غیر معتبر ہیں۔ (۱) بلحہ بینہ شرعیہ سے جو چیز میت کے ذمہ ثابت کردی جائے گی وہ ثابت ہوگ ورنہ محض اس اقرار سے پچھ شبوت نہ ہوگا پس مکان کے متعلق والدہ کور ہنے دینے کی وصیت جو اقرار قرض پر متفرع تھی وہ خود خود غیر معتبر ہوگئی اسی طرح کیڑے لئے کے متعلق بیدو صیت کہ میری والدہ کو اختیار ہے جے چاہیں دیں بیہ بھی غیر معتبر ہے کیونکہ موصی ہم معین اور معلوم نہیں۔ (۱)

<sup>(1)</sup> اقر حو مكلف اوغير ماذون بحق معلوم او مجهول صحّ ولزمه بيان ما جهل(الدرالمنحتار 'كتاب الاقرار ٥ / ٠ ٩ ٥ ط سعيد ) كيكن واضح بهوكه يهال اقرار كرنے والا فوت بو چكاب اس لئے بيان ممكن نهيں ابذا اقرار بھي معتبر نه بوگا۔

<sup>(</sup>٢) قال اوصيتُ بثلثي لفلان او فلان بطلتٌ عند ابي حنيفة لجهالة الموصى له (الدرالمختار ؛ كتاب الوصايا ٦٩٦/٦ ط سعيد )

<sup>(</sup>٣) اوصى بثلث ماله لله تعالى فهي باطلة قال محمد تصرف لو جوه البر ( الدرالمختار ' كتاب الوصايا ٦٦٦٦ ط سعيد)

<sup>(</sup>٤) اذا اجتمع الوصايا الخ وما جمع فيه بين حقه تعالى وحق العباد فانه يقسم الثلث على جميعها الى قوله وان كان الادمي غير معين بان اوصى بالصدقة على الفقراء فلا يقسم رد المحتار عتاب الوصايا ٦٦١/٦ ط سعيد )

 <sup>(</sup>٥) في الشامية ، تحت قول الدر قدم الفرض كالحج والزكاة والكفارات لان الفرض اهم من النفل والظاهر منه البداء ة بالاهم
 (ردالمحتار' كتاب الوصايا ٦/ ٢٦١ ط سعيد)

<sup>(</sup>٦) وبثلث ماله لرجل ثم قال لآخر اشر كتك اواد خلتك معه فالثلث بينهما (تنوير الابصار كتاب الوصايا ٧٥/٦ ط سعيد )

ہویازیادہ میں تج مرحوم کے وطن ہے ہو ناچا بئنے۔'' مال کادعویٰ چودہ ہر ار کابغیر ثبوت شرعی کے معتبر نہ ہو گاجو مقدار بینہ سے ثابت ہو جائے گی وہ معتبر ہوگی۔باقی غیر معتبر'' والدہ نے اگر دو ہر ارسے زیادہ رو پید ایسال ثواب میں خرج کر دیا ہو تووہ خود ضامن ہوگی۔ ''' اور دو ہزار کے اندر خرج کیا ہواوریہ مقدار ثلث سے زائد شہو توضان نہیں آئےگا۔

متوفی کے در ٹاجو حسب بیان سائل مندرجہ ذیل ہیں زوجہ 'والدہ 'بیٹا' بہن ان میں متوفی کاتر کہ حسب ذیل ہیں زوجہ 'والدہ 'بیٹا' بہن ان میں متوفی کاتر کہ حسب ذیل میں طریقے سے تقسیم ہوگا کہ کل مال کا ( یعنی بعد ادائے حقوق متقدمہ علی الارث ) آٹھوال حصہ بیوی 'واور چھنا حصہ والدہ کو اور باقی بیٹے کو دیا جائے گا بھن محروم ہے ۔ ''' فقط محمد کفایت اللہ غفر لہ 'مدرس مدر سہ میں میں بیٹے کو دیا جائے گا بھن محروم ہے ۔ ''' فقط محمد کفایت اللہ غفر لہ 'مدرس مدر سہ المینیہ 'و بلی ۔ جواب فیجے ہے 'اشر نے علی۔ ۲۴ر بیج الثانی مرسوعاء

# وصیت کے لئے دوسری تحریر سے پہلی وصیت باطل ہو جائے گی (الجمعیة مور خد ۲۸ فروری و <u>۹۳</u>۱ء)

(سوال) مسماۃ عاکشہ بائی نے بعقل وہوش روبر وگواہوں کے تندر کی کی حالت میں سادے کا غذیر یہ مضمون تح بر کیا کہ میرے مرنے کے بعد میری تمام ملکیت روپیہ پیسہ مکان زمین گھر تمام سامان وغیر ہ میں سے ایک روپ میں سے چار آنے مسجد مدات پھلیاو مسجد الی و مدر سہ المجمن اسلام میں دے دیا جائے باتی بار ہ آنے میرے وار ثول پر تقلیم کیا جادے اور وہی دونوں گواہ و کیل جیں ان میں ہے ایک و کیل کے قبلے میں مرحومہ نائشہ نے اپنامال و متاع بہر دکیا ہے جو کہ مرحومہ کے خاوند کی پھوپھی کا لڑکا ہے اور دوسر اگواہ مرحومہ کے باپ کی پھوپھی کا لڑکا ہے اور دوسر اگواہ مر خومہ کے باپ کی پھوپھی کا لڑکا ہے اور دوسر اگواہ مر خومہ کے باب کی پھوپھی کا لڑکا ہے اور دوسر اگواہ مر خومہ کے باب کی پھوپھی کا لڑکا ہے اور دوسر اگواہ مر خومہ کے باب کی پھوپھی کا لڑکا ہے اور دوسر اگواہ میں بائی نہ کورہ نے میں بول اور اب بیانگ پر بیٹھ بیٹھے روبر و تین گواہوں کے یہ لکھی کہ میں جو بیشتر تحریر کرچی ہوں اس کو میں باطل کرتی ہوں اور اب بید دوسر ی نئی تحریر کرتی ہوں جس کا مضمون یہ بیشتر تحریر کرچی ہوں اس کو میں باطل کرتی ہوں اور اب بید دوسر ی نئی تحریر کرتی ہوں جس کا مضمون یہ ہوں اور اس باب روپیہ بیسہ مکان زمین وغیرہ تمام اشیاء آپنی تو اسی مؤ من بائی کو ویل بایا اور اس نوائی کو کریمیں تین گواہ کی بینوں کو کیل بایا اور اس نوائی کا ہوں اور اور ای دوسر ی تحریر گواہ کی بینوں کو کیل بایا اور اس نوائی کا ہوں اور ای ایک کووار شور مقرر کرتی ہوں دوسر ی تحریر میں تین گواہ کی بینوں کو کیل بایا اور اس نوائی کا

<sup>(</sup>۱) اوصی بحج احج عنه راکبا من بلده فی الشامیة لان الواجب علیه ان یحج من بلده والوصیة لاداء ماهو الواجب علیه زیلعی ( رد المحتار' کتاب الوصایا ٦٦٣،٦ ط س )

 <sup>(</sup>٢) وجاء في رواية البيهقي باسناد حسن او صحيح زيادة عن ابن عباس موفوعا لكن البينة على المدعى واليمين على من
 انكر (مشكوة ص ٣٣٦ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) لا يجوز التصرف في مال الغير بلا اذنه ولا ولايته الا في مسائل مذكورة في الاشباه (وفي الشامية) ذبح شاة القصاب ان بعد ما شد القصاب رجلها لا يضمن والا ضمن والا صل في جنس هذه المسائل كل عمل لايتفاوت فيد الناس يثبت الاستعانة من كل احد دلالة والا فلا فلو علقها بعد الذبح للسلخ فسلخها آخر بلا اذنه ضمن الخ (الدر ١٢٧،٤ ط بيروت (٤) فيفرض للزوجة فصاعدا الثمن مع ولمد او ولد ابن والسدس للام مع احدهما و عند الانفراد يجوز جميع المال و يقدم الاقرب فالا قرب كالابن (الدرالمحتار ٢٠/٥٠) ط سعيد)

قبضہ مال و غیر ہ پر جس کے نام اس نے تمام ملکیت کو لکھا ہے نہ اس وقت ہوانہ اس وقت ہے بلعہ سامان اور رہ پہیہ وغیر ہ دوسر ول کے قبضے میں ہے لیعنی عائشہ بائی مرحومہ کے چچا کے میٹے کابیٹا اور دوسر سے چچا کی بیٹس کابیٹا اور تہمیر اا جنبی شخص ہے ان تمینوں کا قبضہ اس وقت سے اب تک ہے اب دریافت کرنا ہے ہے کہ عند الشرخ وہ کہیں تحریریاطل سے یا نہیں؟

(جواب ٥٣٥) ميلي وسيت توباطل ہو گئی " اب دوسري و صيت کے سمو جب اس کی نوای مو من بانی کو اس کے ترکہ کی ايک تمانی سلے گی اور باقی دو تمانی اس کے باپ کے چپاکے لڑکوں کا حق ب ۔ " اُسر ان دونوں سے اقرب کو نی اور باقی دو تمانی اس کے باپ کے چپاکے لڑکوں کا حق ب ۔ " اُسر ان دونوں سے اقرب کوئی اور مصید ند ہو ورنہ جو مصید قريب ہوگا وہ مستحق ہوگا۔ " محمد کفايت اللہ نعفر له

### کھانا کھلانے "کنوال بنوانے اور مسجد کی تغمیر کے لئے کی ہوئی وصیت کا تھکم (الجمعیة مورجہ ۹ فروری ۱<u>۹۳</u>۵ء)

(سوال) ایک فاهشہ عورت نے مرتے وقت چند آد میول کو وصیت کی ہے کہ میرے پیچھ مال سے کھانا اور کھانا ابعض و غیر ہ رکا واجائے کور باقی مال سے کنوال یا مسجد یا نیک کام پر صرف کر دیا جائے کنوال اور کھانا ابعض آد میوں نے اس کے مال متر وک میں سے کر دیاباتی مال ایک نیک آدمی کے پاس امانت ہے وہ دریا فت کر تا ہے کہ اب اس مال کو کمال صرف کیا جائے ؟

(جواب ٣٦٠) اس مال کو مختاج مسلمانول پراس نیت سے خرج کردیا جائے کہ جو شخص اس مال کا اصل مستحق ہے اس کو ثواب پنچے۔ ان محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ '

# مرض الوفات میں ور ٹاءاور غیر ور ٹاء کے لئے کی ہوئی وصیت کا تھکم

(سوال) (۱) مخص بلااوالاد نرید ایک بیوه ایک لڑکی اور ایک بمشیره چھوڑ کر مر جاتا ہے اس کی تقسیم جائیداد کس طرح ہوگ ؟ جائیداد اسکی نوو پیدا کرده نمیں بلعہ جدی ہے۔ (۲) کیا متوفی کو اختیار ہے کہ اس جائیداد جدی کے لئے کوئی متبنی قرار وے ؟ (۳) کیا متوفی کسی نابالغ یخ عمر آٹھ سال کو جو اس کی خدمت گزاری کے ال ک ابھی نہ تھا بعوض خدمت گزاری بلار ضامندی وار ثان مذکورہ بالاکل جائیدادیا اس کا جزود ہے کا مجاز ہے یا نمیں ؟ (۳) کیا متوفی کو بلار ضامندی وار ثان متذکرہ بالا و صیت کی روسے بیوہ اور نام نماد خدمت گزار نابالغ

۱۱) و بخلاف قوله كل وصية اوصيتها فهي باطلة اوالذي اوصيت به لزيد فهو لعمرو او لفلان وارثى فكل ذالك رحوع عن الاول الخر الدرالمختار كتاب الوصايا ١٩٩٦ طاسعيد )

۲٪) ثم تقدم وصيته من ثلث ما نقى ثم بقسم الناقى بين ورثته الذين ثبت ارثهم بالكتاب والسنة والدرالمختار كتاب الفرانص ۲-۷۶۱ طاسعيد)

 <sup>(</sup>٣) ويقدم الاقرب قالا قرب الخ (الدر: كتاب الفرائض ٢٧٤/٦ ط سعيد)

ر٤) وفي الفنية لو رجي وجود المالك وجب الايصاء فان جاء مالكها بعد التصدق خير بين اجارة فعله ولو بعد هلا كها ولد ثوابها او تضمينه (الدرالمختار' كتاب اللقطة ٤/ ٢٨٠ ط سعيد )

پیر کو بخصہ مساوی سالم جائنداد کے دیدیے کا اختیار حاصل ہے یا شیں ؟ (۵) وہ نابالغ پیر جس کو متبنی بنایا گیامتوفی مسمی محمد کے بچاکا پڑ پو تائے نام اس کا امام بخش ولد الله وسایا اور محمد متوفی کی بیوہ کا نام حیات بنی بی ہے۔ کا نام خان بی بی اور لڑکی کا نام مسماۃ ست بھر ائی ہے۔ (۱) کیامر ض الموت میں وصیت جائز ہو سکت ہے ؟ کا نام مسماۃ ست بھر ائی ہے۔ (۱) کیامر ض الموت میں وصیت جائز ہو سکت ؟ یا نصف فصف ؟ (۷) دوہ حیات بی بی اور امام بخش کو شکت جائیداد ملے گی میاہر ایک کو سدس ؟ یا نصف نصف ؟ المستفتی غلام سرور (ریاست بہاولیور) ۱۳ ستمبر ۱۹۳۵ء

(جواب ۲۳۷) مرض الموت میں وصیت جائز ہے۔ '' جائیداد جدی ہویاا پنی پیدا کردہ ۔ وصیت سب میں ہو عنی ہے ایک ثلث میں وصیت جاری ہوتی ہے اس کے جواز و نفاذ کے لئے وار ثول کی اجازت و میں ہوتی ہے اس کے جواز و نفاذ کے لئے وار ثول کی اجازت و رضامندی ضروری نمیں۔ '' وارث کے لئے وصیت جائز نمیں ہوتی۔ '' متبنی کا کوئی حصہ نمیں۔ '' صورت مسئولہ میں ہوی کے لئے تووصیت ناجائز ہے کیونکہ وہوارث ہے اہام بخش متبنی کے لئے وصیت جائز ہے کہ وہ غیر وارث ہے۔ '' اس کو ملے گا اس کے بعد ۲ کھوار ثول کا حق جائز ہے کہ وہ غیر وارث ہے۔ '' اس کو ملے گا اس کے بعد ۲ کھوار ثول کا حق جائز ہے کہ وہ غیر وارث ہے۔ '' وسید میں۔ '' اس کو ملے گا اس کے بعد ۲ کھوار تول کا حق جوار ثول کا حق مندرجہ ذیل ہیں۔

منك ۸ . عوه بنت ، اخت ا بم س

لیعنی بعد منفیذ و سیت (۱٪ اهتبنی کو ویکرباقی کے ) آٹھ سمام کر کے ایک سمام بیوی کواور جپار سمام بیسی کو اور تین سمام بهن کوملیس گے۔ ۱۳۰ فقط محمد کفایت الله کان الله له ۴

التفسار متعلقه فتوكأ مذكورهم سدينام حضرت موالناسراج احمد صاحب رشيدي

(از طر ف حضرت موامانا مواوي فاروق احمد صاحب شخ الحديث جامعه عباسيه بهاولپور)

مکری محتری زید مجد ہم۔السلام علیم۔امیدہے کہ جناب معالخیر دیلی پینچ گئے ہوں گے۔ نقل فتویٰ ڈابھیل ودیلی و مولوی سراج احمد بھاولپوری بھیجتا ہوں۔ حضرت مفتی( کفایت اللہ)صاحب کو بھی دیکھاد بیجئے ان کا جواب اور ڈابھیل ہے بھی علیحد و کاغذیر بھجواد بیجئے۔ ہندہ فاروق احمد

ہسم اللہ الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن اللہ میری سالم جائیداد

 <sup>(</sup>١) والمثناف الى موند من الناب وان كان في الصحة و موض صبح مند كالصحة الخ والدرالمختار باب العنق في المرض ٦ ٩٧٩ ط سعيد )

 <sup>(</sup>٢) وتجوز بالثلث للاحسى عند عدم المانع وان لم يجز الوارث ذالك الخ (الدرالمختارا كتاب الوصايا ٢٥٠/٦ ط سعيد
 (٣) لقوله عليه الصلوة والسلام الا وصية لوارث ( رواه الترمذي ٣٢/٢ ط سعيد )

ر سم ) کیو نگ وہ نہ ذوی الفروطن بین ہے ہے نہ ذوی الارجام میں ہے اور نہ بی عصبات میں ہے ہے

 <sup>(</sup>٥) ثم تصح الوصية لا جنبي س عير اجازة الورثة (عالمگيرية كتاب الوصايا ٦٠/٩ ط ماجديه)

<sup>(</sup>٦) نسف ثلث كامطلب سدىت أيعني سدس كا

 <sup>(</sup>٧) فيفرض للزوجة قصاعدا الثمن مع ولد او ولد ابن وفيه ايضا. والثلثان لكل اثنين قصاعدة مس فرصه النصف (الدوالسختار كتاب الفرائض ٧٧٣/٦ طاسعيد)

نصفانسف کر کے میری زوجہ حیات بی بی اور متبنی امام بخش نابالغ پر تقشیم کردی جائے اس کی ایک لڑی ست بھر ائی اور ایک ہمثیرہ خان بی بی ہے مسئلہ میراث میں سب علمامتفق ہیں ہکذا۔ مسئلہ ۸

زوجه بنت اخت

مسّله میں اختلاف بصورت عدم اجازت وار ثان ہے۔

مولوی اشرف علی تھانوی کے متبنی کو ثلث وینا کھا ہے سندبدائع جلد س ۳۳۲ ولواو صی بالثلث لرجلین و مات الموصی الاخر النج و جلد ۸ ص ۳۳۸ قلت و لا یخفی ان رد الشارع الوصیة الاخر النج و و بلد ۸ ص ۳۳۸ قلت و لا یخفی ان رد الشارع الوصیة الاخر النج و و سرے علماء نے بھی ثلث کھا مگر بسند عالمگیریے جلد سم س ۳۲۵ ولو ان امراة ماتت و او صبت لزوجها وللا جنبی بجمیع مالها یا خذ الا جنبی او لا ثلث المال بلا منازعة و یبقی ثلثا المال نصفه للزوج والثلث الباقی بینهما اثلاثا کذافی قاضی خان اه – اس بعض علما کی تردید۔

مولوی عیداللطیف مہتم مدرسہ مظاہر علوم سمار نیور بھی اسی سند بدائع کوتر جیجے دے کر سدس کا قائل ہے۔ بدیں بیان کہ گویا مسئلہ بدائع ثلث میں مفروض ہے لیکن ثلث اور زائداز ثلث میں جو فرق ہے سمجھ نہیں آتا محوالہ بدائع کے ص ۳۵ ساصورت واقع میں بھی اضافت صحیح ہے اس لئے کہ گونصف کی وصیت اجنبی کے لئے ہے اور نسف زوجہ کے لئے مگر حسب قاعدہ وصیت اول اضافت ثلث کی طرف ہوگی اور اس میں بصورت صحت اضافت دونوں شریک ہوں گے۔ لیکن بصورت عدم اجازت وریڈ اجنبی صرف نصف ثلث میں بھی سدس کا مستحق ہوگا ہے۔

مونوی محمد شفیع دیوبندی نے بھی فتوئی سدس للمتبنی کا دیا۔ بسند عالمگیریہ ص ۵ج ۴ ناقلاعن التبین واذا او صبی لا جنبی و وارث کان للاجنبی نصف الوصیة و بطلت و صیة الوارث الخ الجواب و هو اعلم بالصواب (از مولوی سراج احمد بہاولپور) امام بخش متبنی مستحق ثلث کا ہے نہ سدس کا تردیدور شدے سالم و چیت نصف مال متحد زوجہ باطل ہوئی۔ اور حصہ اجنبی والے نصف مال سے وصیت ثلث بحال رہ کر صرف زائد عن الثاث الی الصف کی وصیت باطل ہوئی ہال ثلث کی وصیت جوارث

ہے مقدم ہے۔ اگر صرف ہر دواجنبیول کے لئتے ہو (بالا نفراد اوالا شتراک) پیاجنبی اور وارث کے لئے بالاشتراك ہو تواس میں ہروشر یک ہو کر نصفانصف مستحق ہول گے کیونکہ ہر دواجنبیوں کی و سیت قوی ہے آگر چہ ہر ایک کے لئے ثلث کی وصیت علیحدہ علیحدہ کی ہو توبھورت عدم اجازت ایک ہی ثلث بیس بالمنازعة ہر دوشریک ہوجاویں گے اور دوسری صورت اجنبی والوارث میں جب کہ ایک ہی ثاہے ک وصیت بالاشتراک ہے تو گویالبتدای ہے۔ اجنبی کے لئے سدس کی وصیت ہے نہ مکث بالمنازعة اگر علیجہ و ملحدہ شکث کی وصیت ان کو ہوتی تو ہوجہ عدم جواز مزاحمت ضعیف للقوی کے اجنبی مستحق شکث ہو نا ہے۔ ند سد سامنی فیہ میں توہر دونول کے لئے زائد عن الثلث کی وصیت ہے۔ اپن حسب روایت خلاصہ تنہین بدائع کے جو سب متون وشروح میں مصرح ہے اور متند مدعیان سدس ہے نصف حصہ زوجہ والاباطل ہو گا نه حصه الجنبي والإنسف. أكر زائد عن الثلث الى الصعن الس كاباطل موايم توبر واية اخرى عدم اجازة ورية کے نہ حسب روایۃ بدائع بالا جو مفروض بھی ثلث میں ہے نہ سالم مال میں جو واقعہ مسئولہ ہے اپس مواوی شبیر احمر و مولوی عبداللطیف کاوصیت زائد عن النکث کی وصیعة - ثلث والے مسئلہ پر قیاس کر ، ابیا می الفارق ہے جیسامد عیان المکٹ نے کہاہاں متون نے اس مسئلے کو اگر مطلق ذکر کیا تو اقیم قضیہ پر اعتماد کر ک حسب عادة متم و خود ترك قضيه ثلث كيا مكرباب ثلث مال مين لكه كربعض شروح كا وبهو نصف الثلث لكهه ز ای قید کی تذکیر ہے کہ بید مسئلہ ثلث میں مفروض ہے و قابیہ اور سکتفی نے قید عین بڑھاکر وان او صبی بعین لوارثه ولا جنبی فله نصفها ولا شئے للوارث ککھاجس میںوصیت بالثلث ہے بھی کمال اثنة آک زائد ے أكر مسئلہ بالا متون كو مخصوص بالثلث المشتر ك اوا العين المشتر ك كيا جاوے تو علاوہ مخالفة اس قاعدہ عامہ فقهاك (لا يزاحم وصية الوأرث الضعيف الوصب الاجنبي القوى في الثلث ) أن منله متون؛ تخ يجأت مبسوط ذيل مين تطبيق ناممكن ہے كمالا يتحقى على الماہر الممفتى وہ روايات مثبت دعوىٰ ثلث للا جنبق يه بين مبسوط جزء موقع على ولو ترك ابنين فاوصى لا جنبي بنصف ماله ولا حد ابنيه بكمال النصف معه نصيبه فلواجاز الابن الذي لم يوصي له الاجنبي ولم يجز لاخيه ولم يجزا خوه للاجنبي اخذ الاجنبي ثلث المال بغيراجازة منه واخذمن الذي اجازله سهما واحدا لان المستحق له بالإجازة من نصيبه هذا المقدار ولا ياخذ بالنصيب الأخر شيئا لانه لم يجز له الوصية فيصير في يده خمسة و في يد الابن المجيز ثلاثة وفي يد الابن الموصى له اربعة نصيبه من الميراث وليحوي مسئلہ مسئولہ کی نص صرح تئے ہے کہ و سیت اجنبی اور غیر زوجین والے وارث کے لئے سالم مال کی ہے وہ سہ ا النات موسى له وارث كواجازت نهيں دى جس ہے وارث كا حصه وصيت باطل نہوااور اجنبي اپنا تناہ سالم ہلامز احمتہ وارث لیعنی کل مال ۱۲ ہے چار گیالور ایک سلم این مجیز ہے بھی لے لی این موسی لہ صرف میراث والی حیار سم لے گیا۔اور مجیز تین سم لے گیا۔شاید یہ خیال گزرے کے بوجہ اجازت دینے جمنی وریهٔ للا جنبی کے وارث موسی له مزاتمت فی الثلث بنه کریکا ہو۔ اگرچہ بیہ خیال مجنون ہی کر سکانا ہے کیو مَله منازعتہ وارث ہوتی بھی یوقت اجازت ہے لیکن مسکلہ ذیل اس ہے بھی اسرح ہے کہ جب ثلث اللہ ا

وسیت ہر ایک اجنبی و اوارث کے لئے علیحدہ علیحدہ ہو تو یوفت عدم اجازت دوسرے ورثہ کے وارث کی وصیت باطل ہو کر ثلث سالم اجنبی کو ملے گا جن میں دارث کی مزاحمت غیر معتبر ہے جب ' ثلث ' ثاشہ کی وصیت میں مزاحمت وارث نہیں ہوتی توواقعہ مسئولہ والے نصف نصف کی وصیت میں تس طرح وارث مزاحم فی الثلث الاجنبی ہو جاتا ہے رہی تو وجہ ہے کہ مسئلہ متون مستند مدعیان سدس میں للاجنبی نصف الموصية لكھتے ہیں۔ نه نسف الثلث گواليي وصيت وارث واجنبي ثلث ميں كرنے ہے وہ نسف الوسية نسف الثلث بوجاياكرتي ہے مرنہ بالمنازعة بل بالا شتراك من الابتداء في الثلث كانه او صى له بنصف الثلث فقط كما اذااوصي له بثلث باقي الثلث فله التسع اذا لم يوص قبله لاحد ذكر في المبسوط جزء ٩ ولو اوصى لاحد ورثته بثلث ماله ولا جنبي بما بقى من ثلثه فاجازت الورثة اولم يجز وااخذ الا جنبي ثلث جميع المال لان الوصية للوارث غير معتبرة في مزاحمة الاجنبي فكانه اوصى لاجنبي بما بقي من ثلثه وهو لهذا اللفظ تستحق جميع الثلث كما يستحق العصبة جميع المال اذا لم يكن هناك صاحب فرض ثم الباقي بينهم على الميراث ان لم يجز وا فان اجازوااخذ الوارث الموصى له ثلث جميع المال من الباقي باعتبار اجازتهم والباقي منهم على المهيرات ۵ د يَلِصو كه يوقت اجازت بهي وارث موصى له ثلث لول اجنبي مين مزاحم نهيل موابلحه دو ثلث ۔ باقی میں سے وہ ایک ثلث بالا جازۃ لیاہے اس عبارت سے پہلے وہ مسئلہ ہے کہ جب وصیت للا جنبی ثلث باقی من الثلث ہو اور دو سر اکوئی موضی لہ نہ ہو توبیہ وصیت شکث الثلث ای التشم من الابتداء ہے اور عبارت اولی ہے پہلے منلہ اجازت میں یہ لکھا کہ اگر اجنبی کے لئے وصیت نصف المال ہواور ائن کے لئے بھی نصف مال کی وصیت ہواہن غیر موصی ا۔ جمیع وصیت جائز رکھے اور این موصی لہ اجنبی کی وصیت جائز نہ رکھے تواجنبی ثلث بالبااجازت ومزاحمته اوللك الله الثلث محل الوصية ووصية الاجنبي اقوى من الوصية للوارث والضعيف لا يزاحم القوى اله پس مولوي شبيراحمه صاحب كاس كووصيت الجنبي والمهمئله ورمخيّار عِلد ٥ ص ٣٧٣ ولو اوصى لاحدهما بجميع ماله ولأخر بثلث ماله ولم يجز الورثة فيجعل كانه اوصى لكل واحد بالثلث النصف اله پر قياس كرناكيماظلم جهذا ما عندي والله اعلم بالصواب فقط حرره خادم الشرع سراج احمد نوره الاحد الرمضال شريف ١٠٥٥ اله (جواب)(از مولاناحبیبالمرسلین نائب مفتی مدرسه امینیه) جواب حضرت مفتی اعظمٌ (مولانا کفایت الله) کا تیمج ہے کہ متبنبی کو ۱/۱ ہی ملے گا کیونکہ بوجہ رد کرنے دیگر وریثہ کے بیوہ کے لئے وصیت نسف میں ہاطل ہو گئی ۔''اور اسی نصف میں ۲ ' اداخل ہونے کی وجہ ہے باطل الوصیعۃ ہو گیاہ اور ۲ ' اہی باقی رہ کا 'اٹ میں ہے لہذاای میں وصیت نافذ ہو گی اور نہی ۲٪ استبنی کو ملے گااور مخالفین کے جزئیات منقوا۔

ر ١ ) لا لوارئد و قاتله مباشرة الا باجازه ورثته لقوله عليه السلام : لا وصية لوارث الا ان يجيز ها الورثة الخ( الدرالمختار " كتاب الوصايا ٦/ ٩٥٦ ط سعيد )

اس صورت مرقومہ کے لئے سند نمیں ہو سکتے کیونکہ یہ جزئیات الن صور تول کے بارے میں جی کہ جن میں موسی لہ وارث اور اجنبی کے ماسوادیگر ورث کے رد کرنے والے نمیں ہوتے اور اس صورت میں دیگر مرشر ورث کے رد کرنے والے نمیں ہوتے اور اس صورت میں دیگر مرشر وکرنے والے وصیت کو موجود جیں اور ہماری سند بدائع میں موجود ہے۔ وان ددوا جاذت فی حصنة الاجنبی و بطلت فی حصنة الوادث ص ۱۳۸۸ ج ۷ الله فقط والله اعلم حبیب الم سلین عفی عند

# دوسر لباب امانت میں وصیت

#### امانت رکھے ہوئے مال ہے وصیت اور ا قرار کرنا

(سوال) زید سے خالت مرض مرنے سے پندرہ روز قبل الاندار نے کما کہ میر سے پاس جو پجھ تہماری الانت ہے اس کو لے لوزید نے کماکہ جو پجھ تممارے پاس المانت ہے آگر میں فوت ہو جاؤال تو میر سے مسلے بعد اگر بعد منهائی اخراجات بچوہ قافو قنا میں لے رہا ہوں یا میری تیمارہ اری کے خرج سے فی جائے ہوئیہ نی جوی کوہ قافو قناد ہے رہنا تاکہ اس کی قوت اسری ہو زید حالت یؤہ دی میں نہ تھانہ نزئ کی حالت میں اور زید کے بیل جوات کے میر سے پاس المانت میں وہ اس کا اس کے میر سے پاس المانت میں وہ اس کا اس ہو اس کا سے بھیہ جو کچھ ہے وہ میر نیدہ کی کو مذکورہ بالا بدایت کے مطابق وینازید نے یہ بدایت اپنی بہن کے سامنے کی ۔ زید کا ایک بھائی ہو وہ جاہتا ہے کہ اس قم کو میں وصول کر لوں سواس حالت میں امانت دار کو خدا اور رسول کا کیا تھم ہے ؟ کہ وہ رقم میں کو اوا کرے اور زید قرض دار بھی ہورر قم قرض رقم موجودہ سے بدر حمان یادہ ہونے دیا کہ موجودہ سے بدر حمان یادہ ہونے کی میں ہو ؟

(جواب ۸۳۸) صورت مسئولہ میں مارے مال ہے 'پہلے قرض ادائیا جائے گا اس کے بعد جو کیجھ ہے۔ گاوہ وریڈ پر تقشیم ہوگا۔'' اور اگر قرض کے ادائر نے میں سارامال صرف بوجائے تووریڈ کو کچھ شیس ملے گارہ نی کے لئے وصیت ''' اور بہن کے لئے اقرارامانت جب کہ معروفہ نہ ہوغیر معتبہ ہے۔وائڈداعلم

ججبدل کے لئے اپنے پاس رکھے ہوئے بہن کے مال کا تعلم

(سوال ) زید اپنی بمشیر و کا کچه نقد جو حسب و عیت بمشیر و حسنات جاریه اور جج بدل کی غریس سے اس کے

<sup>(</sup>١) (بدائع الصنائع: كتاب الوصايا ٣٣٨ ٧ طاسعيد).

٧٠) ثم تقدّه ديونه التي لها مطّالب من جهة العباد ثم وصينه من تلث ما بقي ثم يقسم الباقي بين ورثته و الدرالمختار كتاب المرائض ٦٠٠٠ ط سعمه :

٣٠ القولد عليه السارم: لاء صنة لوارث الح درواة التومذي ابوات الوصايا ٣٢١٢ طاسعيام)

پاس امانت تھا چھوڑ مر ابعد و فات زید اس کو کیا کیا جائے ؟المستفتی نمبر ۵۸ مینگار عبدالرحمٰن ( ضلع نار تھے ار کاٹ)۲ جمادی الاخری ۳<u>۵ سرا</u>ھ ۱۱ کتوبر ۱<u>۹۳۳ء</u>ء

(جواب ۹۴۹) ہمشیرہ کاجورو پیہ مصارف خیر میں خرج کرنے کے لئے زید کے پاس تھاوہ مصارف خیر میں ہی صرف کیاجائے۔ (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ۔

### نابالغد لڑکی بالغ ہونے کے بعد امانت رکھے ہوئے زیوروایس لے سکتی ہے

(سوال) ہندہ کی پچھ چیزیں زیور کپڑاو غیرہ ہندہ کی نانی نے اپنی بھتیجی کے پاس رکھ دی تھیں کیو نکہ نانی بھی ہندہ کے گھر میں رہتی تھی اور اس گھر میں چوری ہونے کا خوف تھایہ چیزیں نانی کی ملکیت نہیں ہمی بائے ہندہ ہی کی ملکیت تھیں اب ہندہ بالغہ ہوگئی ہے وہ اپنی چیزیں نانی کی بھتیجی سے مائلتی ہے بھینی یہ کہتی ہے کہ بھو پھی صاحبہ وصیت کر گئی ہیں کہ زیور وغیرہ ہندہ کی شادی پر دینا حالا نکہ اس وصیت کا بھی کوئی جُوت نہیں کہ نیور وغیرہ ہندہ کی شادی پر دینا حالا نکہ اس وصیت کا بھی کوئی جُوت نہیں کیا بھتیجی کا یہ عذر سیجے ہے؟ المستفتی نمیر ۱۲۳۳ محمد احمد سادہ کار و بلی اار جب ۱۸۳۳ او میا ا

(جواب ، 26) جب کہ وہ چیزیں نانی کی ملکیت نہیں تھیں تو نانی کی وصیت کاان پر کوئی اثر نہ ہوگا اور ہندہ اگر اس قابل ہو گئی کہ اپنی چیزوں کی تکمداشت اور حفاظت کرسکے تو بحصیجی کو لازم ہے کہ اس کی امانت اس کے حوالے کر دے اور اگر ہندہ ابھی اس قابل نہیں ہے تو ہندہ کے باپ کے حوالہ کر دے باپ کو لازم جو گاکہ وہ پچی کے زیورو غیر ہ کو محفوظ رکھے اور جب وہ شادی کے قابل ہو تواس کے حوالہ کر دے ۔ اغظ محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ۔

# تىبىرلاب نىلە**ن** مىں وصيت

مختلف وصیتیں جمع ہونے کی صورت میں ان کے نفاذ کی عملی صورت کیا ہو گی ؟

(سوال) میں مساۃ حفصہ بی بی وختر مرحوم حاجی موحی جی احمد صالح جی صاحب وصیت کرتی ہوں کہ انسان کی زندگی کا کوئی انتبار نہیں میں اس وقت یہمار ہول لیکن میرے ہوش وحواس بجاو درست ہیں میں بحالت مرض بہ ثبات عقل و درستی ہوش وحواس وصیت کرتی ہول کہ میرے والد مرحوم کے ترکہ ہے جو مال

<sup>،</sup> ١) ولو اوصى بثلث ماله لا عمال البر لا يصرف ثلثه لبناء السجل. و كل ماليس فيه تمليك فهو من اعمال البر حتى يحور صرفه الي عمارة الوقف و سراح المسجد دوك تزينه لانه اسراف ( درمختار اكتاب الوصايا ١٦٥/٦ ط سعيد )

کہ مجھے میرے جھے کے موافق ملے گااس مال کی باہت میں اپنے بہنوٹی جناب حاجی اساعیل احمد محمد می صاحب اور میرے بھانجے محمد اسمعیل محمد می کوٹر شنی اور ایکر پوٹر مقرر کرتی ہوں ہیر دو صاحبان حسب د فعات مندرجہ ذیل عملدر آمد کریں۔

(۱) والد مرحوم کے ترک ہے جو حصہ مجھے ملے اس میں سے تیسر احصہ بغہ و قف کرن۔ (۲) میر کے وابعے میں ایک ہزار روپید ویاجائے ۔ (۳) میر کے دوبیعے مسمی تاسم میری جانب سے تی بدل اوائر ایاجائے جس میں ایک ہزار روپید بابت زیورات و کیڑے و فیرہ میں ویئے جائیں۔

ایوسف کی شادی کرائی جائے اس وقت فی وی دی ہزار روپید بابت زیورات و کیڑے و فیرہ میں ویئے جائیں۔

(۳) میری بھائی مساق خدیج ٹی ٹی گی شادی میں تین ہزار روپ کا زیورات مادیا جائے۔ (۵) جسے میروست والد مرحوم کے ترک ہے دوسوروپ مانوار اور چارسوروپ ہردہ مید کو ملائر تانب اس بنی سے بنی ادالہ مرحوم کا ترک ہم بھلہ وار تول میں تقسیم ہوئے تک ایک تمائی بٹد نکال کرجو پے وہ موافق شن میں حصہ داروں کو تقسیم کیاجائے۔ اوروں کو تانب کی باس رکھے تیں یہ داروں کو تقسیم کیاجائے۔ اوروں بیوں کو راہر حصہ مساوی دیئے جائیں۔ (۵) موافق مسطور وبالا میں در آمد کر نے کے بعد میرے بچو سے وہ میری ہوئی مسطور وبالا میں در آمد کر نے کے بعد دسد دوبائی سے دوبائے۔

اس تح ہے کے چندروزاعد حف بی کا انقال او گیاب متوفیہ کا شوہ سے چاہتا ہے کہ میہ سندار رقیمیں بڑارروپیہ بات اخراجات شادی و سے کی ہے یہ و صیت کمٹ موقوفہ میں سے نافذ کی جا اور تی بدل اور تین بڑارروپیہ جو متوفیہ کی بھائی کے لئے و سیت کے ہیں وہ بھی ای گئے موقوفہ میں سے دیاجات قواس معورت میں جب ور شوصیت مازاو علی الثلث کو منظور نہیں کرتے یہ ساری و سیتیں ای موقوفہ شف میں سے شرعانا فذہو کی ہیں ہے جن کو دیگر ور شانا اللہ میں اور شعری کرتے یہ ساری و سیتیں ای موقوفہ شف میں سے ملی الثاث میں اور شعری کہ جن کو دیگر ور شانا اللہ میں اور شان اللہ موقوفہ شان ہوئی مگر ور شاس موقوفہ شان میں سے دو الیاجات کا فذہو نے پر رضامند ہیں تواس میں سے شرعانا فذہوں تو ہائی شفین سے دو الیاجات کا اور اگر شدت موقوفہ میں سے جملہ و صیت می افذہوں تو پوری افذہوں تی ماکند از سے الیاجات کا اور اگر شدت موقوفہ میں سے جملہ و صیتیں نافذہوں تو پوری افذہوں تی ماکند از سے ان شدت ہوئی سے بینواتو جروا؟

ر ١ - ٢ - ٣) الدر المختار "كتاب الوصايا ٦٦٦٦ ط سعيد)

اس کئے کہ نمبر دوم حقوق واجبہ میں ہے ہے۔اور چہارم اجنبی بینی غیر وارث کے لئے لیکن ان دونوں کا نفاذ جب کہ وریثہ نے مازاد علی الثلث کی اجازت نہ دی اس ثلث مو قوف میں ہے :و گا'' اور متوفیہ کی جھا جی کو تین ہزاراور بچ کے لئےایک ہزار دیکر ہاتی مال لیعنی ثلث موقوفہ کابقیدامور خیر مثل بنائے مسجد ومداری دیہے و طلبہ علوم ویبنیہ وغیر ہمیں صرف کیاجائے <sup>(\*)</sup> ہور اگر ثلث مال جار ہزاریاات ہے تم ہو تو ثلث کے چار جسے ئر کے ان میں ہے۔ تین جصے متوفیہ کی بھا تجی کواور ایک حصہ حج بدل کے لئے ویں گے پھراً کہ وہ حصہ تبدل کے لے کافی ہو تو فہماورنہ وصیت باطل ہوجائے گی و ما للہ تعالیٰ فان کان کلہ فرائض کالزکاۃ والحج او واجبات كالكفارات والنذور و صدقة الفطر او تطوعات كالحج والصدقة للفقراء يبدا بما بدا به الميت وان اختلطت يبدا بالفرائض قد مها الموصى اواخرها ثم بالواجبات وما جمع فيه بين حقه تعالى و حق العباد فانه يقسم الثلث على جميعها و يجعل كل جهة من جهات القرب مفردة بالقرب النج (د دالمحتار) (۱۳ كيكن بيرواضي رب كد چونك نمبر اول ميس تف تركباو تف ہے اور موقوف علیہ متعین نہیں ہے اس لئے اس نمبر اول کے لئے کوئی حصہ جداگانہ مقررت ہوگا۔ والا يقدم الفرض على حق الادمي لحاجة وان كان الادمي غير معين بان اوصى بالصدقة على الفقراء فلا يقسم بل يقدم الا قوى فالا قوى لان الكل يبقى حقاً لله تعالى اذا لم يكن ثم مستحق معین المنح (\* ) اور نمبر سوم چونکہ وصیت للوارث ہے اور اس وجہ ہے نمبر ششم دونوں باطل میں ا<sup>دا ا</sup>اور لڑ کول کو وصیت نمبر ایک میں ہے دینے کا کسی کو حن نہیں کیونکہ وہ وقف ہویاد صیت بالوقف بہر صور ت فقراءاورامور خیر کے لئے محتف ہے رہانمبر ۵وہ سیجے ہےاوراس پر عمل جائزے۔ والتداملم

> خاص مدر سہ کے لئے کی گنی وصیت شدہ کتابیں دوسرے مدر سہ میں استعال کر سکتے ہیں مانہیں ؟

(مسوال) زیر نے تبل ازانقال اپنا قرباء کو وصیت کی کہ میرے بعد میر اکتب خانہ دینیہ اگر کوئی شخص اہل خاندان ہے اس قابل ہو کہ اس کو استعمال کر سکے تواس کے بیاس رہے ورنہ فلال شہر کے اسلامیہ مدرسہ میں تھنے دیاجائے چونکہ متوفی کی وفات کے وفت کوئی اسلامیہ مدرسہ متوفی کے سکونتی شہر میں موجود نہ تھاجس میں وہ کتب خانہ دیدیاجا تالور متوفی نے بیاعث عدم موجود گی مدرسہ واہل علم اپنے شہر کے دوسرے شہر کے مدرسہ

ر 1 )ولا تجوز بما زاد على الثلث الا أن يجيزها الورثة يعنى بعد موته (الجوهرة النيرة؛ كتاب الوصايا ٦- ٣٦٧ ط ميرمحمد)

مير الشامية (قوله الاعمال البرا) قال في الظهيرية: و كل ما ليس فيه تمليك فهو اعمال البر الخ (ردالمحتار' كتاب الوصايا ٦/ ٣٦٥ طاسعيد)

٣٠-٤) زرد المحتار كتاب الوصابا ٦/١١٪ ط سعيد )

 <sup>(</sup>٥) عن أبي امامة الباهلي أقال سمعت رسول الله ﷺ : يقول في خطبة عام حجة الوداع ان الله تبارك و تعالى اعطني كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ( رواه الترمذي ابواب الوصايا ٢ / ٣٦ ط سعيد )

میں دینا مناسب سمجھا تھا اور اتھا قات زمانہ سے متوفی کے خاندان میں بھی اب تک کوئی اہل و مستحق کتب خانہ نہ کور وکا نہیں ہے البت اب متوفی کے شہر میں مدرسہ اسلامیہ (جس میں تعلیم علوم عربیہ و نصاب نظامیہ جاری ہے ) قائم ہوا ہے اور اس میں کتب دینیہ کی سخت ضرورت ہے اور مدرسہ ہوجہ کم ما گئی کے خرید اری کتب سے معذور ہے اور ہوجہ عدم موجود گی کتب طلبہ کی تعلیم میں حرج ہورہا ہے اس صورت میں متوفی فد کور کے ورثاء کو مدرسہ متذکرہ میں شرعا کتب خانہ مرقوم الصدرد سے کا حق ہے یا نہیں ؟

(جواب ۴۶) وصیت تیکی ہوگئی اوراس حالت میں ہوئی ہے پہا آگر کتب خاند فد کورہ ثلث مال ہے کم پاہر ابر ت توصیت سی ہوگئی اوراس حالت میں ہوئی چو نکد مریض کا مقعود دوسرے شہر کے مدرے کے لئے وسیت کرنے ہے اس مدرے کی خصوصیت ہے متعلق نہ تقابلا اپنے خاندان میں کوئی لا کق شخص موجود نہ ہونے کی صورت میں یو جو اپنے شہر میں مدر سہ نہ ہونے کے دوسرے شہر کے مدرے کے لئے وصیت کی تھی اس لئے وصی کو جائز ہے کہ وہ ای شہر کے مدرے کو کتب خانہ فد کورہ دیدے اتنی مخالفت جو مقصود موسی سے منافی تنہمو مخالفت کے حتم میں نہیں ہے۔ اوصی الفقر اء بلنع فاعطی غیر ہم جاز عند ابی یوسف و علیہ الفتوی (در منحتار) (الم مگر بہتر کی ہے کہ اس مدرے میں دیاجائے جس کا موصی نے نام بنایا ہو اگر کتب خانہ نکث مال ہے ذائد ہے تو قدر زائد میں وصیت سے جم نہیں ہوئی (اگر وارث اپنی خوشی ہے دیں تو ہر وارث بقدرائی خوشی ہے دیں۔

## خیر اتی فنڈ اور نواسے اور نواسیوں کے لئے کی گئی وصیت کا حکم

(سوال) ایک عورت مساة فاطمہ بی نے حالت صحت کامل و درستی ہوش و حواس و ثبات عقل بلاجر واکراہ کسی کے ایک و صیت نامہ لکھواکراہے حسب قانون رجٹر ڈکرالیاجس کی و فعہ چار کا خلاصہ بیہ ہے کہ "حسب مرقومہ بالا میرے جملہ مال و متاع میں سے میری موت کے بعد تجمیز و تکفین و دیگر ضروری اخراجات کے بعد جو تیجھ مال باقی رہا سیس سے سورتی بازار کمپنی رنگون کے میرے دو جھے ( تقریبا کے ہزار مالیت ک) فلال خیر اتی فنڈ میں و نئے جائیں اس کے بعد جو بے اس میں بموجب شرع محمدی ثلث کا حق مجھے پہنچتا ہے اس ثلث کے ورث میں اپنواسوں نواسیوں کو جو ہوں مصر اتی ہوں اس ثلث سے مالک میہ جملہ نواسے نواسیاں ثلث کے ورث میں دوسرے کو میں حقد ار نمیں تھر اتی آگر کوئی حق دار دعوی کرنے گے یا سے منظور نہ رکھنا جات کھیا ہے تو ہر طرح باطل اور ردہ ہے۔انتہی بلفظ

اس وصیت کے بعد تقریبا پانچ برس مسماۃ فاطمہ بی زندہ رہیں اس کے بعد انقال ہو گیابر وقت انقال فاطمہ بی کے نواسوں میں ایک دختر کے تمن بچے دوسری دختر کے چار پچے اور ایک حمل موجود تھاجو فاطمہ بی

<sup>(</sup>ل) والدر المختار؛ باب الوصية بثلث المال ٦/ ٦٧٥ ط سعيد)

<sup>،</sup> عار المعاور بالوصية بما زاد على الثلث الا أن يجيز ها الورثة يعنى بعد موته وهم اصحآء بالغون ( الجوهرة النيرة كتاب الوصايا ٣٦٧/٢ ط مير محمد )

کے مرنے کے بعد پیدا ہوا لہذا سوال رہے کہ ثلث ہے زائد دوجھے دیئے جانے کے بعد موافق شرن شریف موصیہ کو پورے ثلث کی وصیت کاحق شیں رہااور موصیہ کے الفاظ یہ بتارہے ہیں کہ وہ نواسوں کواپنا حق ثلث دیناجا ہتی ہے اور ثلث میں سے دو حصے کم ہو گئے ہیں اگر چہ وریثہ کو اس وصیت کے جاری اور نافذ کرنے میں کوئی تامل نہیں ہے جملہ ورچر رضا مند ہیں کیکن اس کے الفاظ بیہ بتارہے ہیں کہ وصیت کر نے والے کا جتناحق مال میں بعد موت شرعاً باقی رہتاہے وہ دیناجا ہتی ہے گواس نے دو جھے نگل جانے کے بعد بقیہ میں سے ناوا قفیت کی بنا پر اپناحق ثلث ہی سمجھا تواب دو حصے ثلث مال میں سے نکالے جا کیں یا ثلث سے زائدے ؟وصیت لکھنے کے وقت ہر دولڑ کیوں کی جس قدر اولاد تھی وہ اس کے وارث سمجھے جائیں گے یامرتے وم تک جس **قدر نواہے موجود ہوں وہ سب وارث ہوں گے اور موصیہ کے مرنے کے بعد اً**کر محمل از تفصیم و صیت دوسر مع نواہے بھی پیدا ہوں خواہ موصیہ کی موت کے وفت بیہ نواہے پیٹ میں ہوں یا موت کے بعد حمل قراریایا ہو جھے تقشیم کرنے ہے قبل قبل جس قدر نواسے نواسیاں پیدا ہوں وہ سب وارث ہوں گے یا وصیت کے وقت جس قدر موجود ہول یا موت کے وقت جس قدر موجود ہول وہ وارث ہول گے موسیہ کے . بعد کتنے عرصے میں اگر حمل پیدا ہو تووارث ہو گااگر حمل وارث ہو تووصیت لکھنے کے وقت کا حمل مراد ہے یا موصیہ کی موت کے وقت کاحمل مراد ہے اور حمل کتنے سمینے کا ہو تووارث ہو تاہے ورنہ نہیں ؟ بینوا توجروا۔ (جواب عن متوفیہ کی عبارت ند کورہ سوال کے تین مطلب ہو سکتے ہیں اول بیہ کہ خیر اتی فنڈ کو دو حصے دیئے جائیں اور جمیع مال کا ثلث نواہے نواسیوں کو دیا جائے دوم پیہ کہ خیر اتی فنڈ کو دو شیئر دیئے جائیں اور دو شیئر نکلنے کے بعد بقیہ مال کا ثلث نواسوں نواسیوں کو دیا جائے سوم پیہ کہ خیر اتی فنڈ کو دوشیئر دیئے جائمیں اور نواسوں نواسیوں کواس قدر مال دیاجائے کہ شیئر وں کی قیمت کے ساتھ اسے ملایا جائے تو مجموعہ کل مال کا ثلث ہوھائے۔

خیراتی فنڈ کو دو حصو ہے جانا تو متوفیہ کے کلام میں صراحتہ موجود ہے اس لئے یہ تو تینوں اخلال میں کیساں رہے گا اور نواسوں نواسیوں کو جمیج مال کا ثلث دیا جائے جو اختال اول میں ندکور ہے وہ اس تقریر سے ناہت ہو سکتا ہے جو مستفتی نے خود ذکر کی ہے لیمن متوفیہ کے یہ الفاظ کہ ''مموجب شرع محمد کی ثلث کا حن مجھے پہنچتا ہے اس ثلث کے ورشیس اپ نواسوں نواسیوں کو تھر اتی ہوں ''اس امر کی دلیل ہیں کہ متوفیہ کو 'موجب شرع محمد کی جمن قدر وصیت کرنے کا حتی ہے وہ نواسوں اور نواسیوں کو دلوانا جا ہتی ہے اور وہ مقد ار شکت جمیع المال کی وصیت نواسوں اور نواسیوں کے لئے ہوگئی تیکن یہ تقریر خاکسار کے نزدیک بچند وجہ مخدوش ہوالی یہ کہ یہ معنی اس کے الفاظ (اس کے بعد جو بچے) کے صراحتہ مخالف ہیں وہ مید کہ اس کے الفاظ (اس کے بعد جو بچے) کے صراحتہ مخالف ہیں دوم یہ کہ اس کے الفاظ ('مہوجب شرع محمد کی شخہ کی اس امر کی واضح دلیل ہیں کہ اسے یہ مشلہ معلوم تھا کہ شرع محمد کی ہو میں آگر اس کے کلام میں ذکور ہیں کہ اس نے تلث مجمع المال کی وصیت کرنے کا اختیار دیا ہے اور یہ بھی اس کے اندر کلام سے سمجھا جاتا ہے کہ دہ محمل شرع کی کے طاف ورزی کی نیت بھی نہیں رکھتی لیس آگر اس کے کلام کے یہ معنی لئے جائیں جو احتال اول میں مذکور ہیں کہ اس نے ثلث جمیع المال کی وصیت نواسوں اور نواسیوں کے یہ معنی لئے جائیں جو احتال اول میں مذکور ہیں کہ اس نے ثلث جمیع المال کی وصیت نواسوں اور نواسیوں کے یہ معنی لئے جائیں جو احتال اول میں مذکور ہیں کہ اس نے ثلث جمیع المال کی وصیت نواسوں اور نواسیوں

کے لئے کی اور دوشینروں کی خیر اتی فند کے لئے تو صرح طور پراس کی طرف پیات منسوب ہو گ کہ اس نے ملٹ سے زیادہ کی وصیت کی جواس کے علم اور نیت کے خلاف ہے۔ سوم پیر کہ متوفیہ کا دوشینروں کی وصیت کرنے کے بعد یہ لکھنا کہ (جموجب شرع محمدی شلث کا حق مجھے پہنچاہے) اس بات کی دلیل منیں کہ وہ اب محص پورے شاکت کی دلیل منیں کہ وہ اب محص پورے شاکت ہوں کو اپنا حق قرار دیکر نواسوں نواسیوں کو دلوانا جا ہتی ہے جیسا کہ مستفتی نے سمجھا ہا بالولی کا شیئروں کی وصیت کے بعد یہ الفاظ کھنے سے صرف دو ہی باتیں سمجھی جا محتی ہیں کہ یا تو ہائتی بعد الوصیة الاولی کا شیئروں کی وصیت کے بعد کی افراد ہوئے کا معلم تو اس کے اس جملہ سے ہی ثابت ہو گیا اور اگر شیئروں کی وصیت کے بعد کل مال کی وصیت کا اختیار ہوئے کا ملم تو اس کے اس جملہ سے ہی ثابت ہو گیا اور اگر شیئروں کی وصیت یقینا لازم آتی ہے جو اس کے ملم اور وصیت کے بعد کل مال کا شک مراد ایا جائے تو شکٹ سے زیادہ کی وصیت یقینا لازم آتی ہے جو اس کے ملم اور وصیت کے بعد کل مال کا شکٹ مراد ایا جائے تو شکٹ کہ اس نے اپنے علم کے موافق شکٹ ہی کی وصیت کے بعد کل مال کا شکٹ مواز ہو گو تاویل نہیں ہو سکتی کہ اس نے اپنے علم کے موافق شکٹ ہی کی وصیت کے بیں یہ احتیال تو صراح نہ فلط ہے۔

اب احمال دو کو لیجئے کے خیر اتی فنڈ کے لئے دو شیئروں کی وصیت کرنے کے بعد ماہی کا ثلث نواسوں نواسیوں کو دلوانا چاہتی ہو توبے شک ممکن ہے کہ اس کا یہ ارادہ اور نیت ہو اور اس کے الفاظ (اس کے بعد جو پچے اس میں ہموجب شرع خمہ ی پنچ ) اس پر صراحة والات کرتے ہیں اور اس کے الفاظ (اس کے بعد جو پچے اس میں ہموجب شرع خمہ ی شک کا حق کا حق بہنچا ہے ) یہ بتاتے ہیں کہ شک کی وصیت کے اختیار ہونے کا جو علم اسے تھا اس میں اس کو یہ خاط منمی ہوئی کہ جائے شک جمع المال کے اختیار ہوئے کے وہ شک مابقی کا اختیار سمھ بنی ایمنی آپ کی ناط وصیت کے اختیار ہو جانے کی گنجائش ہو تا کہ کا متیار ہوئے کے معنی لینے کی صورت میں نی ہو جمع ہو جانے کی گنجائش ہی معنی لینے کی صورت میں نی بھی نمیں نکل سکتی۔

سے اختال بھی مرجو ہے ہے جیسا کہ آئندہ ظاہر ہوگالیکن اگر اسے معتبر سمجھاجائے تواس کا تھم ہے ہے گہ آلر ورشہ اجازت دیدیں تو دونول شیخ خیر اتی فنڈ کو اور مائٹی کا ثلث نواسوں نواسیوں کو دیا جائے او صبی لر جل بربع ماللہ والا خو بنصف ماللہ ان اجازت الورثة فنصف الممال للذی او صبی للہ بالنصف و الربع للموصی للہ بالربع النج (عالمگیری) ('' اور اگر وہ اجازت نہ دیں تو دونوں و صبیب شک کل مال میں جاری کی جائیں گی اور اس کی دوصور تیں ہیں اول ہے کہ دونوں شیئروں کی قیمت ثلث کل مال سے کم یار ار ہو تو شیئروں کی قیمت ثلث کا مال ہے کہ کتنی ہواور مائٹی کا ثلث علیحہ وہ کی لیاجائے کہ کس قدر ہو او شیئروں کی قیمت علیحہ وہ بلی ہوائی اسبت کے موافق ثلث جمیع المال کو خیر اتی فنڈ اور نواسوں نواسیوں پر نیر ان دونوں میں جو نسبت ہوائی نسبت کے موافق ثلث جمیع المال کو خیر اتی فنڈ کے لئے ہوئی اور کسل المال میں ہزار ہو تو شیئروں کی قیمت سات ہزار ہو تو گویاسات ہزار کی وصیت خیر اتی فنڈ کے لئے ہوئی اور کل مال المال کو خیر اتی فنڈ کے لئے ہوئی اور کل مال المال کو خیر اتی فنڈ کے لئے ہوئی اس کل مال المال میں ہزار ہو تو شیئروں کی قیمت نکلنے کے بعد مائٹی مال ایس ہزار ہوتوں وصیتوں کی مقدار برابر ہوگی اس لیز انواسوں نواسیوں کے لئے بھی اس قدر مال کی وصیت ہوئی تو دونوں وصیتوں کی مقدار برابر ہوگی اس

<sup>(</sup>١) (عالمگيرية كتاب الوصايا ٦/ ٩٧ ط ماجدية)

صورت پی ثلث بال کو نسف نسف تقسیم کردیا جائے نسف خیر اتی نند کو دیا جائے اور نسف نواسول نواسیول کو دوسری مثال بیہ کہ شیئرول کی قیمت بارہ بزاراور کل بال چمتیں بزاراور مابقی کا ثلث آٹھ بزار تو کویایی بزار کی وصیت ہوئی بارہ بزار کی خیر اتی فند کے لئے اور آٹھ بزار نواسوں نواسیوں کے لئے تو اس صورت بیں ثلث بال کوپائج حصول پر تقسیم کیا جائے تین حصے خیر اتی فند کولور دو حصے نواسوں نواسیوں کو دیئے جائیں کیونکہ بارہ کو آٹھ سے وہی نسبت ہے جو تین کو دو کے ساتھ ہے۔ تیمری مثال کل مال چھیں بزار دو شیئروں کی قیمت چے بزار اور مابقی کا ثلث دس بزار ہو تو گویا سولہ بزار کی وصیت ہوئی جس سے بزار دو شیئروں کی قیمت ہے بزاراور مابقی کا ثلث دس بزار کی نواسوں نواسیوں کو اور تین حصے خیر اتی فند کو دیئے جائیں کیونکہ پانچ کو حصے نواسوں نواسیوں کولور تین حصے خیر اتی فند کو دیئے جائیں کیونکہ پانچ کو تعمل سے حصول پر تقسیم کیا جائے پانچ حصے نواسوں نواسیوں کولور تین حصے خیر اتی فند کو دیئے جائیں کیونکہ پانچ کو تعمل سیعت اسھم اربعت للموصی له بالنصف و فلخت للموصی له بالربع کذا فی فیکون بینھما علی سبعت اسھم اربعت للموصی له بالنصف و فلخت للموصی له بالربع کذا فی خزانة المفتین (عالمگیری) (اجمعوا علی ان الوصایا اذا کانت لا یزید کل واحدة منها علی ان الوصایا اذا کانت لا یزید کل واحدة منها علی یضرب فی الثلث بن یوصی لو جل بثلث ماله و لا خربربع ماله و لم تجزالور ثة ذلك کله ان کل واحد منهم یضرب فی الثلث بجمیع و صیته بالغا ما بلغ و لا یقسم الثلث بینهم بالسویة کذا فی المعیط در ان توران توران الوران توران تو

دویم یہ کہ شیئروں کی قیمت ثلث کل مال ہے ذاکہ ہو تواس صورت ہیں خیر اتی فنڈ کے لئے صرف ثلث کی وصیت سمجی جائے گاور ٹلٹ جہتے المال کوپانچ حصول پر تقییم کرے تین جے خیر اتی فنڈ کواوروو جے نواسوں نواسیوں کو دیے جائیں گے۔ ش لول کی دوسری مثال دیمو اوراس ش کی وہی مثال سمجھو۔ و لو ان رجلا اوصی بجمیع ماللہ لوجل ولوجل انحو بنشت ماللہ ولم تعجز الورثة جازت الوصیة من الفلٹ فنلٹ المال یکون بینهما نصفین وانما یقسم عند ابی حنیفة بینهما نصفین لان الموصی له باکثر من الفلٹ لایضوب الا بالفلٹ الغ (عالمگیری) (ایک حنیفة بینهما نصفین لان الموصی له باکثر من الفلٹ لایضوب الا بالفلٹ الغ (عالمگیری) (ایک اب احتمال سوم کو لیجئے وہ یہ کہ خیر اتی فنڈ کے لئے دوشیئروں کی وصیت ہواس کے بعد محمد محمد جمیع مال تک تیمی جائے فاکسار کے نزویک یہ احتمال تو تو کاور رائج ہواس کی وصیت نواسوں نواسیوں کے لئے سمجی جائے فاکسار کے نزویک یہ احتمال قوی اوراس تفذیر پراس کی عبارت کے یہ معن سمجھو میرے جملہ مال و متاکم قدر پہلے دونوں احتمالوں کو نہیں ہے اوراس تفذیر پراس کی عبارت کے یہ معن سمجھو میرے جملہ مال و متاکم میں سے میری موت کے بعد جو گھر مال باتی دے اس میں سے میری موت کے بعد جو گھر مال باتی دے اس میں سے میری موت کے بعد جو گھر مال باتی دیات میں سے میری موت کے بعد جو گھر مال باتی دیاتی فنڈ میں دیے جا کھی۔

<sup>(</sup>١) (عالمگيرية كتاب الوصاياً ٦/ ٩٧ ط ماجدية)

<sup>(</sup>٢) (عالمگيرية كتاب الوصايا ٦ / ٩٨ طاسعيد)

<sup>(</sup>٣) (عالمگيرية كتاب الوصايا ٦/ ٩٨ ط ماجديه)

اس کے بعد جو بے اس میں لیٹنی ووصے نگلنے کے بعد بقید مال میں ہموجب شرع محمدی ثلث تک پہننے کے مقد ارکاحن مجھے پہنچناہے اس مابقی من ثلث کے ورثہ میں اپنے نواسوں نواسیوں کو جو ہوں ان کو ٹھر آتی ہوں اس مقدار کاحن مجھے پہنچناہے اس مابقی من ثلث کے ورثہ میں اپنے نواسوں نواسیوں کو جو ہوں ان کو ٹھر آتی ہوں اس مابقی من ثلث کے مالک یہ جملہ نواسے نواسیاں ہیں۔ خط کشیدہ الفاظ موصیہ کے ہیں اور در میانی الفاظ ان کی تو ضیح کے لئے بڑھائے گئے ہیں۔

متوفیہ کے الفاظ (اس کے بعد جو بے اس میں النے) نمک جمیع مال کے تو صریحی منافی ہیں اور اس کا یہ علم کہ موجب شرع محمد ہی تکہ کی وسیت کا اختیار ہوتا ہے اس بات کی دلیل ہے کہ دوشیئر ول کے بعد نماشی کی وسیت مقسود وسیت مقسود نمیں بلحہ مابنی من النائے گئی تک پنجنے میں جو مقدار باقی ہواس کی و صیت کرنی مقسود سے تاکہ اس کا علم و عمل مطابق رہ اور اس صورت میں کسی غلط قنمی کی نسبت بھی متوفیہ کی طرف کرنی نہیں ہے تاکہ اس کا علم و عمل مطابق رہ اور اس صورت میں کسی غلط قنمی کی نسبت بھی متوفیہ کی طرف کرنی نہیں ہے تاکہ اس کا علم و عمل مطابق رہ اور اس صورت میں کسی غلط قنمی کی نسبت بھی متوفیہ کی طرف کرنی نہیں ہے تاکہ اس کا علم و عمل مطابق رہ اور اس صورت میں کسی غلط قنمی کی نسبت بھی متوفیہ کی طرف کرنی نہیں ہے تاکہ اس کا علم و عمل مطابق رہ باور اس صورت میں کسی غلط قنمی کی نسبت بھی متوفیہ کی طرف کرنی نہیں ہے۔

الیکن یہ احمال اس صورت میں جارئ ہو سکتا ہے کہ دونوں شیئروں کی قیمت مگف جمی المال ہے مہرہواور اگر دونوں شیئروں کی قیمت مگف جمی المال کے برابریازا ند ہو تو عمل کے لئے احمال خانی متعین ہے ہیں آئر دونوں شیئروں کی قیمت مگف جمیح المال ہے کم ہو تو خاکسار کے نزدیک کی احمال راتج ہے اور اس صورت بیں اجازت وریث کی ضرورت نمیں وصیت اپنی اس بیان کردہ صورت ہے جاری کردی جائے۔ ولو قال ثلث مالی لفلان و فلان لفلان مائة و خمسون والٹلٹ تلشمائة فلکل و احدما سمی والباقی بینهما نصفان کذافی محیط السر خسی (عالمگیری) ("

موصیہ کی موت کے وقت دونوں بینیوں کی جس قدر اوااد موجود ہوگی اور جو حمل ہوگائظ طیہ بین کہ ( میر بے موصیہ چے ماہ کے اندر پیدا ہوجائے وہ سب وارث ہوں گے کیونکہ موصیہ کے الفاظ یہ بین کہ ( میر بے نواسول نواسیوں کوجو ہوں) اور یہ الفاظ موصی ہم کو معین نمیں کرتے پس وصیت غیر معین کے لئے ہوئی اور ایک حالت میں صحة ایجاب کے لئے ہوم موت موض معتبر ہے۔ وکذا اذا اوصی لبنی فلان و لیس له ابن یوم الوصیة ٹم حدث له بنون و مات الموصی فالثلث لهم وان کان له بنون یوم الوصیة ولم یسمهم ولم یشر الیهم فالثلث للموجو دین عند موته ولو کانواغیر الموجو دین وقت الوصیة وان سماهم واشار الیهم فالوصیة لهم حتی لو ما توا بطلت لان الموصی له معین فتعتبر صحة الایجاب یوم الوصیة اہ ملخصا و به ظهران ما فی الدر لمن اعتبار یوم الموت لصحة الایجاب انما هو لکون الموصی له غیر معین لان قوله ولد بکر او فقراء ولدہ او من افتقر غیر معین اذ لا تسمیة ولا اشارة النج (ردالمحتار) ('' موصیہ کی موت کے وقت ہے جو چہ تیجہ مین سے زائد میں پیدا ہوا ہو یا موصیہ کی موت کے بعد حمل قرار پایا ہو وہ وارث نہ ہوگا نواے نواسیوں کو سے زائد میں پیدا ہوا ہو یا موصیہ کی موت کے بعد حمل قرار پایا ہو وہ وارث نہ ہوگا نواے نواسیوں کو

<sup>(</sup>١) (عالمگيرية كتاب الوصايا ٦/ ٩٨ ط ماجديه)

<sup>. (</sup> رد المحتار باب الوصية بثلث المال ٦/ ٦٧٣ ط سعيد )

برابرے حسد دیاجائے گاند کرومؤنٹ کاکوئی فرق نہ ہوگا۔ ولولد فلان فھی للذکر والانٹی سواء کان اسم الولد یعم الکل حتی الحمل(درمختار) '''

(۱)واقف کے مقرر کر دہ متولیوں کی و فات کے بعد کون متولی ہو سکتاہے ؟

(۲) و قف کے متولیاً پنی مرضی کے مطابق وصیت کی رعایت کرتے ہوئے خرچ کر سکتے ہیں! طاخت

( m ) متولیوں کی خیانت ہے وصیت باطل نہیں ہوتی!

( ہم ) کیاو صیت کر نے والے کے کہنے کے خلاف وصیت کا نفاذ ہمو سکتا ہے ؟

(۵) ثلث کی مقدار تک غیر منقوله جائیداد میں وصیت نافذ ہو گی!

(۲)وصیت کے لئے مکان کی تنقیم پروصیت شدہ مال سے خرچ کرنا!

(سوال) ایک شخص بعد از وسیت (جوو صیت نام ملحقہ کو اغذ بندا میں بالقمر تر بیان کی گئی ہے )اور جد از تقرر دو متوایان نقد روپید کی ایک معقول رقم چھوڑ کر مر گیاہ متوایان مقرر شدہ از روئ و صیت نام نے حسب منشائے وصیت رقم متر و کہ میں ہے ایک ثلث الگ کر کے باتی دو ثلث اس کے ورث موجودین میں حسب قواعد شرعیہ تقسیم کر دیئے اور رقم ثاث علیجد و کر دوہ ہے ایک مکان خرید لیاجس کا کرایے و سرب س کل ایک متولی کے پاس بخل ہو تار بالیکن موجب و سیت جن دو صیغوں میں وہ روپید آمدنی دینا چاہئے تھا ان میں ہا ایک کو بھی نمیں دیا گیا ہو دیا رہائیکن موجب و سیت جن دو صیغوں میں وہ روپید آمدنی دینا چاہئے تھا ان میں ہو ایک متولی دوم اس مکان کا کرایہ وصول کرتے رہ اور انہوں نے بھی اپنے مصاحب بیش متولی ہو کہ سال سے قریباً دو موسل کرتے رہ اور انہوں نے بھی اپنے مصاحب بیش رو کے مطابق بینا دو را یک متولی دوم اس مکان کا کرایہ وصول کرتے رہ اور انہوں نے بھی اپنے مصاحب بیش رو کے مطابق بینا دو را یک متافی میں اس رقم بی شدہ اور کسی دوم رے وقف کی رقم ہے متولی دوم سے نیا دو سیف بات کی دوم سے متولی دوگ کے لئے ایک مسافر خانہ خرید کر لیا ہے اور اس کے متعلق ایک وقف نامہ بھی مشر مطال دیل تح ریکر دوگاہ کے لئے ایک مسافر خانہ خرید کر لیا ہے اور اس کے متعلق ایک وقف نامہ بھی مشر مطال دیل تح ریکر دوگاہ کے لئے ایک مسافر خانہ خرید کر لیا ہے اور اس کے متعلق ایک وقف نامہ بھی مشر مطال دیل تح ریکر دوگاہ ہے۔

" مُسافر خاند چو نکه فحرید کننده نے بندامة خرید کیا ہے اس کے اس کی اوااد میں نسلاً بعد نسل مسافر خانہ ند کور ک مزال میں بیاد میں "

آخراان ہر وہ متولیان متنذ کر وصدر کے انتقال کے بعد بغرض حساب منہی روپیہ آمدنی فد کورہ بالا اور نیز باراود حسول تولیت موصی مرحوم کے تین وار تول نے یہال عدالت میں ورخواست پیش کی جس کے برخلاف ہر و صیغہ محولہ یو صیت نامہ بجن را ند ہر کی انجمن حمایت اسلام اور رنگون کے سورتی مدرسے کی جانب سے ایک محتفی نے بید اعتراض ای عدالت میں پیش کرویا ہے کہ اس آمدنی شکٹ کے مصرف حسب منشائ

<sup>.</sup> ١ .. ندر المختار اباب الوصيد للافارب ٦ ١٨٧ ط سعيد ،

وصیت نامه بیددوسیخ بین اس لئے اس وقف شدہ مکان کی آمدنی کا انتظام ند کورہ بالا ہر دوسیخ کے ٹرش کے ہاتھ میں رہنا چاہیے۔

ہاتھ میں رہنا چاہیے ناکدر اس تولیت مکان ند کور کا استحقاق بھی انہیں دو صینوں کو حاصل ہو تا چاہئے۔

چوککہ موصی مرحوم نے اپنی زندگی میں اپنے در یہ کو متولیان وقف نہیں بنایا ہے اور نیز بعد از انتقال ہر دو متولیان مقرر کردہ پھر کس کو متولی قرار دینا اس امر میں بھی اپنے وری کے متعلق پچھ اشارہ تک نہیں کیا ہے بالحہ ابتد اء سے بی اغیار کو متولی متاب اس سے پیلی ، ہے کہ تولیت کے حصول کا پچھ حق وریث کو نہیں ہو وغیرہ بچوں اعتر اضات شخص ند کور کی طرف سے عدالت میں داخل کرد یئے گئے ہیں جس پر حاکم مجاز نے یہ فیصلہ سنایا کہ وار ثول کی درخواست میں چونکہ پہلا مطالبہ حساب فن کے متعلق ہے اور پھر حصول تولیت کا فیصلہ سنایا کہ وار ثول کی درخواست میں چونکہ پہلا مطالبہ حساب فن کے متعلق ہے اور پھر حصول تولیت کا اس لئے بعد از انفسال معالمہ لوگی ہروفت ساعت حقوق تولیت شخص ند ور کے پیش کردہ اعتر اضات پر بھی خور کیا جائے گافتظہ موصی مرحوم کے دودارت اور بھی ہیں جو مقدمہ بالا میں شریب نہیں ہیں اسا ایک مقدمہ الی بی طرف سے قائم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں چنانچہ اس وقف شکٹ کے متعلق ان کے اعتر اضات حسب ذیل ہیں :

(۱) موصی مرحوم نے ایک لاکھ تمیں ہزار روپیہ نقد چھوڑا ہے اس لئے نقد نہ کور میں ہے بطور و قف ایک ثمث علیحہ و کمیا ہوا خلاف قاعد ہ یا خلاف دستور گنا جاتا ہے۔

(۲) تاایندم حسب مدایات مصرحه و صیت نامه کوئی فیض ممکث ند کور کی آمدنی سے جاری نهیں ہواہے۔ (۳) بمایر ہر ووبواعث رقم جمع شدہ متنازند فیہاوار توں میں ہی تقسیم کر دی جائے اور مسبوق الذکر تین وار تول نے جو در خواست واخل عدالت کی ہے اس میں حسب ذیل چاربا تیں یائی جاتی ہیں۔

(۱) ہر دومتولیان و فات یافتہ کے وریثہ کے پاس سے فنڈ ند کورہ بالا کا حساب طلب کیا جائے۔

(۲) متولی اول کے وریۂ حساب بتانا قبول کرتے ہیں پس ان کے پاس فنڈ کی جمع شدہ رقم بعد از حساب منہی وصول کرکے مکان کمنہ محولہ بالا کی تعمیر میں صرف کر دی جائے۔

(٣) اب اس آمدنی و قف بالا کال تظام عمده طور پر چلانے کے لئے ایک باقاعده اسکیم تیار کرنا چاہئے

(۳) انظام فنڈوقف نہ کورہ بالا کے لئے موضی مرحوم کے قبیلہ میں سے دولائق اشخاص کے ساتھ راند ہیں سے دولائق اشخاص کے ساتھ راند ہری سنی بوہرہ قوم میں سے ایک تبیر اوہ مخض بھی منتخب ہو جس کے حق میں داخلی خاندان لیعنی قبیلہ مذکور سفادش کرے اور پھراسی طور پر ہر وقت ضرورت ہمیشہ انتخاب ہو تارہے۔

الحاصل ہردوفریق نے اپنے اپنے مطالبہ اور خواہشات کے ساتھ دلاکل ظاہر کردیتے ہیں پی نظر ہا امور بیان شدہ بالا اب ہمارے خیال کے مطابق جو سوالات پیدا ہوئے ہیں وہ بھی ذیل میں درج کئے جاتے ہیں۔
(۱) چونکہ منجانب موصی مرحوم مقرر شدہ ہر دو متولیوں کا انقال ہو چکا ہے اس لئے اب و قف نہ کورہ کی تولیت کا حق کس کو پنچا ہے آیا فراد قبیلہ موصی اس کے مستحق ہیں یاان ہر دو صیغوں کے منتظمین جن پر آلہ نی وقف نہ کورہ کرنا موصی مرحوم نے اپنے وصیت نامہ میں لازم کردیا ہے۔

(۲) جب که موصی مرحوم نے اپنے وقف کروہ ثلث کی آمدنی کامصرف انسیں دو نسیغول کو قرار دین

تو کیاان کے منتظمین استحقال حصول آمدنی ند کورہ بالا کے علاوہ اس وقف کی تولیت وانتظام میں شریک ہونے کے محاز ہو سکتے ہیں ؟

(۳) موصی مرحوم کی وصیت ہے کہ آمدنی وقف ہر دو صیغوں میں ملی العمادی تقسیم کردی جائے یا حسب ضرورت واحتیاج ایک کو اگر متولیان کچھ زیادہ دینا بہتر سمجھیں تودوسرے کو اس قدر کم کردیں اور اب ہر دو صیغوں کے منتظمین اس آمدنی کو علی التمادی تقسیم کرانا چاہتے ہیں توکیاان کے حسب منتا تصیفا تقسیم ہونا چاہئے ؟

(۱۲) موصی مرحوم نے چونکہ نقدرو پید چھوڑا تھااس لئے اس میں سے ایک ثلث نکال کر متوابول نے اس میں سے ایک ثلث نکال کر متوابول نے اس قف سے ایک مکان خرید لیا کیکن بارہ سال گزر گئے تاہم ابھی تک اس و قف کی آمدنی میں سے حسب منشائے موصی مرحوم ان ہر دو صیغول میں سے ایک کو بھی کچھ فیض نہیں پہنچایا گیا تو کیا لیسے تساہل سے اس ملکیت پر اب و قف کا اطلاق نہیں ہو سکتا اور اگر واقعی نہ ہو سکتا ہو تو پھر شرع شریف آیا یہ تعلم بھی دے سکتی ہے کہ اس و صیت نامہ کو تو ز دیں اور شکٹ ند کورہ بالاسے بر آمد شدہ ملکیت اور اس کی آمدنی کو وریثہ موسی مرحوم آپس میں تقسیم کر لیں اور و صیت کو کا لعدم سمجھیں۔

(۵) متولی اول کے ورد کے پائ حساب رقم آمدنی وقف ندکورہ موجود ہے اوروہ حساب بنانے اور رقم ندکورہ محوجود ہے اور وہ حساب بنانے اور رقم کا حساب کہ کورہ حوالہ کردیے پر رضا مند بھی ہیں۔ لیکن دوسرے متولی کے ورن این جن شدہ رقم کا حساب و کھانا اور رقم حوالہ کردینا قبول نہیں کرتے اور یہ امر قبل ازیں ذہن نشین ناظرین کردیا گیا ہے کہ اس دوسرے متولی نے اپنی زندگی میں رقم آمدنی ندکورہ میں کچھر قم دوسرے او قاف کی ملاکراس سے شہر میں میں واپنی قوم کے مسافروں کی فرود گاہ کے لئے ایک مکان خرید لیا ہے اور اس کو وقف قرار دیکراس کی تولیت کا حق نسان بعد نسل اپنی ہی اولاد کے لئے محفوظ کر دیا ہے توکیاوہ مسافر خانہ وقف گنا جا سکتا ہے اور آگر گنا جا توکیا ہر دوصیعہ بائے مسبوق الذکر کے منتظمین یادا خلی قبیلے میں سے وہ شخص جو شکت والے متنازعہ فیما کی تولیت میں شریک ہونے کا حق ہوں کھتے ہیں ؟

(٦) موضی مرحوم نے علاوہ تجویز تقسیم آمدنی ثلث ندکورہ کے یہ بھی تحریر کیاہے کہ اس کی ملکیت کے فلان مرکان انجمن حمایت اسلام راندیر فنڈ کو دینے جائیں یہ تحریر یعنی وصیت نامہ باقاعدہ قابل یذیرائی و تعمیل ہوسکتی ہے یانہیں ؟

' (2) متوفی متولی اول کے ورثہ کے پاس جس قدر رقم آمدنی و قف مذکورہ بالا جمع ہے اس کو ہعد از و سول اس و قف کہند مکان کی تغمیر میں خرج کر دینا چاہئے یا کہ ہر دو صیغہ محولہ بالا میں تقسیم کر دینا جاہئے ان دوامور میں ہے کون عندالشرع افضل والزمہے ؟

وصيت نامه متر جمه از عبارت تحجر اتى بزبان اردوبه

او صیکہ بتقوی اللہ – میں المسمی بہ محدار اہیم جی داخلی محالت ثبات عقل دور سی حواس اپنی جانب سے بذر بعیہ تحر میر بیات کے آپ دو بذر بعد انقطاع رشتہ میری حیات کے آپ دو

حضر النه مسمیان میال ابر البیم علی ما اور جناب حاجی محمد پوسف اسمعیل صاحبان عمل پیر امول به میر اسر مایه آیک لاکھ تمیں ہزار روپیہ ہے۔بدین تغصی*ل مقیمان ر*گون می ٹی ایل سول ایا چی کے پاس جمع ہے۔ اس ہزار رو پیدائیم، آر، اے ، آر، کرین چٹی کے پاس پچاس ہزار روپے۔ یہ دونوں رقمیں جڑ کر کل مبالغ ایک لاکھ تمیں ہزار ہوتے ہیںاس رتم مجموعی میں ہےا کیک ثلث کاحق وصیت مجھ کوازروئے شریعت محمدی جانسل ہے آپ ہر دو حضرات اپنے پاس رکھ لیں (اس کا مصرف ذیل میں بیان کیا جائے گا) اور باقی ماندہ دو ثاہ ازروئے قانون وراثت شن میرے ورثہ میں تقسیم فرمادیں دیگر آئکہ میری ملکیت کا ایک مرکان ہے واقعہ دُوم کی محلّہ قصبہ راند ہر اور ایک دوسر امکان میرے ناناصاحب صالح بھائی دودھا کا ہے واقع محلّہ یار تی ہاڑہ قصبہ راندی اس میں ہے وہ حن جو میری والدہ کے جھے سے مجھ کو حاصل ہو سکتا ہے ہیہ دونوں راندیں کی حمایت اسلام کو عطا فرمائیں اور ثلث مذکورہ بالا کے متعلق حسب ہدایت ذیل عمل فرمائیں یعنی ایک جائیداد ثلث متذکرہ صدرے خرید کرلی جائے اور اس جائیداد ہے جو آمدنی سالانہ ہواس کو صرف کرنے کا طرایقه میہ ہے که رنگون میں راند ری می منابو ہر ہ جماعت کاجو سورتی مدرسه مضهور ہےاور قصبه راند ریمیں ای قوم کی جو انجمن حمایت اسلام ہے ان ہر دو قومی صیغوں میں ہے جس جگہ آپ ہر وہ صاحبان البح تشمیحصیں وہال رقم آمدنی محولہ بالا دیں یادونول میں علی التساوی تقسیم فرمائیں (میری اس وصیت پر عمل فرمائے رہے ہے) آپ ہر دو صاحبوں کو اللہ تعالٰ اجر عظیم عطافر مائے گابالآ خریبہ بھی ظاہر کئے دیتا ہوں کہ قصب را ندیرییں مساقہ رسول بلی سے ہاشم قامنی کو میں نے بتاریخ ۲۸ مارچ ۱<u>۸۸9ء فارغ خطی دی ہو گی ہے ہی</u> كئة أس كاليحه بهي حق اب باقي نهيس رماء الفظ محرره بمقام الككته سي ام ماه أكست ١٩٠٣ء العبد محمد ابر انيم جي د اخلی "نواه شد' موسی بی احمر صالے جی گواه شد تا ہم اسمعیل جی مودن "گواه شد غلام اسمعیل ایعقوب جی یہ (جواب ۴۶۱) (او۲) جب که واقف کے مقرر کردہ متولی انقال کر چکے تواب واقف کے خاندان کے لو گول میں ہے جو تولیت کی سلامیت رکھتا ہووہ متولی بنائے جانے کا مستحق ہے اور اجانب ہے اتفارے کا حق مقدم ہے مال اگر اقارب میں ہے کوئی شخص توایت کی صلاحیت رکھنے والا ہی نہ ملے تواجنبی لوگوں میں ہے ئسی لا نُق شخص کو متولی، نایا جا سکتاہے وہ دونول صیغے جن پرِ واقف نے خرج کرنے کی شرط کی ہے ان صیغوں کے منتظمین کا تولیت میں جب تک کہ واقف کی اولادوا قارب میں سے کوئی شخص لائق تولیت بایاجائے کوئی غَاشَ اسْتَقَالَ تَهْمِنَ وَفَى الاصل الحاكم لا يجعل القيم من الاجانب مادام من اهل بيت الواقف من يصلح لذلك وان لم يجد منهم من يصلح و نصب غير هم ثم وجد منهم من يصلح صرف. عنه الى اهل بيت الواقف كذافي الوجيز (عالمگيري) "وما دام احد يصلح للتولية من اقار ب الواقف لايجعل المتولى من الاجانب لانه اشفق ردر مختار)

<sup>(</sup>١) (عالمگيرية كتاب الوقف ٢ ٢ ١٤ طاماجديه)

<sup>(</sup>٢) والدر السحتار الاب الوقف في ٢٤ عا سعيد ع

(۳) وصیت نامہ کے یہ الفاظ ہیں (ان ہر دو توی صینوں ہیں ہے جس جگہ آپ ہر دوصاحبان بہتر سمجھیں وہاں رقم آمدنی تولہ بااادیں یادونوں ہیں علی التساوی تقسیم فرمادیں )اس عبارت میں متولیوں کو بہتر سمجھیں وہا گیا ہے کہ دونوں میں سے جمال بہتر سمجھیں دیں یادونوں میں برابر تقسیم کردیں پس اس طرح متولیوں کو افتیار رہے گادونوں صینوں کے منتظمین کو برابر تقسیم کرنے کا مطالبہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہو اور چونکہ مصرف معین کردیا گیا ہے اس لئے وصیوں کی موت مطل وصیت نہیں ہو سکتی ان کی جکہ دوسرے متولی تائم مقام ہو کئے ہیں مات احدھما اقام القاضی الاخر مقامه او صیم الیه اخر ولا تبطل الوصیة (در مختار) "کو قال جعلت ثلث مالی للمساکین یضعه الوصیان حیث شاء امن المساکین فیمات احدھما یجعل القاضی وصیا اخراھ (ردالمحتار) "یجب اتباع شرط الواقف (در مختار) "کیجب اتباع شرط الواقف (در مختار) "کیجب اتباع شرط در دالمحتار) "کیجب اتباع شرط در دالمحتار) "کیجب اتباع شرط در دالمحتار) (")

(۳) موصی مرحوم کی یہ وصیت واجب النفاذ الازم العمل ہے اور اس کے ایک جھے پر متولیوں نے موافق عمل بھی کر لیاہے کہ ثلث کی مقد اررو ہے ہے جانیداد (مکان) خرید کی ہے اس کے بعد اگر متولیوں نے موافق وصیت اس کی آمدنی کو خرج نہ کیا تواس سے صحت وصیت پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتابلید خود متولی واجب العمز ل سے کیونکہ ان کی خیاب یا سابل یا بجز ظاہر ہو گیا تھا وصیت ووقف دونوں بحال خود صحیح ہیں وقف کی جو وصیت کہ مضاف الی ابعد الموت ہو وہ اگر چہ بحثیت وقف نہ سمی لیکن بحیث وصیت الازم و نافذ ہو جاتی ہے ہی یہ وصیت الازم و نافذ ہو او بالموت اذا علق به کاذا مت فقد وقفت داری علی کذا فالصحیح انه کو صیة تلزمه من النلث بالموت اذا علق به کاذا مت ولو لو ار ثه وان ردہ (در منحتار) (د) یعنی یہ وصیت الازم ہو جاتی ہے اور ثلث مال ہے صحیح ہوتی ہے آگر چہ وارث رد کر دیں۔

(۵) دوسرے متولی کااس جمع شدہ رقم نے مکان خرید نااس وقف کے لئے تصحیح نہیں ہواکیوں کہ اے اختیار نہیں دیا گیا پس اس مکان کی بیع خود اس کے حق میں لازم ہوئی اور اس مکان موقوف کی آمدنی کا روپیہ اس کے ذمہ واجب الادار ہاجو اس کے ابیخ مال ہے وصول کیا جا سکتا ہے اور نیز دونوں متولیوں کے وفات پانے کے بعد ان کے وار توں کو تولیت کا کوئی حق نہیں ہے بلعہ اولاد واقف یااس کے اقارب مستحق تولیت ہیں دوسرے متولی نے آگر چہ خریدے ہوئے مسافر خانہ کی تولیت کا حق نسلة بعد نسل اپنی اولاد کے لئے محفوظ دوسرے متولی نے آگر چہ خریدے ہوئے مسافر خانہ کی تولیت کا حق نسلة بعد نسل اپنی اولاد کے لئے محفوظ

 <sup>(</sup>١) الدرالمختار٬ باب الوصى ٦/ ٢٠٧ ط سعيد)

<sup>(</sup>٢) (ايضاً بحواله بالا)

<sup>(</sup>٣)(ردالمحتار' باب الوقف ٢٣/٤ ع ط سعيد)

<sup>( \$ ) (</sup>ايضاً )

<sup>(</sup>a) (الدرالمختار<sup>،</sup> باب الوقف 1/ 22 t ط سعيد )

کیاہے لیکن اول تواس مسافر خانہ کا تعلق اس و قف اول ہے نہیں ہے بلعہ خود متولی دوم کے ذہے اس کی قیمت ہے اور و قف اول کے روپ کاوہ خود ضامن ہے۔دوم ہی کہ چونکہ متولی دوم کی خیانت صاف طور پر ظاہر ہوگئی اس لئے وہ خود بھی واجب العزل ہو گیا تھا اور اس کا پی اولاد کا متولی بنانا و قف اول کے حق میں صحیح نمیں ہوا سوم یہ کہ وہ خود وصی تھا اور اس نے اپنی اولاد کو بھی وصی بنایا ہے اور ظاہر ہیہ ہے کہ حالت صحت میں بنایا ہے اور یہ غیر معتبہ ہے وصی اپنے مرض موت میں دوسر سے کو وصی بناسکتا ہے حالت صحت میں نمیں میں بنایا ہے اور یہ غیر معتبہ ہے وصی اپنے مرض موت میں دوسر سے کو وصی بناسکتا ہے حالت صحت میں نمیں ۔ اما عزل النحان فواجب (در مختار) "والا ای وان لم یکن التفویض له عامالا یصح وانما یصح اذا فوض فی موض موته لا نه بمنزلة الوصی وللوصی ان یوصی الی غیرہ (ردالمحتار ملتقطا) "

(۲) آگروہ دونوں مکان ثلث کی مقدار میں داخل ہوں تووصیت صحیح ہو گی ورنہ مقدار زائد عن الثلث میں باطل ہو جائے گی۔

(2) اگر مكان موقوف بالوصيت بين تخميركى عاجبت ب توجع شده روپ كولول اس كى تغمير بين خرج كرنا چا به يك اور اگر تغمير كى عاجب نه مين خرج كرنا چا به يك اور اگر تغميركى عاجب نمين تو موقوف عليم كوديدينا چا به يك ويبدا من غلته بعمارته وان لم يشترط الواقف لثبوته اقتضاءً و تقطع الجهات للعمارة ان لم يخف ضرربين المخ (در مختار)

## ججبدل اور مال کے لئے کی ہوئی وصیت کا تھم

(سوال) عابدہ ابن زندگی میں اپنے کل مال (پانچ یا چھے ہزار) میں تیسرے حصہ کی ابنی ماں اور اپنے ٹن بدل کے لئے وصیت کر گئی کیاوہ وصیت جائز ہے یا شیں ؟المستفتی نمبر ۵۸ مینگار عبدالرحمٰن (نارتھ ارکاٹ) ۲۱ جمادی الاخر ۵۲ میں استال توبر ۱۹۳۳ء۔

(جواب ٥٤٥) مال كے لئے وسيت اس لئے جائزنہ ہوگى كه مال وارث ہے (۱۰) ہال جج بدل كى وصيت ثلث ميں سے كراد ينے كى صحيح ہے ثلث تركه ميں سے جج بذل كراديا جائے گا۔ (۲) محمد كفايت الله كان الله له۔

#### (۱) کیاو صیت کرنے والے کامال اس کی بتائی ہوئی ترتیب سے خرچ ہوگا؟

(۲) نمازوں کافدیہ کے طور بردین معاف کرنا

(سوال) (۱) ہندہ نے اپنے مرض الموت میں وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میری فلانی زمین

<sup>(</sup>١) (الدرالمختار) باب الوصى ٦/ ٢ . ٧ ط سعيد )

<sup>(</sup>٢) (ردالمحتار أباب الوقف ٤٠٥٤ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) لا تجوز الوصية بما زاد على الثلث ( اللباب للميداني ٣٦٧/٢)

<sup>(</sup>٤) (الدرالمحتار عاب الوقف ٤ ٨ ٣٩٨ ط سعيد)

 <sup>(</sup>٥) لقوله عليه السلام: لا وصية لوارث (رواه الترمذي ابواب الوصايا ٢/ ٣٢ ط سعيد).

<sup>(</sup>٦) لقوله عليه السلام: الثلث والثلث كثير ( ابن ماجة ' باب في وصية الثلث ص ١٩٩ ط مير محمد )

فرو فت کر کے جس کی قیمت تخییناایک بزارروپ کی ہے میری جانب سے جج کرانااور میری فلائی زمین جس کی قیمت تخیینایا نج سوروپیہ کے ایک عرفی مدرس کو قرآن پاک کی تعلیم کے واسطے رکھنا اور میری فلائی زمین جس کی قیمت پانچ سوروپیہ ہے میر ے ذوی الارحام میں سے فلال فلال اشخاص کود بنااب دریافت طلب بیامر ہے کہ ہندہ کی کل زمین کا اندازہ دو بزار روپیہ تک کا ہے اور ہندہ کے ور ثابھی موجود بیں ماں حقیق بھائی 'بھن بہندہ نے اپنی کل زمین کی وصیت تمین نوع پر کر کے انتقال کر چکی۔اب ایک صورت میں شکف مال ہے فقط تج ہی کر ایا جائے اور باقی نوع کو ایسا ہی چھوڑ دیا جائے یا تینوں نوع پر حصہ وار تقسیم کیا جائے تو جج کے لئے وہ روپیہ کفایت نمیں کر سکتا تو ایسے وقت جائے اگر تینوں نوع پر حصہ وار تقسیم کیا جائے تو جج کے لئے وہ روپیہ کفایت نمیں کر سکتا تو ایسے وقت ازروئے شرع شریف کیا صورت اختیار کی جائے آیاوہ روپیہ جو جانے والا ہواس کے ہمراہ روپیہ بھیج کر کسی کی گفایت کر سکتا ہے وہاں سے آومی روانہ کیا جائے یا مکہ معظمہ جو جانے والا ہواس کے ہمراہ روپیہ بھیج کر کسی کی گفایت کر سکتا ہے وہاں سے آومی روانہ کیا جائے یا مکہ معظمہ جو جانے والا ہواس کے ہمراہ روپیہ بھیج کر کسی کی جائے کہ کرایا جائے۔

(۲) ہندہ کازیر پر قرض آتا ہے گرزید ناوار ہونے کی وجہ سے قرض اواکر نے ہجبور ہا ہندہ نے کہا کہ میرے ذمہ جنتی نمازیں قضا ہو چک ہیں ان کے فدیہ میں یہ مقروضہ روپیہ تم کو میں نے دیدیا زید نے تسلیم کر لیاتو کیایہ ہندہ کی نماز کا فدیہ ہو جائے گایا نمیں اور زید قرض سے سکدوش ہو جائے گایا نمیں ؟ المستفتی نمبر ۱۳۱۷ شمل الدین صاحب (بانڈ لے بر ما) ۱۵ صفر ۱۳۵۳ ہے مے کابریل کے ۱۹۲ء (جواب ۶۹، م) اس صورت میں مرحومہ کی وصیت چار چیزول پر مشتمل ہے جے عرفی مدر سرائے تعلیم قرآن خاص خاص ذو کی الار حام کو دینے کی وصیت کفارات نماذوروزہ میں زید کو بہہ دین لہذائی کا نماش ترک ان چاروں پر اس نمیست سے تقسیم ہو گاجواس نے خود قائم کی ہے مشائے تی کے لئے ایک بزار روپیہ لینی دو سم تو آن کے لئے پانچ سوروپیہ لینی ایک سم اور ذو کی الار حام کا سم تو ان کو دیدیا لینی فدیہ نماذوروزہ کے لئے اگر رقم قرض پانچ سوروپیہ ہو) ایک سم پھر ذو کی الار حام کا سم تو ان کو دیدیا جائے گاور تعلیم قرآن و جج اور فدیہ کے سمام جمع کر کے اول نج کے مصارف لئے جائیں اگر پچھ بچ تو فدیہ نماذوروزہ میں دیدیا جائے اس سے بچ تو تعلیم قرآن کے لئے مدر سی مقرر کیا جائے۔

(۲)اس کاجواب نمبر امیں آگیازید قرض ہے اس مقدار میں سکدوش ہو گاجو فدیہ نمازوروز دیکے حصہ میں آئے گی۔ (۱) حصہ میں آئے گی۔ <sup>(۱)</sup> محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دہلی۔

<sup>(</sup>١) (اذا اجتمع الوصايا) اعلم ان الوصايا الى قوله وما لله تعالى فان كان كله فرائض كالزكاة والحج او واجبات كالكفارات والنذور و صدقة الفطر او تطوعات كالحج التطوع والصدقة للفقراء يبدأ بما يبدأ به الميت وان اختلطت يبدأ بالفرائض قدمها الموصى او اخرها ثم بالواجبات و ما جمع فيه بين حقه تعالى وحق العباد فانه يقسم الثلث على جميعها و بجعل كل جهة من جهات القرب مفردة بالضرب (الدرالمختار) كتاب الوصايا ٢٦١/٦ ط سعيد)

### یونی کے لئےباپ والاحصہ وصیت کرنا جائز ہے

(سوال) زید فوت ہو گیاہے اور اس کے ور ثامیں ہے تین لڑ کے ایک لڑکی اور ایک زوجہ حقد ار ہیں اور ا یک لڑ کاباپ کی زندگی میں فوت ہو چکا ہے لیکن اس کی ایک لڑ کی جس کی عمر دوسال ہے زندہ ہے اب زید چو نکہ پڑھا لکھا مسائل ہے واقف تھالہذااس نے اپنی پوتی کے حق میں جس کاباپ زید کی زندگی میں فوت جو چکا تھاوصیت کی ہے جس کے الفاظ درج ذیل ہیں۔ زید کے فوت شدہ لڑکے کا نام خلیل تھالہذازید <u>ن</u>ے یو **تت نومیدگی بیه الفاظ کهے که اس لڑکی کو خلیل کا حصه دینااور اس کو خلیل کی جگه سمجھنا کیونکه موجو دہ اولاد** زید کی پہلی بیوی ہے تھی لہذازید کواس کی موجودہ زوجہ نے کہا کہ میرے حق میں سچھ کر جاؤ تو زید نے جواب میں کہا کہ تیرے حق میں کیاو صیت کروں تو خود حق دار ہے بینی شرعاً وَ توارث ہے لیکن لڑ کی کے حق میں جو پتیمہ تھی مندر جہ ہالاو صیت کی اب دریافت طلب سے چیز ہے کہ کیازید کا بیہ کہنا کہ لڑگی کو خلیل کا حصہ دینااوراس کو خلیل کی جگہ سمجھناہایں الفاظ بیہ وصیت سمجھے ہے یا نہیں ؟ عمرو کہتاہے کہ خلیل چو نکہ اب خود وارث نہیں رہااور بیہ الفاظ کڑ کی کووارث قرار و بیتے ہیں اور شرعاً پوتی وارث نہیں ہوتی لہذا ہیہ و صیت ناجائز ہے کیکن بحریبہ کہتاہے کہ زید پڑھا لکھا مسائل ہے واقف عامل شخص تھا اس نے ای بنا پر پوتی کے حق میں خصوصیت سے بیہ الفاظ کیے ہیں وہ جانتا تھا کہ اس کووریثہ نہیں پہنچتاو صیت کے طور پر اس کو پچھ مل سکتا ہے اس لئے علی وجہ البصیر ہ پوتی کے حن میں وصیت کی ہے اور جسکو شر عاور نہ ملنا تھا یعنی زوجہ کو تواس کے حن میں باوجو داس کے اصرار کے بجز اس کے کچھ نہیں کہاکہ تو تو حقدار ہے تیرے لئے کیا کہوں اب آپ فرمائیں کہ عمر بحر ہر دومیں ہے کس کی دلیل قوی اور راج ہے اور لڑکی یعنی پوتی کو زید کے قول پر عمل کر کے اس کے باپ کے حصہ کے مطابق دادا کی جائیداد سے بقدر وصیت دینا چاہئے یا نہیں؟ المستفتی نمبر ١٩٥٣ مبید الله صراف(فیروز پورش) ۱۳۵ شعبان ۳۵ ساله ۱۳۵۰ کتوبر ۲ سواء (جواب ۴۷) بر کا قول سیج ہے کہ یہ وصیت سیج اور معتبر ہے۔ (۱)اور یوتی کواس کے باپ کے حصہ کے

برابر ترکہ میں سے بحق وصیت دیا جائے گا چونکہ ہیہ وصیت ثلث ترکہ سے یقیناً کم ہے اس لئے پوری مقدار معتبر ہے۔('' فقط محمر کفایت اللّٰد کان اللّٰہ لیہ 'و ہلی۔

تم الجزء الثامن من كفاية المفتى ويليه الجزء التاسع اوله كتاب الحظر والا باحة

<sup>(</sup>١) ويستحب أن يوضي الانسان بدون الثلث سواء كانت الورثة اغنياء أوفقراء كذافي الهداية (عالمگيرية كتاب الوصايا ٦/ . ٩ ط ماجديد )

<sup>(</sup>٢) لقول عليه السلام: الثلث والثلث كثير ( ابو داؤد شريف ٢/ ٣٩ ط امداديه ملتان )

|  | • |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

# تفائيروعائم ق رائن اوره رئيث نبوى مليان بر كارُالا شاعَت كي مُطبُوعه رئين إيد في طرقه يوس

تفاسيرعلوم قرانى تفسير عِمَا في بدرتفيري عزالت بديركابت اجلد \_\_\_\_\_ مَلاتني رَعِمَاني "، اسْفَعَوْا بناب محدي ازى تَفْتُ يَرِينُ اللَّهُ إِنْ يَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ يَى اللَّهُ اللَّهُ إِنْ يَى اللَّهُ اللَّهُ إِنْ يَى اللَّهُ اللَّهُ إِنْ يَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ يَى اللَّهُ اللَّ قعنص القرآن \_\_\_\_\_معقدر مراجله كالل \_\_\_\_\_ مولانا حفظ الرمن كسيوها وي م مَّارِيَ عِنْ القَرْانِ \_\_\_\_\_عنارِ القَرَانِ فِي مِنْ القَرَانِ القَرَانِ القَرَانِ القَرَانِ الْعِنَانِ لَدِيَ المبنير ين فيع دريش قرأن اورمَاحوات \_\_\_\_\_ قرآن سَائنس فررّ بنيرُ <u>هِ مِ</u> مَدَن \_\_\_\_\_\_ دُاكِرُ مِعْت ني مَيان قادُي لغات القرآن \_\_ ٢ رجلدكائل \_\_\_\_\_مولاء بالرئيسيدنعاني فأموش القرآن \_\_\_\_ مامنى زين العست بدين قاموس الفاظ القرآن الكريم رحربي الكريزي \_\_\_\_\_ دائر عبدالله عباس ندى سكك البيان في مناقب القرآك (عربي المحريزي) \_\_\_\_\_ حبان پيزس امسال قرانی مرلانا الشرف على تعانري \_\_\_\_\_مولانااحمت بسعيد مساحب قرآن کی آ<u>یں \_\_\_</u> تقبيم البخاري مع ترجمه وشرح أرش ٣ ملد ...... مولانا مهودات روات الكارى المناس ولوبند غنب مولانا ذكريا اقب ال والعلوم كواي من العلوم كواي القب ال والعلوم كواي مِامْع ترمذي من من المبلد \_\_\_\_\_ مولاناضت ل احَدمها حب سنن الوداؤد شريف م م البند من المناسبية المنا سنن نساقی ، ، ، ، مبلد \_\_\_\_\_ مولانافضــل احدصاحب معارف اليديث ترجم وتشرح ٢ مبلد \_\_\_\_\_ ، حضكال مولانا محد تظور نمّان ضاحب مشكوة تشريفي مسرحم مع عنوا نات البلد\_\_\_\_ ملاناها بدارمن كاندها وي المواناه بدالأحب ويد الاوب المفرد كال مع زجه وشرح المام بالري منظام رحق مديد شرح مشكرة شريف و مبلدكا مل اعلى \_\_\_\_\_ مولا اعبد الشرح الشراه يدغازي بوري فامن ليونيد تقريب ارى تربيف \_\_\_\_ مصص كامل \_\_\_\_\_ مصص كامل والمستنب الديث مرالا المحدز كريا صاحب تىجرىدىيىغارى ئىرىھىنە \_\_\_\_ يك ملد \_\_\_\_ ملامىيىن بن ئىبارك زىب دى تتظيم الاست تات \_\_شرح مشكوة أردُو \_\_\_\_\_ مولانا الرائمسين صاحب شرح اربعين نووى <u>ترحب شرح</u> البيان نووى <u>ترحب شرح البيان</u> البرني

رَا الْوَاعِ آمَ مَهِ مِنْ اللَّهِ الْمُؤْوِلُولُونِ الْمُعَالِمُ الْمُؤْلِّلِ وَالْمُعِيمِ الْمُعْلِمِينِ الْم